# كاربام دروري

سوانح خودنوشت

سرورالملک سرورالدُّوله نواب اَ عام راسکِ خان بها دم سرورجنگ مرحوم

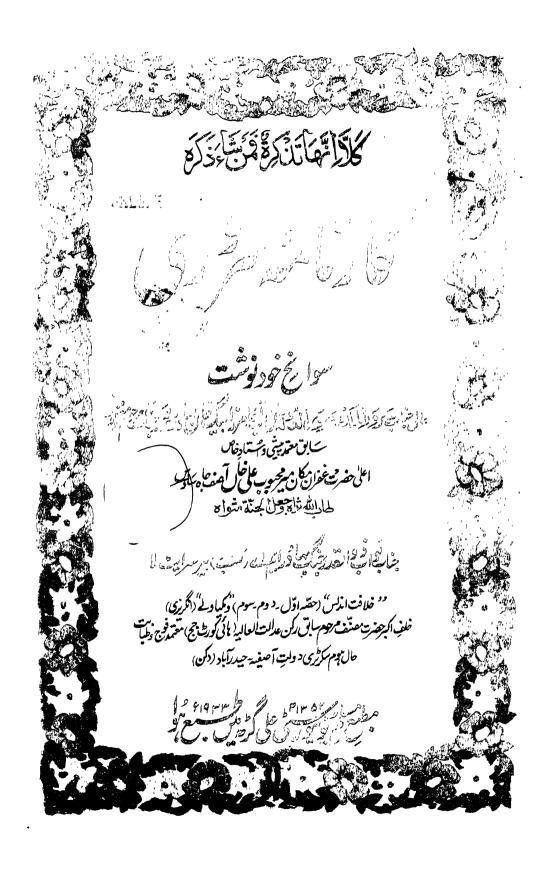



نواب دوالقدر جنگ بهادر (خلف اکبر هصنف مرحوم)

المَّالِيَّةِ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ تعارف كارنامي ور یا تذکرهٔ *مرفر*ی خود نو (از فرنوا في القدر فلك المريض في المريض المريض حامِلَا وَمُصَالِمًا

نواب آغامرزا بیک المخاطب برسرور دنبگ سرورالدوله سرورا لماکها، ورحوم کو این نام نام المحاطب برسرور دنبگ سرورالدوله سرورا لماکها، ورحوم کا مالات زندگی تخصی سوانح کی جلرد مجیبوں کے علاوہ "حیدر آبا دجدید" کی آباریخ بین فی آب کے میدار مفرونا مور وزیر نواب کا میں دو اُس زمانے بین حیدر آبا دائے جب کر میاں کے بیدار مفرونا مور وزیر نواب

خى دالملك سرسالار حبىك ول مندوستان كى سب سے برطى دىيى رايست كو برطانى

ایمُن انتظام کے قالب ہیں ڈھال رہے تھے اور بالارادہ یا بلاارا وہ اس نئی عاریے بنانے ہیں مصروف تھے جس کی داغ بیل مالک ایشیا بیں ہیلی مرتبہ مغربی نفت کے مطابق ڈالی گئی تھی ۔

یه ایک جدا گاند بحث بچکرمالک مندوتان کی مخلوط و نقیم قدمت پندوا و بام برت آبادی میں بورپ کے مہموری مول کس حدیک موٹرا ورکس طرز برقابل عمل مہول گئی محصے بیاں صرف بیجا نامقصو و بچر کو آبیئن جدید کی اس تا بیخ میں مماکت آصفیہ کے نظافت کا ارتقابھی صروری اورکن عقبار سے نہایت میں آموز عنوان بچرا ور والد مرحوم کی خودنو سوانے عمری میں سیابیات کے طالب علم کی نظاس عنوان کے بعض ایسے میلو و و کسی سا مروائے گی جوا ورکسی آبیخ میں شایر ڈھون طرے سے بھی مذمل میں گئے۔
موائے گی جوا ورکسی آبی نظر میں شایر ڈھون طرے سے بھی مذمل میں گئے۔

نس کے اکثر ممتاز تربی مقال واکا برانی اپنی ذمرگی کا کھیا و کھاتے نظرائے ہیں اوران کے طربی کے نتا کج خود بخو دائن کی قابمیت اور کردا رکی تغییر کرتے چلے جاتے ہیں۔
سے پوچے توکسی کا کہ تاہم بین شخصیات کا میجٹ جس قدر دخوا رو محذون ہو اسی قدر زیا وہ ول فریٹ کا آمریج اور فالباً ہیں سب تعاکداس کتاب کا اگریزی ترجم جس برا در عزیز نواب جون یا رحباً بہا درنے دوسال پہلے شائع کیا ، ملک بحرس نمایت قبول ہوا اور طبع اول کے سارے نسخے جند ماہ میں ختم ہوگئے۔ ترجم کی بیر قبولیت دکھی کو خشرت والدم حرم کو اور جس زیادہ خیال ہوا کہ اص اگر دوگتاب جار طبع کردی جائے گرا فسوس کو دالن کی زندگی میں یہ کام کمیل کو نہ بہنچ سکا اورائی کے انتقال سے کچھ مدت بعد اسے کہا جا رہا ہو۔

اجال طور پراسے بین بڑے ابواب بیق سے کیا جاسکتا ہے تھیں تھیلی ۔ الازمت بیجیب اتفاق ہو کہ والدمر ہوم کے بینین سین مرکزی مقامات میں گزراجهاں بیجیب دہلی میں گزراجهاں بیا فتدار کو بگرٹتے دیجیا تعلیم کا زمانہ کھنی میں گزراجهاں انگریزی آفتدار کو قائم ہوتے دیکھا۔ ملازمت کا عمد فرخترہ بنیا دحیدرا بارمیں گزراجهاں شاہی شائی والد میں مان و تولی کا مرحوم و تفور نے اپنی تمام کتاب قلیم کی آردوی مرحوم نے بیان فرایا وہ انھیں کا حق تھا۔ مرحوم و تفور نے اپنی تمام کتاب قلیم کی آردوی محموم نے بیان فرایا وہ انھیں کا حق تھا۔ مرحوم و تفور نے اپنی تمام کتاب قلیم کی آردوی مرحوم نے بیان فرایا وہ انھیں کا حق تھا۔ مرحوم و تفور نے اپنی تمام کتاب قلیم کی آردوی کا کھی ہوت کا انھوں نے اپنی میں مورد کے بیات کا دویا کو میں میں کا حق میں میں مورد کی ہوئی کی اور الازم کے لئے اور اسی لئے وہ او بیت کا بھی بیترین مورد ہوئی جی تعلیمی مدرکوم کے طرکز کیون اور ملازم کے لئے اور اسی لئے وہ او بیت کا بھی بیترین مورد ہوئی جی تعلیمی مدرکوم کے طرکز کیون اور ملازم کے لئے اور اسی لئے وہ او بیت کا بھی بیترین مورد ہوئیا ہوئی جی تعلیمی مدرکوم کے طرکز کیون اور ملازم کے لئے اور اسی لئے وہ او بیت کا بھی بیترین مورد ہوئے کے تعلیمی مدرکوم کی طرکز کی بین اور ملازم کے لئے اور اسی لئے وہ او بیت کا بھی بیترین مورد ہوئی جی تعلیمی مدرکوم کی طرکز کیون اور ملازم کے لئے اور اسی لئے وہ او بیت کا بھی بیترین مورد ہوئی جی تعلیمی مدرکوم کی طرکز کیون اور میات کا بھی بیترین مورد ہوئی کے اس کا میات کی کھیلی کے دوروں کے کا میات کی کھیلی کو کی کا می کا میں کورد کی کورد کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کے دوروں کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کے دوروں کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کے دوروں کی کھیلی کی کھیلی کے دوروں کی کھیلی کے دوروں کی کھیلی کھیلی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کے دوروں کی کھیلی کھیلی کھیلی کے دوروں کی کھیلی کے دوروں کی کھیلی کے دوروں کی کھیلی کھیلی کے دوروں کی کھیلی کی کھیلی کے دوروں کی کھیلی کے دوروں کی کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کے دوروں کی کھیلی کھیلی کے دوروں کی کھیلی کھیلی کے دوروں کی کھیلی کھیلی کھیلی کے دوروں کی کھیلی کے دوروں کے دوروں کی کھیلی کھیلی کے دوروں کی کھیلی کے دوروں کی کھیلی کے دوروں کی کھیلی کھیلی کے دوروں کی کھیلی کے دوروں کی کھیلی کھی

سفریں جوصوبتیں اٹھا بیں اور برخ مل فررد اثثت سے ان کا مقابلہ کیا وہ کچھ کم عبرت خیز نہیں ہیں "کارنامُہ سروری" کا ابتدائی صدیمغلیہ دورکے دم آخر کا جامع وہانع مرقع ہے جب میں پہلے تو اُس زمانہ کے اثراف واعیان ومتوسط وعوام کے تمدن معاشرت کو بیان کبائس کے بعدد ہل کی جو تباہی اور شریف گردی این آنکھ سے دکھی حب کے مرقوم بھی مع اپنے کنے کے شکاررہ چکے تھے۔ اُس کونسبتاً وضاحت سے لکھا ہی جیانچہ اپنے چتم دیدوا قعات تبامی ویریشانی بیان فراتے ہوئے ایک جگر تحریر فراتے ہیں :-ر ملے گورے م ہندوستا نیوں اورا فغاینوں کے فتح کے نشخیس سرشا را ور لوطے فیال می گرفتار عورتوں کو حیورتے تھے نہ جی کون بور ھوں پردم کرتے تھے نہ جوانوں پر-محلّات بن گروه کے گرو ، گھس کر آخت و ما راج شروع کرد ہے تھے۔ او دھر ستورات جن رفید دوری کا يشعصارق أتابيس

منیزه نم دختِ افراسیاب برسنه ندیده تنم آفاب اینی فاد ندوں کے مقدر سے بے خبرا دھراً دیوباگ دی شیں نیک اسی پریش نی اور تباہی کاطفیل تھا کہ وا وا مرزا مغل بیگ مع کنبہ کے الورکی طرف چلے گئے جہاں والدمرجوم کے پڑے ماموں وزیر اضلے تھے۔ کا ب کے دوسرے وسطی حقیمیں الورکی گردش کو بیان کیا ہی جہاں سے تباہ ہ پرشیان دہلی ہوتے ہوئے مرحوم مع اپنے کبنہ کے اپنے چیا مرزا عباس باکے مرحوم کی طلبی بیان کے پاس تینیے جواس وقت بیتا پوریس اکٹراا سٹنظ کشز تھے اور وربی بڑے گا دُل صَلَع بِیّا پورک تعلقدار ہوئے اُس کے بعد کھنؤ میں اکراپنے چائی گرانی بی البنے تعلیم عمد کو زراتفصیل سے بیان کیا ہو بس کے ساتھ ساتھ اہل کھنؤ کے بمدنی اور معاشرتی زندگی کی بھی جاشنی ہے۔ جہاں تنا ہی اقتدار زائل ہو کرا اگریزی برجم امرار ہاتھا۔ مرحوم کی علی اور علیمی زندگی چوں کہ لکھنئو ہی میں شرع ہوتی ہوتی ہی اور ایک حدیک بیس خم ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوتی ہی اور ادبی دوت ہی پرخم کیا ہی۔ تعلیمی شغلے علمی نزاکر ہے اور ادبی دوت ہی پرخم کیا ہی۔

کاب کا تیسراحصه نه صرف مجبیتیت جم کے بڑا ہی ملکہ حقیقت یہ ہو کہ بی حصر مقصود بالا اورمرحوم کی زندگی کا اسلی کارنا مربح بی حصروه بیجس نے مرحوم کے نام اور شرت کو چاتِ جاویدعطاکی اس بی ابتدارٌ لکھنوے بغرم حیدراً با در دا مگی کا تذکرہ بحجی ہیں اِستہ کی صعوبتوں کو جوبالخصوص اُس زمانہ ہیں بیش آتی تقیس نمایت تفصیل سے بیان کیا ہجدور بعض عض حكم محققانه انداز مجى اختياركيا برجس سے ساف معلوم ہوا بركه أس د شوارگزا سفریں والدمرحوم نے صرف راستہ ہی نہیں ہے کیا بکہ بہت سی با توں کی گرا بیکوں پر بھی عمیق نظر ڈالی تی اس ابتدا کوشم کرنے کے بعداً ضوں نے اپنی حیدرآبادی زندگی ا زا ول الآخر نهایت تفصیل وروصاحت سے بیان فرمایا ہم جس میں مرحوم نے سوا ہے۔ ع المرائع المحتاجي المحتاج المامناكرنا برا اوراً ن كاجس طرح سے مقابله كيا اُن كو نبتاً تقصيل سے مکھا ہے۔ ایک اصول دالدمرحوم کی زندگی کا محورتھا وہ ملک اور مالک فی من خواہی۔ بین وہ کارنامہ تھاجس نے اُن کوتا دم زلبیت با وفار رکھا۔ خدا ہم سب لوگوں کواس بات کی تو فیق عطافر مائے کہ اپنے باد ثناہ فلّد اللّٰہ ملکہ کی فارس بات کی تو فیق عطافر مائے کہ اپنے باد ثناہ فلّہ اللّٰہ ملکہ کی فدمت میں سرگرم ایر فلّے ساتھ مائے اور الک کی فدمت میں سرگرم ایر فلے ساتھ مائے اس میں اور سے میں وعا از من واز حجاجہاں آمیں باد

ا خربی دولوی بید اینمی مولوی ابرار حبیضا حیالم منبشی خاصل، ایم اے رعایگ فاروقی کا تنکریدا داکئے بغیز میں رہ سکتا ہوں حبوں نے در کا رنا مُدسردری کی طباعث سلسلہ اور نظر کا نی وغیرہ میں بوری بوری مرددی۔ اس کے ساتھ ہی مولوی محر تعدیٰ برر

خاںصاحب شروانی منیم الم میزرسٹی رپس علی گڑھ کا بھی میں تنکر گزار ہوں خبوں نے اُس کی طباعت میں بوری دل جبی کا افہار کیا اورا غلاط کی صلاح بر کا فی توجہ کی -

ذوالقدر حيك

چىدرا با دېرى ۳۰ ربىچ الاول ۱۳۵۳م







نواب سرورالملک بها در (مصنف کتاب)

### 



#### را زمصنف مرحوم مغفور)

ودرود نامحدود بشما رامطار بطبق صدور فرمان إنتا الله وَ هَلاَ عِكَمَة عَلَى يَصَلَّونَ عَلَى اللهُ وَ هَلاَ عُكَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

نخستیس با ده کا ندرجام کردند زچتم ستِساتی وام کر دند

الله بعدمیرے فرزند دلبند سعادت مند مرزائی مجبوب قلی بگیم حوم نے بجدو کر و بجرو قهر نقول غالب م

#### ایک بیدا دگر جور وجفا اورسی

بینان فنتوحه نے بسان رومته الکبری فاتحه کو تقهور کیا اوراقلیم ہند میں ار دو کے معلی کمر فرسسر بنداختر اور بھاشا وسنسکرت ہی، زبان ترکی وفارسی پرغالب ہوئی جیانچہ خود مرزا اسداللہ فا

عالب كهتيس م

بخصے جو پوجیں نئے کیوں کہ بی زنافیات گفتہ غالب ایک بارٹرھ کے اُسے ناکہ یو

سَج بیناز نین نم بریمن نژا دا زاقصائے مغرب ارمض الجدید افریقیر تا مالک مشرق چین ویا فان د شال دحنوب بین ماکنارهٔ طلمات و حزا کرا دقیا نوسی به منزار نا زواندا ز طوه فرونر ی ا در بهاری دعا برکده

> بخوبی همچومهٔ اسن ه باستی بلک دربری پاست ده باشی

بندی بندوتان بن بنگان بگذی، مرشی مرسوالی می گرات بن مندی مرسودا اوران گرات بن مندی منده می گرار دو ربع می بردن این دمی کی میرا ورسودا اوران کی گودی بردر معنوقه دو او از من مهزیروز آبان و درخنان می اور بهارت زاید بی صدر محافل افال مسید معنوقه دائرهٔ سخاوت و بنار فین آنسی مراکت جال خلافت و جها نداری مرکز کرو عافول مقط دائرهٔ سخاوت و بندگان عالی مصور بر نور منزاگر السط با قنس میرخمان علی مصور بر نور منزاگر السط باقن میرخمان میلی خان با دست و دکن

صريركِك تح دركشفِ شكلاتِ علوم چنانچ نغمب داؤد درا دا برزبوم لِكُلِّ زَمَانٍ وَاحِلُّ يُقِنَّلَ كَابِهِ وَهٰ لَازَمَانُ اَنْتَ لَا تُلَقَّ وَاحِلُّ

بنيث

صاحب اپیف والقلم نے اُردولی تیورسٹی قائم فرمائی معلوم نہیں اب پر بہیوا خانہ برا ندا ز السنہ عالم جا ہر زر گارعلوم وفنون سے آراستہ اس عالم کون وفیا دہیں کیا قیامت بر باکرے چوں کران سطور ہیں یہ ہندی نازیتی فلوٹوئی کے قدیم بیٹیوا زما وہ لباس ہیں جادہ گرہے۔ لہذا یہ نماسب ہوگا کہ جید مثالیں قلعہ کی زبان اور تیزاد یوں کی زبان اور باہر والوں کے ذبان کی بیاں تحریم کے دوں تاکہ ناظرین خودان کی بول جال ہیں فرق دریافت کرلیں مثلاً ایک شہزادی کہتی ہی ہے

کوئی اُن کی شوخی تود کھیا گئے زلف خم شدہ ہاتیں میرے پاس کے نبے دیے مجھے مانپ کرکٹے اولیا

انصاف شرط پرکسی شیری زبان برا در کسنے طرزیں شمزا دی نے بڑانے مفہ کم دواکیا ہو '' دمکیفا''مصدر ہر گرقلعہ والول کا خاص محاورہ ہر۔ مرزاصا برشمزا دہ جس کا انتقال اداکیا ہو '' دمکیفا'' مصدر ہر گرقلعہ والول کا خاص محاورہ ہر۔ مرزاصا برشمزا دہ جس کا انتقال

بنارس میں ہوا۔ اُن کا دیوان ایسے محاوروں سے بھرا ہوا ہور بیشمزادی اُن کی روج ہیں۔ شہر مالوں میں جہاں ذوق نے کئی محاور ہے اہل قلعرِ کے بازسے ہیں مثلاً ہے

یں کہا یں تو کہا یں کی چری گردن پر

عورتوں کی زبان با ندھنا جسے ریختی کہتے ہیں فاص سعادت بارخاں رنگین کی ایجاد ' قلعہ کی زبان میں ایک شعروہ مجی کہ کہے ہیں ہے

الع مرز ان ميں ايك بيتوا بواكر الله الله الله الله عديس توده ايك بي ريعني بيتوا الله

بحرجا و کراسی مرجا ؤ سارے الَّبَى لِنْكُح تَمْ كُو كُو لِي كَهُسُ رُول شهر کی زبان میں بیٹ عرمو تن خاں کا اچھی شال ہو ہے نه کچیمیٹری حلی با رصب کی 🗼 بگرنے میں بھی زنف اُس کی ناگی میاں ذوق کہتے ہیں ہے ب خوب طوطی بولتا ہوان نور صتیا دکا دوسرى حكركتين سه موذّن مرحبا بروقت لولا ، ترى وازكم اورمسين میاں واغ بھی اچی زبان باندھ گئے۔ مجھ کج مج زبان کا ایک شعر ہو ۔ وہ ول جس پیر تھے مجھکوسونا زط الم کے تونے کیسا مملاکیسا ہے میرتقی میرکه گئے ہیں ہ تویوں گالیاں فیرکوشوق ہو ہے ہیں کھ کھے گا تو ہوتا رہے گا سورا قراتے ہیں م

مرے یار تیرا جو ل جے کہ جا ، گریہ توہے حاجی مونس کا ابجا ابہور اور آرد و کو ایک دل ذریج شوق ابہور اور آرد و کو ایک دل ذریج شوق نبا دیا ہے۔ مگر د تی دالوں سے ان حضرات کا اب و لہد الگ ہی چنانچہ آن کی تصدیفا ت شا دیا ہی۔ مگر د تی دالوں سے ان حضرات کا اب و لیمانی کی خردرت نہیں ہی۔ لکھنو کی زبان ہیں میان سھر نے اچھا چو چا با زھا ہے ہے

تخاره بحروص حو دا جسب<sup>ا</sup> با مسکراکر د می کنطا مرے مفیرا را

ہارے زمانہ بیل گرزی دائصنین اسی برتمنی کنورکوفرنگن بنا رہے ہیں۔ایک اخبارس من نے ایک نیا محا ور دینی ' ' نکتهٔ نظر'' پڑھا تھا۔ خدا خیرکرے مُوَّلَّفِينَ مُصنَّفِين نصص فے دجن کونا ول کہتے ہیں، تو خضب کیا ہ<sub>ی۔ ا</sub>س بجاری لاوارث بریم ہی کو انٹی چیمری فريح كيا بحاكي بيي زمان ہو جولسان عامّه موسكتي ہو ملكه بينكنا غلط نہ ہو گاكداس وقت ہي یه نازنیں جا دوگر نی کمال ثنان د شوکت و قوت وصولت تمام اضاع تر عظم ہند پر کمانی کررئ ہو۔ میں جب لکھنؤے جلا توجلیورے بہشتیاق تیاجی بلد ٔ فرخندہ بنیا ڈیک بیل کی گاڑی ہے منزل منزل با وجرد ناو تفیت راستهٔ سفرط کیا۔اس سات آط ما مص سفرس اکثر جگل و میدان میں اور جو نیر اوں کے دہات میں اتفاق قیام وشب باشی ہوا۔ ہرکوردہ میں می گویں اُن کی بولی نسجھتا تھا گروہ لوگ میری بات ہجھ لیتے تھے جِنا نخے جب میں حزیرہ سیلا گیا تھا وہاں بھی بی اتفاق ہوا۔ ہاری دُورا نرکیش گورُنیٹ نے مبصلحت خاص ہندی <sup>و</sup> أردو دونون ببنون بين ملكريدكمنا چاہئے كه ماں مبٹی میں خانجنگی كرا دی مگر بيرست تندايسا نظ كررقيبوں كى سازسش سے خلل نزير ہوجاتا يہ مبيواا پنا لباس برل كے اور قومي ساڑھي باندہ ا بنی بن کے لکے بل کئی بین ناگری حروف میں علوہ گر ہوکرانی لفت ومحا ورات و ترکیب صرف محج برقرا ررکھ کرجا ن جا ہان و وار بائے عالم وعالمیان مرکنی ا ور مکڈو نل صاحب سے انکھ لرط اکر

میحانی جوکر گئی تیسری طوکر بحل جائے جاں جو کہ سدّر مق ہے

مری زندگی تھی انجی اوستگر کر تھکا یا تونے تو تھا یہ سمجھکر

بهان بريفظ مهندي كي باب عجيب خيالات ميرك د لهي بيدا موتے بين - مهند و مبندی بهندوتان میکن زبان کے لفت ہیں اور کیوں یہ براعظر جو بالیا وطاوقیانوی مرد خربی اور كوميت ان المعلوم الحالات مشرقي وبربها سے گھا ہوائ ہند کئے نام سے موسوم ہوا اور الرقت اورکس وجہے اس تر افطرے اتندوں نے اس نام کو قبول کیا۔ میرا گمان مجکم اگرابل میرب کے اثرے مخوظ میں تولینی وتنبی وغیرہ ما ورادلمند کی زما بورس اسس بِّرِ غَطْمِ كَا مَامِ كِيهِ اور مِو گاگزمٹ تەزە نەمى خان كيا نى وساسا نى وغيرە شا بال ايران كے <sub>،</sub> وقت بل ينطاب منداس تراغطم كو دما گيا يعنى شالى صدر فنة رفنة بوجه آمر ورفت سياحا سودار اران بینطاب سرحدمغرب نیجاب سے سے کرسر حدمشرق نرگاله کا وی ہو گیا۔ مورخين عرب تواس شابي حسرتم وغطر كونخطاب بهند وسنده سيسا وكريت بين ا ورجنو وي صهر برعظم کے واسطے کوئی خاص کا مما ولی نہ تھا ملکہ مب حزبی قطعہ میں امدورفت سیاحان و سود اگران بو می خاص نام شل ملیبار دخیره دیا گیا ا ور پیقطه ممالک مهند کا حصافیا سمجها جا تھا ملکہ ایک ماک بنفسیلی می جا جاتا تھا۔ حتی کہ یہ تفریق مورضین اسلام نے تا زما نذہر با دی سلطنت فائم ركهي جنانخ الفا ظرسنده وبندو دكن ان مورض كي تصانيف بي عامطورير عمل ہیں۔ اس بُرِّ اغْطِر کے مختلف قوام و با ثندگان کی ژبانوں میں کوئی خاص کا م اسس بر غظم رجادی نہیں بایا جاتا میرے نز دیک میفلطی حضرات بورپ سے ہوئی جب ہونی قطعات بیں اس تراعظم کے آئے یہ سمجھے کہ ہم ہندیں آگئے اور مورضن وسیاحان عرب وام المكركل براظم كوانديا كاخطاب ديريا اوران فتلف قوام كوجوبر اطري شال و حنوب بيركبتي بين ايك قوم وملّت بمجهكرا يك عام نام أثرين ويديا ا وربي نام ثمام عامَّاتُهُ ابني ابني بهج كےمطابق مشهور موكي اس مختف الا قوام والملل والالسنة مرافع

مهذب ترین قوم اہل ویدویران وشاستراس اس قوم کے اہل سیف نے مختلف قطعات برام یں راج و بادست سبی قائم کیں وراہل فلم نے علوم و فنون میں و ترقی مصل کی کہ نافقط اس تياظم كے خلف قوام كوانى تهذيب وشاكت ملى سے مشرف وممّا زكيا ملكه اورا راہند یعنی شمالاً چین وتبت کے مالک وشہر کے باشندوں برا ورست رقاً برہا وسیام وغیرہ تا حد بحرعظم کے مختلف اقوام ریا ورمنو با جزائرا دقیا نوس کے باتندوں ہی الیا انر ڈالا کرمنیا ہزارسال کے بعد بھی اس وقت کک اثر قائم ہج اس طرح اس قوم کے اہل حرفت فونعظے ان نام ا قوام کوایات گرد نبایا مکه میراگهان بوکه غرب می اکثرا قوام نے الاقیم كَيْ تِحِبُ خِيزِ شَالْتُكُي و ترقى وعلوم وفنون سے فیض حصل کیا ۔ خلاصه ایں که اس براظم گو، رنگرا قوام نے با وجو داختلات قومیت وزبان وملت وید کواپنی معاشرت کے مطابق ترمیم تبريل كركي قبول كركيا يسكل ما تندكان برعظم بوجهم ملت بون كح متحدا وربوج اختلاف السنه وقوميت نهايت مخلف بين جب طرح امل بورك بلجاظ قوم والسنه حداا ورباعتباركز با بهمتی بیں بیں اہل دید کو اہل ایران نے مخطاب سندو اور اُن کے فک کو بالقب ہندو ستان شهورکیا۔ تام براعظم نبام ہندوستان وتمام ابنندگان براعظم نبام ہندؤشہور ہو گئے بٹا بدامل بورپ نے اپنی حافت سے از زبان کمندر بونانی لیکن میر محمعلوم نيس ـ اس خطاب ولقب كوتمام دنيا مين شهور كرديا - خيانيه في الحال گواس براعظم مي مرقوم کی زبان و مراسم معاشرتی حداحبرا ہیں لکین کل اقوام مذہبی ومقامی ومعاشرتی اختلافا کے ساتھ فاطب بخطاب بہندویں حلی کا کمسلمانان بہند کو عرب وعجم بہندی کیاریتے ہیں۔ ا واسطے کر ہشتر حصداس گروہ کا ہندوسے سلمان ہوا ہی بینی ایک گروہ اس براعظم کا تعدد پر ے وحدت پرمت ہوا ہو گو ما بحکم کتب سما وی اہل ہند میر گروہ اصطلاحاً مینیاسی ہوا ورایسے

ایک اکیا معبود کی بست اُل ہی جس کا دجود وہم اور قل سے فارچ و بالا ترہے۔ ہی وجہ کم اُلتہ درجا کیا معبود کی بیت وحدت پرست عرب برتھ جب کیا تھا کہ درجا لیک ہمارے بین سوساط معبود ہمی باہم مل کرانتظام اس علم کون و فعا د کا باطمینا ن نہیں کر سکتے ، وحدت پرست کا ایک الیلا خداجس کا زکھیں نشان نہ بیتہ کبوں کر کا میاب ہوسکتا ہو کا نش شن عیبوی معبود کرسٹوجی مما راج اگر کبھی ہمی ہم سے دوجا رہوجا با تربھی ہمارے اوراک کی حدقائم مہوجا بی گرشکل توریہ ہوکہ وحدت پرست کیار رہا ہم کہ دھیت حیالت الرجھ نے الدی الدی حدیث برت کیار ما می کہ دھیا تو اس مے ندار د میں مربرار د

الغرض محض اتنے فرق کے باعث مسلمان ہندو وں کو قومیت سے باہراور ہندو مسلمان کو غیر قوم قرار دیں تو نہ نقط اصولاً وفط تاً علط بلکہ قوم وقومیت کا خون کر دنیا ہم بلکہ اس وقت بعنی اس چو دہویں صدی ہجری میں خوداً ن گرو ہوں میں جو نجطاب ہندو مخابہ ہیں تفرقہ غیلم مزیمن وغیر مزیمن کا مشہر مع ہوگیا ہے بیں تفرقہ غیلم مزیمن وغیر مزیمن کا مشہر مع ہوگیا ہے برایں عقل و دانش ببا بدر گراسیت

اس نمی روشنی نے چربرولت حضرت مغرب یعنی اہل بیت المضاری فی کھال اس برعظم میں درختاں و تابال مورسی ہو۔ ابدافضل و فیضی و بابا نانک و بابا کبروغیریم عبان دطن کی امیدوں کا جون کرڈوالا نعنی بجائے اتحاد واخوت با ہمی تفرقد اور رواب فائم کردی اور پورس '' نیشنا لزم' کی نیم صدی کی بیٹری جائی ہوئی اب بلند و بالاتر ہوکر ایسے برگ و بارلائی ہوگراس فیس بطی اسفی سے مرشر و بار ملائی ہوگراس فیس بطی اس میں مرفرقہ جو بدی فظ مہندو مخاطب ہی اس برزن میں مرض در زمیم بیدا کردیا اور مذصرت مرفرقہ جو بدی فظ مہندو مخاطب ہی اس

و با میں متباہ کا وراس نے اپنے مکاتب و مدارس اور مجانس تمدن یعنی کا نقرنیس قائم کی ہیں بگدا ہی سلام می بڑا نے جھڑ کے عالی و عمر کو اور تا زہ کررہے ہیں اور بڑے دائر ہے ہیں ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے قومی کو تو ڈکر جھوٹے جوٹے دائر سے تعصب قبایل قائم کررہے ہیں اور نیشنا لڑم" اب تعصباتِ مذہب والت میں ذبیل ہوگئی اور برہمن وغیر برہمن اور ستی و شیعہ ایک و مرے کے مقابل میں نیترے بدل رہے ہیں اور جما تماجی وعلیین کیا رہے ہیں سے

> ہم بھی مفدیں زبان رکھتے ہیں کاسٹس پوچھو کہ مڈعا کیا ہے

گرنقار فائر بین طوطی کی اواز کون سنتا ہی یعنی تبعصب مذہبی اوراکھ بطع حکومت رکھ ول کی طرح دنیا کے مرد سے پری نجی اررہے ہیں۔ رؤ سا و والیان فک لارڈ ڈلوز کی دعمی باد کرے بخون "ایرولین" اپنی جیجان یعنی "سوزرین" دولت عظی بینی امیر ل گور خمنٹ کے بتورول کو تک رہے ہیں۔ خوش باس خطابات وامتیا زخاص کے متعنی شیری فروش حکام دقت کی دو کان کے گر دو گی لگارہے ہیں۔ و کالت بیشہ گدھوں کی طرح عدالت کے مزید پر ڈ ہنچوں ڈ ہنچوں تجار ہے ہیں۔ ملازمت بیشہ یا محبوراً منافی میں باغریب و نا خواندہ رعیت کو امن وامان فائم رکھنے کے بہا مذہ سے دھڑتے سے دولت ہیں بیش کر دولی سے فوٹ ہیں بیش کے دولی سے فوٹ ہیں کی اربی بی کہ اربی بی کہ اندھ کی دا دنہ فرمای اندھا مار بیٹھے گا۔ گوشنین لوگ دول برق کر کر مقدم مجرم بیل کی دارہ میں کہ دولی کر دولیا کے کر دولیا کے کر دولی کر دولی کر دولیوں کر دولی کر دولیوں کر دولی کر دولی کر دولی کر دولیا کے کو دولی کر دولی کر

وه تم سيهي زياده خشرتيغ ستم شكلے

المشتغفرالله م

گجا بودم اکنول فمآ د م کجا عنارسخن شدر دستم مجا

أيمهم يرمسبرمطلب بيني الكراس بمّراعظم كعبا تندگان ابني بو دونسيت بمقابلهُ اغيار قَائُمُ رَكَمْنَا جِاسِتَ بِينِ تُرْسِ يِهِ بِيكِ اسْرَاعِظْمِ كُوالِيا ايك نام دين جوشَالاً وحنوباً وغرباً وشرقاً عام قطعات برحادی ہوا وراسی نام کی مناسبت کے ساتھ ایک اپیانا م<sub>ا</sub>ینے وا<u>سط</u> اخييًا ركري حوبا وجود اختلاف نرمب ومنت وذات وصفات اخوت واتحار قومي قائم كردك وراخلاف فوات وصفات جوازا دم مااينهماس برعظم مي قاعم بي ان سے بحث مذكر كے ايك عام لباس دشارا در نيزاك عام لبان دگفتارا ختيار كريں جوان تمام د وا ئر ذوات دصفات پرجاوی ہوکرایک عام دائرہؑ قوست بیں کل با تندگان برعظم بر حا دی ہوجائے بخبانِ قوم ووطن تصباتِ ذا تی کوحیوط *کرسے پہلے* ان مسائل کوسطے کریں تینی پہلےانیے تئیں ایک قوم اسماً وصفاتاً بنا لیویں اس کے بعد دیگرا قوام عالم وست برُد سے بینے اور غلامی سے آزا دیہونے کی کوشش کریں اس وقت بعنیٰ بجری مقدسه وسمت ۱۹ کرما جیت و <del>الا ۱۹ ا</del>له کرستوی بر اس تر اعظم میں ابن بیت النصاری ك تقليدين ايساخون ناك اورتباه كنندهٔ عالم وعالميان خيال فالم موا برجس كوصطلاحاً نشالزم "كهتين اسي مي تقليد ف مخلف قبائل ملدا فرا دمين ملي ايسا اختلاف اور اس قدرتص بنائم کیا ہے کہ مطلقاً اخوت قومی کی آمید ہا تی نہیں رہی اس مہلک مرض فيتنالزم كاعلاج فوراً مهوجانا جاسية ورمة نامكن مركدا بل مثلكا لدابل نيجاب يا راجوت مربعُوں کے مراسم اخوت وگانگی برتیں ہیں ہا دیانِ مختلف فرق و ذات کوا مورِ دیا میں ركفنا چاسپئے لینی :

ا ساخلاف فرمبا مورتمدن وسیاست میں کوئی جذوعظم قرار نمیں دیا گیا۔
قیم زمانہ میں مرقوم واقمت اپنے اپنے مذاب و مراہم برقائم کرہ کرہمہا کان کے معبود و
کو اپنے دیوتا کوں کی فہرست میں بے کلف داخل کیا کرتی تھی اور باہمی جدال و قال صوف زن زمین و زر کی بابت ہوا کرا تھا جانچ بقول قدیم میسی برین خود و موسی برین خود و موسی برین خود و موسی برین خود و موسی برین کو رو باست قرار دینا صرف عالک اسلام کی تاریخ اور بالخصوص عهد ملاطین تعلیم کی تاریخ اور بالخصوص عهد ملاطین تعلیم کورگانی تناب و وعادل ہو البتہ بقول '' بر عکس بنت نام زنگی کا فور" کرم شوجی مماراج برین سون بیس کے نام نامی و اسم گرامی براقوا م بیت الشماری میں ہشتہ فرہی خون خرابیاں ہوتی رم بل و دا مور تمدن و سیاست میں بھی تبرا اثر ذا فد حال تک بڑتا رہا گو فی کو اس مدی کرسٹوی ہیں آزا دا مذتعلیم عام کے باعث یہ اثر کم ہوا گیا بیس ترتی فاک و ترین وضل نہ دینے دیں۔

تهذیب قوم میں نرہبی مباحث کو دخل نہ دئیے دیں۔ اور سے کل انگریزی تصابیف اس تراغظم واہل براغظم کی بابت ا زابتدا رتا حا<sup>ل</sup> جونصنیف کی گئی ہیں مطلقاً قابل اعتبار واعتماد نہیں ہیں اور خاص اصول بردانستہ نیٹ کی گئی ہیں۔

ں تا یا ہے۔ را لفن سرکاری مارس اس نبا پر قائم کئے گئے تھے کہ بور مین کارکنان کہ گرا فتمیت اُس کے بجائے دسی کارکنان ارزان قیمیت مختلف و فاتر انتظام ملکی میں مہرست کئے جائیں۔

رب) سو داگری فرقد میں طبی سنتے کارکنوں کی صنرورت راعی تھی وہ بھی ان مدارس عامی شعے۔

ر جے ، ندہبی فرقدنے اپنے زعم میں اہلِ ٹراغظم کو اتنی قرار دے کر آزا وا ند تعلیم ا

خیال سے شروع کی تھی کہ طلبا رکے ذہن میں آن کے روائم ونداہب کی نفرت اور آبا فہ ا جدادا درا كا بران لف كى تقارت السي حمرجائي كونول كے غول عليا فى بوجائل في الحج كهيسري اورمار يثمن ولفنستن وغيرتم كى تصانيف اس بى غرض سے بجدوكد مترب كى كئى تعيل ورماب كي صنفين نے بھي کہي طريقية اس وقت اک اخترابي مجمعا ہو-ان الول کو سركاری اېكاروں نے عبی اختيار كرركھا ہى مېراعالى مهده دارا زىككر آ ونسپرائے اہل ملم كوا زراجة ما يرحبوا مي محض محمل لمب خطير يسي المين اخلاق ورواهم قدميسه بر اسطرح دياكرتي بي جيداك الكول استراب طلبا ركو لكي دياكرًا مركويا يدر عظم ايك مدرسه ہرا وراہل ص وعقد معلم وہستا دہیں جس کے معنی میں کہم اچھے تم ترک اور هم فاضل ورتم مستدى اور مم منجاب كرسلوجي مهاراج ديتيا واحد كي طرف لي تمهاري تعلیٰم و تربت کے لئے بھیجے گئے ہیں بیں شوخیاںت کر و بھلے مانسول کی طرح سب پڑھئے رہو۔ ورمذجال شاہی کوڑا موجو دہو مگر گردشش فلک و تقاضائے وقت نے ان اصدل کا نیتج برخلاف بیدا کیا ا در شاگردوں نے دعوی اوت ادمی شروع کردیا لهذا با دماین قوم اب اس دعوی کواینے قدیم مراسم ومعاشرت کی بنا برنه فقط قائم ر کیس ملکه روزا فزون ترقی ویریندایس که باین تقلیداغیار ره کرسرائی قدیم کلومیس يها يشلمان بوحباتحا دقبله وكلمه ببرجاكه ابثندعرب وعجم ايك قوم مجصح جاشيب شیلم ہندی دایرانی وترک و تاجیک سب بیعادی برگو فروع میں اختلاٹ کے ب<sup>ات</sup> لفظ کم ہندی دایرانی وترک و تاجیک سب بیعادی برگو فروع میں اختلاف کے ب<sup>ات</sup> و وبرائے فرقے ان میں ہی ہوگئے اور ناواقعوں کی کی بحثی کی وجہسے اہم رقیب بھی بن كئي بي بازيم مجدة تعالى إسلام نع ازابتدا " بنشانا لزم كوشل تفظ غلط صفي عا ے محوکر دیا ہرا وراب بھی اُن کی تعنت میں مفقو وہی- برخلات اس کے ہمارے سنو دیوا

انگریزی مدارس میں اعلیٰ درجه کی تعلیم ہا کر سریسی علوم رقوا عد وقوانین وفلسفہ وکمت رسم ومعاشرت كي تعليد بين متبلا بوكئة الورعلا وه گزست ته وقديم الاّيا م تتفرق قبائل ْ كُروبْ اور دُ الَّذِيبِ کے جديد تفرقه انداز ندہبی اورغیرندہبی گروہ قائم کریائے۔ اگر ندہبی ہوش قابی جا سمجها جائے توغیر نی وسیسٹنے کاکیوں اس بڑاغلم کے مختلف کلات والقبائل ہاشندوں کو زسرقاتل فتراق كادباجاك سماج حٰديراً بيسميں يا قدم الايام نرمب ميں با به تعصب كري توبيه كوئي جديدا مزمين بي گريزي صطلاحين اکسترميسط " اور اور المرسل" ا ور "برسمن" اور" نان برسمن" نے ملک، اورایل ملک کا کام تمام کردیا اور پردسی مرض " نینتا نالزم" کا زمر م ترونم میں پیل گیا۔اگرنری اوستادوں کمتنز ڈیٹی کمشنز گور والسُرائِ للكِرُكامِ فوجی افسر فن كوابی امورے كوئی تعلق نبیں اوران كی غورتن كيے این آپ کوقابل تر ہم سے سیھتے ہیں۔ان کے لیچروں نے کھے ایسا اٹراس براعظم کے باتندوں پر کیا ہو کہ سرّنات اور قبیلیٹ گرد رشیداِن اوشا دوں اورا وشاینو سا کا بن گیاہے اورا بنی عقلوب<sup>ل</sup> کو <sup>تا</sup> بع عقول اسا تذہ کرایا ہی جس کا نتیجہ یہ ہوکہ شیعی<sup>س</sup>ٹی سے قدیم جھ کے مطابع اللہ میں جاگ اُسٹھ ہندو وس کے مرزات وقبیلدو گروہ نے فردا فردا اور تجموعاً جدا جدا كانفرنس ومجانس قائم كرك ايك تفرقه عظيم بيداكربيا ا ورايك بجارا مر لفظ یعنی تفظ قوم کوغلط معنوں ہیں۔ تمال کرکے مرکزوہ اپنے لیں ایک جُرا قوم قرار دے کر مض نیشا نالزم می گرفتار موکئی اور علاوه ایل زنار مریمن وراجیوت اور و مین کے اب نا زنار گرولموں میں مجی جرمش مینشانالزم " شرق موگیا اور اہل زنا رہے پرمسبرحاب اسگئے۔

عار ذاتیں جراس ٹر اغظم میں زمانہ قدیم سے قائم ہیں دوسسے ممالک میں بھی

موجود بي گرائد بي حجوت اور جيات كے قصبات نعيس بين ثلاً ولايت كا شوكے باشد من ابن زنا راي دبار تو بان ، قرعبين وايات وارباب مناصب چار قسموں بيشتم من ابن زنا راي دبار تو بان ، قرعبين وايات وارباب مناصب چار قسموں بيشتم لين البيد ا

نجا ورؤساء ماس مثل فرقدُحكام هاذا قو مرجاه لون مجمر بعوى برترى ممس كري ليبل ورديگرا قوا مهبت النصاري مثل ابل مربقير وارض الجنوب بعني اسطر بليام عدید آبا دی ایک افریقیر خوبی و جرا رکه اوقیا نومس سمارے لک کے عوام فردور بیشه کوبے بنیاد طمع اور لایح دلا کر جہاز سے جہاز بھر کر اپنی خدمت گزاری کے دا سطے ے جائیں یہ ہرگز گوار انبیں ہوسکتا اگر حیاطاً م فرق مراتب نیس کرتے اور اہل غرعن و بے غرض اور ذی وقعت اور کم وقعت لوگوں سے ملاقات میں فرق نیس کرےتے اور جس طرح محده الماء كرسلوى سے بہلے حكام وقت فرق واتب كا كاظر كھتے تھے ملكا القوت كے ہاں آتے جاتے اور بتے كلف ملاكر يفي تھے اس زمانے ميں وہ ملاپ جلاپ باقی نبیں رہا۔ مگرید وجوہ ایسے بددلی کے مذشے کو خواص وعوام میں بزیاری اور محالفت بھیلاتے اور ندحگام کا بیٹیا مستح ہوکہ ہاری آزادان تعلیم سے ہماری رعبیت ہم می ات مہدئی۔علاوہ اس کے اس بی علی شک نہیں کر بعض برفزاج اور شکرعمدہ دا لينے غرورا ورنخوت سے اپنے سرکار کو نقصان عظیم کمنی اتنے رہتے ہیں -

کے والیان ریاست وراجگان و نوا بان فک کی الیف بجد وکد کی جائے آکہ وہ بھی قومی رفتار گفتار وستار میں شرک ہوجا بیں وربابخصوص آن کی اولا و قرمی دایس میں تعلیم بانے کی کوششش بینغ کی جائے۔ سرکار آگلیڈعظمت مرا رست یہ بھی ایک ٹری خلطی ہوئی ہو کی والیان ریاست کو فرق مراتب سے محروم رکھالیتنی چندلاکھ وجید کروٹ کلکرمشا یہ جید بزار کی آمرنی کے رؤساء لفظ بنریائنیں سے مخاطب کے جائے ہیں اورجن آواب کی سٹ ہان وہی نے کہمی ان رؤسا کو تکلیف نیس کی۔
اب دنی فوجی و ملکی عہدہ وا بحیثیت پر زیڈرٹ و ایجنٹ آن سے طلب کررہا ہی اور
صدرصوبہ وا رہند تعیی والیسرائے تو لیٹے ہست قبال و ہمان واری کے قواعد وضوا طبیح ہے ہے ہے کہ بیٹے ہی سے مث تہرکروتیا ہی نیٹے اس کا یہ ہوکہ بیٹا ہم یہ رؤسا اگردنی ہم می کے ہوئے ہیں گرعدم فرق مراتب سے کٹ یدہ فاطر صرور ہیں۔ لہذا کا دیان قوم کو ضرور ہو کہ ایان بڑووہ این وروالیان تاج و تخت وولتِ آصفیہ و جہا راج و مہراج بھی منرجسٹی سکے واندور و والیان تاج و تخت وولتِ آصفیہ و جہا راج و مہراج بھی منرجسٹی سکے واندور و والیان تاج و تخت وولتِ آصفیہ و جہا راج و مہراج بھی منرجسٹی سکے انداز کے سے منہ منا طب کئے جائیں۔

ك يتسليم رس - وَمَاعَلَيْ نَا إِلَّا الْبَلَاغ - فَ تو دانی دگریدا زس واست لام

بِمِاللّٰ الْحَجْزَ السَّحْيَرُ

## كارنامئهسروري

کون سنتا برکها نی سیسری اور پیرو پین زبانی سیسسری

ولادت اصبح کا وقت روز سرشنه ما ، زیج به کالا به جری مطابق شری که بیری پیدائش کی تاریخ میرس سر الدین مرح مین میری بیدائش کی تاریخ میرس سر الدین مرح مین میری بیدائی است خارش خانه که میرانام آغامرزار کفا- بیم کان جس میں بیدا ہوا دو منزله تھا- نیچ دالان در دالان سکے میرانام آغامرزار کفا- بیم کان جس می بیدا ہوا درجی خانه وغیرہ - بایک طرف دور می اور سامنے وائیں بائیں کو مقربان صحن جانب مقابل با ورجی خانه وغیرہ - بایک طرف دور می اور می میری ولادت می تعلق ایک عجیب حکایت بین اس مکان کی فعیل اس واسط کفتا ہول کہ میری ولادت می تعلق ایک عجیب حکایت بین فی

والده مرحدمه سیسئنی مرج والده منفوره میری نهایت عابده زابده اور ضروری مسائل <sup>د</sup>ین-واقت تهيسا ورقرآن مجبدح ترحمه وتفسيرت ه عبارتقا دررحمة التدتيعالى عليه برطبي بوركي أتنا دأن كے سيرس ببنوئي سرس براحمة خال مرحوم كے تھے ان صاحب لينے رہنے أ متورات کوقران مجیدا ورسائل دین بڑھائے تھے جناب شاہ صاحبے صن سودہ ترجا يريج قرآن مجبير كي نقل صالده مرحومه كے باس تقى اوراسى مسوده ميں والده ما حدہ سنے مجھ كو بھى قرارا یرها یا تها-یه قرآن محبر شایداب ساجه برگ مرحوم کے پاس تھا اور خدا کرے انھوں نے اس کو حفاظت سے رکھا ہو۔ ايد جنّى بزرگ الغرض الده اجده في جو حكايت بيان فرائي وه يه وكداس كان كي اوبركي نن ایک ویھری میں کو نئی حتی بزرگ با خدا عبا دت گزار رہتے تھے۔میری بھویی مرحد سما آن بھائی کپاراکرتی تھیں۔ کو مٹے پر شخص کو ہذجانے دیتی تھیں اور نہایت پاک وضاف کوتی تھیر وه بزرگ بی اکثر بوقت ضرورت ان کے ساتھ سا کے کرتے تھے ۔ جیانچہ والدہ ما حدہ نے ا نقل بان فرائی کرایک شب کو بھو بی نمازعتا کے واسطے کھڑی ہوئی۔ لتنے میں گنڈ سراوار نے آواز دی بھیوبی صاحبہ نے کہا کہ افسوں ہواس وقت میرے یاس بیسے نہیں ہو رنہ ہو گندلیمیالیتی ۔ اُسی وقت اُن کے یا وُل کے اِسکسی چیزکے گرنے کی اَ واز ہوئی جراغ منگا له نواب موريم فرزاني بگرمزينه و قريشير معان ميكي ر زوجه نوا جليل مينه خاس نواب شا ميزاده بنگم زوجه شا فراده مرزانجش نبر من عالم تمرز نی این شاع الم این این شاه عالم ترانی ماحضرت صاحب قرانی امیر تیمور گورگا<sup>ی ۱</sup>۲ ك بدعام عادت الرح بل كي تني كرا مرا وخوش باش گرميون بن توسَّه ا ورقيم بهری كيان اشته كرتے تقصيموسة اليان سج ترکیے مرکھ رکی ہونے جایاکر تی تھیں نہ وہیرسہ ہیرکو رہن میں جو تی طائی کی قلینا را در مبرسم کے ترمیوہ جات اور ات کوکٹر یا والع كلى كدنجين بن آوازد سے برت سے اور سوت وقت آنجورے كرم كرم ووده كے بياكرت سے عوام لوگ جب چے پر ل گر اگرم صرور کھاتے تھے۔ جاڑوں میں نهاری مکتے پائے تنوزی پراٹھے عوام کا اور شیرال و باقرخانی امرا او خ لوگوں کا ناست ترتھا جا ہے تھوہ کے نام سے بھی کوئی واقف سمقا ۱۲

جور کی اُتوایک روید کارگا برا به اتحا وه آنهون نے آٹھ ایدا ورکماکہ بھائی یہ روید کلمہ کا بیں

زیر گا کیوں گی - والدیا جرمیرے نہایت ذی علم تھے۔فارسی عرب کے علاوہ رو طرکی سے علیم ریاضیات میں سندھی حال کی تھی وہ ان بزرگ کے وجود سے منکر تھے کی کا خرکام افعیں میں منابر اللہ اسلامی میں ان بزرگ کے وجود سے منکر تھے کی کی خرکام افعیں میں قائل مونا پڑا -

القصر حب میری ولادت قرب به ونجی هیر فی صاحب فی مولانات و رفیع الدین رحمة الناتعا لي عليه كو بلا بھيجا ا وركها كه آپ كوستھے برجابئے فلاں كو تھرى ميں ايك بزرگ رستة بين مجكوبين كتفيس ميراسلام أن كوككة اورككة كدميرك بال زيح كا أمين والل ہے بھی نہیں کہ کسی قسم کی طارت کا انتظام ہوسکے بین گراپ کو ناگوا خاطر ہوتو ہیں وسسے مِكَان مِنَ لَهُ حَاوُل ورنه اس مِه كان مِن سامان زَعِي كاكروں چنیانچرشا ،صاحب عظیم کے اور سام میونی صاحبہ کا بیونجایا۔ اُن بزرگ نے جواب دیاکہ ہرگز دوسے مکان میں ىنەجابئىن<sup>،</sup> نىپ خودا سىمولو دى حفاظت كرو*ں گا صرف اس قدراحت*يا طاكرىس كەكورى غور**يىم<sup>و</sup>** یا بچر کو سٹھے برید آنے بائے الغرض الدہ ماحدہ نے فرایا کہ جب بیں سیرا ہوا توجب مجرا کے مِسْ بِإِوْلِ مَارِكُرِيرًا أَمَّارِدُ الأكرَاتِ عَا تَوْوهِ بزرگ فوراً اوڑھا دبا كرتے تھے يانجبي أَمَّا خُواب یں بہتلا رہتی اور بس و دھ کے واسطے روّا تو وہ آنا کو حگا دیتے بہب جلّے کا دن قرب یا تو بيرسويى صاحبه في شاه رفيع الدين صاحب كوطلب كرك بيام بيري كداب يسي ال مها مْدَا رَبُّ ہم اور کُلِّ مستواتُ اُن کے ہاں جیتے اور ماما ' آنا وُغیرہ ملازمِن جمع ہو نگے۔ اس قت كونى انتظام احتياط كالمحصية بوك كالمذاير وسيرمكان يرجماذارى کے واسطے اٹھی جاتی ہوں۔ وہ بزرگ رضی نہ ہدے اور کماکہ ہم تھی اس خوشی من شرکیعے ا ك امانى خانم - انھوں نے بڑی عمرا پی تھی اور تركی بولتی تھيں ١١

چاہتے ہیں پیانچہوہ دن تقریب کا آیا اور مهان حمیع مہوئے۔ بھیویی صاحبہ خور کو سکھے برکیئں اور کیار کر کہاکہ بھائی صاحب یہ مہان میرے آپ کے وجود سے نا واقف ہیں مبا دا آپ کی کسی حرکت سے ڈرجابئی تومیری مهما نداری ستیانا س بوجائے گی۔ آس حجرے میں سے جداب آیا کہ تم فاطر جمع رکھو تھارے ممان بھارے ممان ہیں۔ان کی فاطرداری مبرے ذمہ ہو. دوسے کے روزجب سب مهان جمع ہوئے توان بزرگ نے ٹی طرح سے اس خوشی مِں شرکت کی بنی بیبوں کے زیور ولباس وغیرہ جُرانے شرف ع کردیئے۔ ایک ہنگا میرہا پیجیا كوئئ بى بىكىتى تى كەمىر باركو ئى تىراسە گياكسى كاصندو قىيغائب ہوگيا -كوئى اينا دوسشالى وصونراتی میرتی تقی - ایک بی بی دوسری بی بی کے ملازمین برحوری لگاتی تھی - میوبی صاحب نهایت عُنسب اورغصے میں اور کئیں اور اُن بزرگ کوخوب ٹرا بھلا کہا اور کہا وہ سب چیزی فوراً وایس کیجئے ورمذ میری خوشی مبتدل برنج اورمیری مها نداری بربا د مهد فی ای بح آوازاً يُ كُرابِ ينج عائية وه سب جزس تَهيخ عاتى بس يوي صاحب نيح أتأيل أَس وقت وسترخوان تجيابهوا تها اوركل مهمان كهانے پر مبیطے مبوئے تنصے كريكا يك جيت كی طر سے چرجر کی اواز آئی۔ سبوں نے سرا تھا کر دیکھا تو یہ دیکھا کہ سی کا دوشالہ اللہ او چلاآ تا ہی مسی کی بازیب بطکتی ا رہی ہی۔ بیر تمامت دلیوکرسب بیبیار صحیف اکرا دھرا دھر بِعَالٌ کُوطِی ہو پئی۔ ویک قیامت بر ما ہوگئی کسی کو نجاراً گیا ' کوئی بہروی ہوکر گرمری بيرآ فآن دخبرال كل مهان بعاگ بحلے جلبسها وردعوت سب درہم وبرہم ہوگئی فيالدہ حب فرماتی تنیں کہ ہم لوگ اس کان سے اعمار دوسرے مکان میں جیلے گئے۔ پھر صرف ایک فیم ان بزرگ سے ملاقات اس طرح مروئی کی قلعمیں کوئی شمزا دی ہما ر مروکئی اور طالت جنون کی په پرخي. دالده ماجده هجی مزاج بیسی کو و با سگیس تو اس تنزا دی نے والدہ ماجد ہ

دکی کہاکہ اسلام علیکم تم مجاویجانی ہوئ والدہ ماجدہ ڈرگئیں۔ اس شنزاری نے کما کھرو نیس میں وہی ہوں کہ تھارے بیچے کی نگرانی کرآتھا اور میرے مکان میں وہ بیچے پرا ہوا میں اس کو بہت غرنر رکھتا ہوں ۔ والدہ ما جدہ خوف زدہ آسی وقت وہاں سے واپس چل آئیں

بجبن کی شرخای اسپری طفلی میں مھیو بھی صاحبہ کا انتقال ہوگیا مجھکوان کی صورت بھی یا دنہیں ہے۔ میں نے اپنے بڑے آبا کے گویں ہوش سنھالا۔ بھویی مرحومہ کے انتقال کے بعد مرزا عاشّدربگ بیرے بڑے آیا میری والدہ کو استے مکان میں ہے آئے۔اس مکان کا نقشہ می مجھ کا دہی۔ والدہ مرحومہ مجسی بیاں رہنی تقیس ا ورکھبی محلہ دہلی در وا زہیں رہتی تھیں ی<u>ٹ</u>ے ا<sup>آیا</sup> محكوبهت جاستے تھے ہروتت اپنے اس رکھتھے۔میری شوخیاں اُن کو بہت بسند تھیں۔ کسی کی مجال مذھی کو میری شوخی میر ہوں تھی کرسکے۔ ایک دن میں نے اُن کے شجعے بیٹے مرزاخلادا دبكي كاسر موريط الاساس برميري شرى امّا اوروالده وغيره ميري كوتنهالي کے واسطے دوڑیں۔ گر ٹرے آبانے ان سب کو دھمکا دیا اور خور آ کر مھاکو کو دیں سے گئے دسترخوان بربارها تفاق مواكدوه كهاناكهاريه مين اورس كهيلتا مواآ بيونجا اوركما بركية ما تعى - وه فوراً حُبِك جاتے اور ميں ان كى نتيت ير مبطيعاً م مجكو ٱعفول فے بالكن جبار لهبت بنا ديا تفا-ايك دن والدمر *وم نے كو تى فقىشە* دالان ميں سيلا ديا تقا اور اس بيں رنگ *جم ليے تق* 

ک دہلی والے سب ہی بڑے چا کو بڑے اہا کہا کہتے ہیں۔ مرزا عاشور بکی مین زمانہ غدر میں جب یہ معا بنی خور تو اور تجوں کے ترک وطن پر بحجور ہوئے ، گھر کے ماہر نظلے ہی شے کہ اگریزی فوج نے تمام مردو کو جن ہیں نوجوال لیکے بھی منتے بور توں سے الگ کرکے گولی سے مار ڈا لا معلوم نہیں کہ کہاں کس طرح بیشیدو فن ہوئے ۱۲

کرات میں میں کو ڈا آجھاتا ہونجا اور ایک ہاتھ ایسا اواکہ سب دنگ نقت برگرگئے جندبی دوزکی مخت برما دہوگئے۔ والد ما جدنے ایک تقییر محکوما را یس غضنب نہو گیا۔ بڑے ابا کوئی کے حکم آئے مخت برما دہوگئے۔ والد ما جدنے ایک تقییر محکوما را یس غضنب نہو گیا۔ بڑے تا کوئی کے سبھوں نے بہتے بچائے کو لیا۔ گر سفتہ دو سفتہ والد ان کے سامنے نہیں سکئے۔ ایک خرمعا فی مانگی اورصفائی بہوگئی۔ میں آج مک آن مرحوم کے واسط بعد نماز دعائے مفتر اس مانگھا ہوں اورابصال تواب فاتھ بعد نماز عشا میرروز اواکر تا ہوں۔

رون دلوں سے جاتا رہا ا ور*بھرا پنے مکان بر*باطمینان وابس آئے۔ شہریں باغی اور بہاطری برا گرز تخمینًا جیما ، ک اطبتے رہے۔ گرمیوں کے دن تھے برنب توب کے گولوں کو حیکتے ہوئے ویکھتے تھے اور اکثن بازی سمجھتے تھے۔ ایک ن لا کو تھے پر حیت بھاڑ کر والان میں آس وقت گرا جب ہم سب کھانا کھارہے تھے ے ابّا نے دورگر ببت سایا نی اس پرا ونڈیل دیا۔ میں ایک ولائتی مولوی صاحب سے اکرتا تھا۔ ولاتی ان لوگوں کو کہتے تھے جو سرحدا فغانشان سے شکل طالب علم ایموہ فرو ریتے تھے۔ بیمولوی صاحب قدی ہم کی کرٹین راز سرکے بال تا بہ شانہ بڑے وسیمی رعبادت گزارتے۔ ایک وزوہ والدم حوم کے اِس آئے اور کماکہ ایک نعمتِ عظمیٰ ہم کو را وندتعا لی نے اس زمانہ برعطا فرمانی ہم حیف ہو کہ ہم اس رحمت سے محروم رہم<sup>و</sup> الدینے يها كه وه كيانغمت برجواب دياكها دا ورشها دت والدمر وم في ببت مجهان كوسمها ما ان کے سربر شوق شہادت سوار موجیاتھا۔ گیٹری سربراور الوار کمرمیں با ندھ کر سنبرو ق ا میں بے کر طبیار ہوگئے اوروالدمرحوم سے کہا جو کچے رقم میری تنخوا ہ کی آپ کی طرف ہد اه اما نتا ابنے پاس رہنے دیجئے۔ اگریں واس ایا توسے لوں گا ورنہ میری فا تحدیب ا خرج کرد بیجئے۔ بیک کمروہ روانہ ہو گئے کے عصر درازتک فائب رہے۔ والد مرحوم بیسمجھے کم مولوى كونعمت شها دت نصيب بولكى ان كى رقم سے بلاؤ وغيره مكوا بايجب سابركووالدفاتح رنینے کے واسطے کوسے ہوئے مولوی صاحب کھی ہیو نیجے اور اپنی فاتح کا بلاؤنو کھایا اور پیراسی وقت جانے کومشعد ہوگئے۔ والدنے اُن سے کماکہ بیرفاتح حسبتُ متّر ہج

ے ییجیابرفابن تحریر ہوکہ وہ اور اور اور اور اور کی کو کھی میں اور کا بیار کا کھی میں ایک سقہ حرجا نرنی کچر بانی سے بھری کچھاں ہیں رید ہے جارہا تھا وہ اور اُس کا بیل اُٹر کیا ۱۲ آپائی تنخواہ لیتے جائے بولوی صاحب کماکدا ول تو میں اس رقم کامشحی نمیں ہور : اگرآپ فیتے ہیں تواپنے پاس رہنے ویجئے نتاید میری فاتحہ کے کام اے والد فرفالاً ، آپ زندہ موکرانبی فاتحا آپ کھا یا کرتے ہیں۔ بدول لگی اٹھی نمیں ہے۔ آپ یہ رقم لیٹر ؟ گرمولوی صاحب نہ نری اور جلے گئے اور بھروابیں ذاکئے والد نے چندروز کے بعد اُن کی فاتح کردی۔

اس خبگشش امهیں کالیے خال گولیڈا زنے بڑا نام پیدا کیا اور خوب اک آگ کر میاڑی برگولے برسائے۔ پور سول کا بیصال تھا کہ مرنفرانے تنبی خود مخماً ریکہ بارشاہ مجتماء عا حتى كدا بوظفر مريها درشاه سے بھی گستا جیاں كرتے تھے اورعلانبير كہتے تھے كر ہے ادسا بادر کھوں کاجس کے موزر برہم منڈار کھدیں تون ہوبا دسا ہوئے ؟ مزاعاشورمگیای م محکوخوب یادی که مڑے آیا مرحوم ایک روز دشار و کربیته با د تناه کے مایس کے معركه أرائي اوران سي كي فوج طلب كي ناكه الكريزون سے الرين - بادشاه نے جواب درا که'' امّا میرے پاس فیج کماں ہم جومیں کسی کودوں۔اُنشی برس کی میری عمر ہوگئی اعضار سبو' ب کار ہوگئے یہ خبگ میری اڑائی نہیں ہے۔ فیع خودسر اٹر رہی ہی۔ اگرتم کوشوق حبگ ہو تو اس فیج کے افسوں سے معاملہ کرلو<sup>ی</sup> جنانچہ ہی ہوا کہ ایک دوبلیٹن نے کروہ متمرکے با مرک<sup>لے -</sup> بانک پت برگوروں سے مفالہ ہوا اورکئی جھکڑنے غنیمت کے لوٹ کر حضرت مرحوم گھروہیں ا سے اور باہر کے جلوفانہ کے حجروں میں وہ سبنیمت مقفل کردی ۔ دوسے روزافساری ان کے پاس کے اور کہاکہ میرزاصا حب بینمیت تقبیم کیجئے ۔حضرت نے فرایا کہ تم لوگ اس کے مشیحی نہیں ہو۔ جے لام زبر جل دال وا وملین دو کی دو۔ مرخیدان سیکے له برنجي لقب باغيون كاتما ال

ا وروالدمرحوم في ان كوسمجها ياكه يمرا دمناسبنين عام فوج كبرط استُ كَي مُكرم ساباني کسی کی ن<sup>س</sup>نی اور وہ لوگ پر کھکر جلے گئے کہ کل سمجلیں گئے۔ دوسے دن بی خبر می کہ وہ مع اير حمعيث تتيمتنع رفيب و ارتبي اين الشي نظائر كي نظائر كي طياري كركي كي - نواضياً والدو مع اینے لازمین کے لینے بدنوئی کی مرد کو آگئے بھاٹک بند کر دیا گیا۔ لازمین حبتہ حبتہ مقامات مناسبه بربندوق تلواردے کے کوٹے کرف نیے گئے ۔ بڑے آبا اوران کے فرز زاکبرمیرزا احربك إدهراً دهرانتظام مين مصروف تصح- والدمرة م اورنواب غياء الدوله في فرصت باكر بیشوره کیاکحس طح ہوسکے صلح کرلی جائے۔ باہم متورہ کرکے دونوں نے بڑے اباسے کہا کہ اب مع جند ملازين ديوان خانه كي جيت برجائية ماكرات كوا جي طرح مو قع بندوق حلاسف كا ملے اور ہم ہیاں بھاٹک بران کور دکتے ہیں۔ چنا بنج وہ تو کو شھے پر سکئے اور نوابضیا رالد*و ا*نے زينيكا وروازه بندكركي ففل كاويا ورخود يهائك يرمع والدمر حوم جاكر دروازه كهواله ياس عصمیل فران فوج مع جمعیت کے قریب آگئے۔ نوا ضباء الدولہ بہا درا وروالدم حوم ان کے پاس گئے اورکفتگوصلے کی مشدرع کردی افسوں نے کماکہ میزدا صاحب ناحق ضرکراتے ہیں اگریم خاموش ره جامیک تومیم جیت کس طرح خاموش رسکتی بی-خلاصدای که به قرار ما پاکتم جیت وورسى كطرى رب إفسان فوج بمراه أكرال نيمت كود كيلس اس كے بعد تقسيم كر لي الله چنانچه حجروں کے تفل کھونے گئے افسروں نے دکھیاکہ حجود میں ٹیرانی کرتایں کہوستے ا ورولیاں بھری ہونی ہیں۔افسروں نے تعجب کیاکہ اس ہی ال برمزرا صاحب ہم سے الرقة تصدالغرض افسرون في البيون كولاكرو وال كفاديا سجول في يكماكه بيال مرزاصاحب كومبارك رہے اور باجا بجائے ہوئے والیں چلے گئے۔ آدھر مڑے ا آباور

ك شابي طبيب تصاوران كى بهن مزراعا شوربكي شهيد سيفسوب تيس ١١

ان کے فرز نداکبرع مازمین گدیے بارودسے طیا رسنتظر تھے کہ جمعیت زدیر آسے تو تھا۔ كردما جائے - نوامیضیاء الدولہ نے مجرہ اُسی طرح مقفل کردما اور زینی کا در واڑہ کھول کر ا بیز بىنونى كوطلب كياا ولاطلاع كردى كمرفئ لفين كى نهمائستش كردى كمي، اب كو يُ خدشها قرينسه جس دن انگریز شهر برجاء ور بوسته او کشمیری دروازه بیر قابض بو کے-اہل مرسو اور راسيم شهرسے كل كريجائے سكے اس وقت نواب شياء الدولہ من اسپنے الازين ا جوان فر**زنروں کے خابجن کے کوج**یویں چلے اُئے کرسب ایک حکمہ جمع ہی عابی اور تقریر اُ كے منتظر میں والدمرحوم اور نواب صیاء الدولہ مبادر نے سرحند جایا کرسب ستورات سبگا ت ملازمین ذکوروانات اس وقت فرصت بین که مهنوزا نگرز داخل تهزمین بویسئے ہیں، مثل و بگیر ا خلائق کے کسی طرف نکل جائیں۔ مگر رٹے ہے آیا رہنی نہ ہوئے۔ وجہ اس کی پیئتی کہ حضرت کو علم نجوم وربل بیں بڑا دخل تھاا ور پیچکم لگا رکھا تھا کہ انگریزوں کوسٹ کسدت ہو گی جمیز زاحر سا بمی کران فنون میں شاگرد لینے والد کے تھے۔ با جازت آنیے والد کے قرعہڈا لا تھا ا ور یہ حکم نگایا تھاکہ فلاں روزانگریز شہر میں اخل ہوں گے ۔اس حکم پریڑے آبا نہا بت ہرا فروخیۃ ہوتھے ا وربيلي كاكماكم افسوس بي توان فنون ميس اب مك نالالل ربار القصدوالدمرحوم افسوس ل وہل در وازہ والیں آئے تاکہ سب گھروالوں کوا ور کیجے ضروری سامان لے کے خانچن کے کوجیے وابس جائيل ورشركت كريس كراس بن كامر ب يعني شريس كايب قيامت بريا بوكئي -شرِراً بگریزه کا تبعنه ا برگلی کوچیمی دست برست الرائی شروع مهو گئی راستے مب بند مرد گئے۔ كشَّت وخون المورك اورخاكي اورا فغان مِرْتم كے مبتيا رہا بذھے فتح كے نشه بير مرشّاراً لوٹ پر بوٹرٹ پڑے ۔ زن و بخیضیف وجوان بن فرق نہ کرتے تھے بنون کی نریاں کہئں۔ زنانول میں گھس کو خارت گری شروع کردی ۔ وہ بیبیاں کہ بقول فردوسی ۔ برمینه رنه دیره تنم افعاب

ك صداق تيس كر حمور كرايني مردول كحالات سے بنر مرمور مُو أنما بحاك رسي تيس بهاريك مكان سيتهركا درواره قرب تها- والدمرحوم إ درما مول محرا مراسيم خا ب مع ہم سب ہل وعیال وطار میں افتان وخیراں شہر کے با سر کل گئے اور حضرت سیرس روا تا رحمالتٰرتعالیٰ کی درگا ہیں میں بیونے کروہاں کے کھنٹروں میں بنا ،گزیں ہوئے۔ یہاں رہم کُش ا ورغلام رسول وقديم ملازمين بھي تتبيا رسبته مهجر بنج گئے۔ان کی زبانی معلوم ہوا کے عین اروکبیر كےدن بڑے ابا ورنواب ضيارالدوله مع اعزا و ملاز مين سنّح گفرسے محلے ان كاچوك ميں بزرگان خالان ا کافیمتکاف سے مقابلہ موگیا وہی سب مرد شید موے عور توں بچوں کا كى شادت ما معلوم نىس كەكدھر كئے جوصدىدسامىين كے دبوں برگزرا وہ قابل باين نىس مگرخودا نین صیبت بھی کم مذتھی دولوں فرنقیوں سے خون جان وہال تھا۔ ہاغی ایک طرف اور خاکی وغیره انگریزی فوج دوسری طرف گویا شرط با نه سے ہوئے تھے کہ کون خون خرابالوٹ کا زیا وہ کرے۔ ایک ن کا واقع مجھکویا دی کرمیں اور دوسے ہم س بیتے درگاہ تنریف کے ابرا ہی کے ورخت کے پنیے کھیل سے تھے اور ایک اولا کا المی برجڑھ کرکتارے بھینک رہاتھا کہ دورسے خاكى دكھائ فيئے بلكواكي خاكى تين كبف ہمارى طرف متوجه ہوا۔ ہم سب بيتے كھنڈروں كى طرف مع خاک آگئے خاکی آگئے یہ کہتے ہوئے بھاگے عورت مردسب بیرا وازس کر کھنڈروں سے علىكرىرطرف بعلكف ملك بارى وه خاكى حنيدة م مي كرمواني مكرم مير جا ما تبسب كابن میں ان کی - خود ہارے دونوں خدتر کارروزانہ اِدھرا دھردورتک نکل جاتے اور آلیروں كساته الرحين فيره كهان كى جزي لوط كرلاته اورايك كفرا بانى سع بعراتيم ول كي له جزل ملاف و ن رصف ايك الدين شيشه لكاياكياتا عاد دبي واعد أس كوكانا كما كرت تعديم

چر مے پردھ اہواتھا اس میں ڈالتے جاتے۔ دان چاول گوشت گرط ، گیموں اما سب اس میں ل کرکتیا تھاجس کو بھوک ملکتی دیے دیے یا وُں گھڑے کے بایس جا آ اور اینا بہیٹ بھرکر نیکسی دیوارمونڈ بیر کی اڑ میں حبیب رہنا۔ ان ہی نو**ک**روں نے خردی کہ خالہ صاحبہا و<sup>ہ</sup> ان کے ساتھ دوسرے رست تد دار مرد اورعورت برن فاندیں قیم ہیں ہم سب کرتے یڑنے برف خانف برنيخ وال د كيام طرف براجد كى يواورب اوك اطبيان سے ب خوف ا وربا فراغت گزر کررہے ہیں معلوم ہوا کہ خالوا آبائے الورسے مجیبت اور سواریاں اونت چھکڑے رتھیں بہلیاں پالکیاں اورانگرنری بروانے راہ داری اورنقدر قم کیترجیجی ہے۔ نواب امین امترخان عرف نستی ا موجان ریاست الور کے وزیر اعظم تھے ا ورمیری حقیقی خالہ کے شوہرتھے پیاں دوسرے رشۃ دارمجی رفتہ رفتہ جمع ہوتے گئے مُٹلاً بڑے خوجم صاحب ا چوٹے خوج صاحب (مترجم بوتان خیال) کم میرے رست ترکے چیاتے اور براے آیا کا متحلا فرزند مرزامحود مبك اورعورت مرد ديگراعزه محي آسطياب مم امبرانه تفات اور روانه ہوئے۔راستہ بن میزنسزل بعد نواب محرغلام فخرالدین خاں مع اہل وعیال ایک جیکڑے میں لدے ہوئے ملے۔غلام فخرالدین خاں میری نیجو بی مرحومہ موصوفہ امانی خانم کے اکلو بیٹے اور نواپ دیبارہ کاپ اسداملنہ خان عالب کے نہایت بیارے بہتہے داما دیکھیے ن کی تعلي*ك واسط غ*الب نے <sup>رم</sup>اه تيم اه'' ورينج آبنگ' وغيره كتا بلصنيغ كمه عجيبة النبا تبكم ١١ كله خواج بدولدين خال وت خواج امال ١١ كله ميرسه يعوبا يؤاب على بشرخال إن نواب آتبح بشرخان معروت رايسته لومار وفيروز بويرهمر كاكيم شرعاً حق داريقه أكرنجت نيمياري نددي واس خازان كالجيهال یس وسری مگر کو آیا موں۔ مرزا غالب د وعبال شقے بڑے بھائی کا ایم شریف مرزا پوسٹ تھا۔ چوں کہ مرزاغا لب وارتے به طبیعت بهائی کی اکلوتی بیٹی کی اولا دہی مرزاک اولاد ہر یعنی میری اویفلا مفخرالدین خارن کی اولا دعزیز النسا بیم غلام خالد مین زوجها درمیری ساس فنیس غلام نیزالدین فاس نواصاحب نو بارو کے برا در زا دہ تھے ہو

کی تغییں ۔ پیرلوگ تھی ہارہے ساتھ ہو گئے ۔اسی راست میں ان کے ہارِ ا ایک اڑی بی بیدایہ دئی۔ جواب میری بی بی مکهو سے بیگم المخاطب بر نواب سکندرز ان مگم میرے ذی علم ارا قبال مندرس بخوں کی والدہ ہیں۔ ا وربی<sup>نا</sup>رخی اطینان | الورسیم عاتیستان کانون بس فروکش ہوئے ا وروالدمرحوم کو پ**نگوکرسے** کی حکم داری کی خدمت میں مل گئی۔ بہر و کرے کے تیام کی زندگی اس فت مک مخبکو ما وہر-گاؤں کے باہرالاب کے کن رے درختوں کے سابیس گائیں کے بینیس ، بکریاں جھالا کریش ج<u>رفیا</u> گررئے كمل ورسے بوئے فرش زين برخرائے لكاتے بم كا كوں كے بتيوں كے ساتھ تمام دوہ پر الاب کے کنا رہے برا و دہم مجاتے۔ شام کو گائی سینٹیں بکریاں بکارتی حلاتی با وُ<sup>سے</sup> خاک دھول آ راقے ہم چھے بیچے گاؤں ہیں والیں اتنے۔ زمیندا رنیاں والدہ کے واسطے جنگی بیراور کچرهای بطورسیده اور دوده دبی تحفهلایا کرتس-انسی بے فکر زندگی بیرسیرنه بوئی-چند وزبیال امسے گزرے تھے کہ بھرفاکے شعبدہ بازنیا رنگ لایا۔ جہارا جہ الور تیروان سنگر بنوزطفل تھے کہ تیم ہوگئے مرتے وقت بڑے مماراج نے اپنے فرزند کا ہاتھ فالوالاً كے باتوس دے كروسيت كى تحى كداس بيے كوتم تعليم و تربت كرو- اور اس كے س بلوغ تک ریاست کی گرانی کرو-جها را حیر شب بودان سنگراکنز بهارے ہاں آتے اوم خالصاحبه سينهات تغطيم سيسطته تصاوران كواما كتتبتها دران كي والده راني صا تحفے تحاکف خالہ صاحبہ کو بھی اگر تی تھیں ۔ خالومیرے تین بھائی تھے بڑیے خود تھے بنچھلے ہوا نوا مصنل متُدخاں دیوان ریاست اور حیوٹے بھائی العام اللہ خال ختی فوج تھے۔

به راه رسسه دیمه کرابل ریاست تھا کروں اور میں وریا زیشر پرایہ واکرمبادایہ دلی والے

لوگ جها راج کوسلمان ندکریس عیا کرلکه دیرسنگه هیقی حجایه اراج کا با اثر رئیس تھا کیا کیس اُس نے بغادت کردی اور را توں رات ہارے گھروں پر جمبیت کثیر ٹھا کروں اور مینوں کی کے کرچل اور مہوا کچھ شت وخون کے بعد جینے مکانوں بیں گھیں آئے۔

الورساخاج الوالم موجان اطبل كى طرف ديوارس كودكة ديوارس لكى مورقي اين کی گھانس کی گری بلندا وربا لاتھی اس برگرے اوروہیں اس گری ہیں جیب گئے۔ **دلوان** جی او تختی می گرفتار ہوئے اس کی خررانی اور جهاراج کو بہونجی - اسی وقت را نی اور جهارا جنے كلمدريك فكرويام بهييكم بم زمركاكر مرطاكر مرابئي كے اگر زراجی ان نوابوں كوصدم بيونجا-بیش کرنکمدبریشکر فی اینا با تقار وک ایا ا ورصرف با مرحکان کے ار دگر د بیرے مجمعاً ویئے بلکہ تمام شهرس جبار د تی والے بسے ہوئے تھے سب کے مکا نوں پرمینیوں کے بیرے بیٹھ گئے۔ اوراً ن مينون في يك بحركر يم بب كوخوب لونا - دوسكرروز لكهدريسناً سف ما تقى اونث پالکی وغیرہ سواریا صحب اور ما بربرداری کے واسطے ہی جھ کے وغیرہ بھیے اور نواول کو كهلابيجاكة تمب مع ليني السباب كاس شراوراس رايست سه روانه بوجا و-اسی طرح سرد تی وا سے کوعلی قدر مراتب و متیت سواریاں بھیدیں اور حکم عل جانے کا دیا۔ الغرض بممينوں کے دست برو کے مطلوم ایک تباہی کی حالت بیں وہاں سے کا ہے ۔ رہت برعجبيب أتفاق موايها رسي دونون يجابر ليساخ وحم صاحب اور هيوسط خوجم صاحب اور والدا جدبالكيون مي تھے اوريم بيني بائے زن ومرد كالريون يى بليون مي تھے ۔ راستے میں ایک ندی بڑتی ہوس کا نام سائیسی ہو بہشیفشک رہتی ہو۔ شایر برشکا ل بیں بھری ریتی ہوگی میکن مجمی فیروسے میں می کسی وجہے اس میں بجا کی بانی اجاتا ہے ، رس في زور الله الله المحرائي من الرساسة موقو بها مع جائد ا ورحب با في سب رجا أنا مولو چوش ہوجاتی ہے الغرض ہائی وا ہے ہے سے بیلے ندی پر پہنچ گئے تھے اور بار ہوگئے تھے۔ ایک ور است ہوتا ہے است براتھ است براتھ ہا تھا اس کے نیچے ہمارا انتظار کر رہے تھا شنے ہیں ہم پہنچے۔ ندی کے کنا رہے او نیچے سے مگر گاڑی وغی کار ہست اُر شنے کا بنا ہوا تھا۔ گاڑیاں کیے بعد دیکر سے نہ ی ہوئی اری گئیس اور آنا ور سے راستہ سے زائد طے ہوا تھا بعنی ہنجہ اور کے پار مہو گئے تھے اور کنا را چڑھ کے گئیس اور میعلوم پس آگی تھا کہ کویا میں جو بیٹی کی ہوئی تھی ہونے لیس اور میعلوم ہوتا تھا کہ کویا مدہ اور جو طار بھی ہی ۔ ورخت ندکور کے نیچے جو گئی کی چوکی تھی ہوتا تھا کہ گویا صدہ اور جھول کر ہے ہوئی کی چوکی تھی اور محصول گیر ندہ تھیں تھے وہ لوگ اس ندی کے حالات سے واقف تھے مہا کے سب اور محصول گیر ندہ تھیں تھے وہ لوگ اس ندی کے حالات سے واقف تھے مہا کے سب کی ارمی ہے۔ گررمیت ہیں کہاں میں جانے کہ رمیت ہیں۔ گار میں کہاں کہاں کہاں کہاں کہاں کہاں کہاری کرتے ۔

ندی کوف ناک ان چکیداروں نے موٹے موٹے رہتے ہیں کے کاٹریا باان رسوں سے طینان سخات ایندھ اور وہ رہتے اس درخت سے باندھ دیے گئے اور کل چکیدارا ور پاکلیوں کے کہا ران رسوں کو کیڑ کوٹر ہے ہوگئے ہم سب کاڑیوں ہیں بیٹے رہے۔ بھائی محمو و مبای مرحم کی چوٹ مت اگی دہ گاڑی پرسے کود نے گئے گران کا یا وس ران تک گاڑی کے پہٹے ہیں آٹر گیا اور وہ اس ہی ہیں لٹک رہے۔ اوھ سے کاٹرا ہوا کہ دور فاصلا خد نظر پر کاٹری کے پہٹے ہیں آٹر گیا اور وہ اس ہی ہیں لٹک رہے۔ اوھ سے کاٹرا ہوا کہ دور فاصلا خد نظر پر ایک سیاہ دیوا رسونیاک وکھائی دی اور ہول ناک آوا ذوں سے ہم سب کا دل دہلے لگا۔ محمود مبایک کو توکسی خدر سے گارٹی مبای کو ای قبل مرد اشت دھگا دے سے رہا کیا گروہ دیوا ر چشم ذون میں بھونچی اور گاڑی مبای کو نا قابل مرد اشت دھگا دے کر اس قدر بلند کیا کہ چشم ذون میں بھونچی اور گاڑی مبای کو نا قابل مرد اشت دھگا دے کر اس قدر بلند کیا کہ وہ وہ نے میں ایا تھا اسی طرح نکل گیا اور گاڑیاں بھی نبی ہوتی گئیں گر

ربیے کے ساتھ گاڑیاں گھاٹ سے بہت وُور ہر گیئں۔ بارے رسوں نے زیا وہ وُور نہے دیا۔ منوز سبل ورگاڑیاں کو با یا بی برتبررہ تھیں کم کنارے والوں نے رستے اپنی طرف کھیٹنے شروع كردية اوتيل السكے كما في كاكرا وقتم ہوكا الدول كوكون كے باس كسيدا الكے-ہاراجوال ہوا قابل باین نمیں۔ یا نی کے دھکے کاصدمہ ڈوب جانے کا خوف سرے یا وال پانی میں ڈو بے ہوئے ٹھنڈی ٹھنڈی موا وہ ہی میدان ا در گجل کی غرض کہ جانیں جی کئیں اسی کوغنیت سمجھے کھانا وغیرہ اور کجی غبس جرسا تدھی وہ سب سنیانا س بہوگئی۔ رائے بیر تراربائی کم اسی حالت میں حس طرح بہوسکے منزل خم کرنی چاہیے گرحو کی کے جو کیسدار حِفَرُ الله عَهُ كُوال اسباب وكها وكيهات كك كواركاني برفريقين طبيار موسكة والدفي كي زرنفتدائ كے حوامے كيا۔ تب ہم سب عجب حالت بيار كي بي أكر وان موسئ اور منزل بنزل مستنيدى بوراك تعببتردبى كي بالربيار في بريقا وال بولغي نیدی پری ایمان ہارے ہم جرجا مرزاحبون بیک خان کے پوتے مرزاعی التابیک يربيهم عرف مرزا دولها مع ابل وعيال واطفال مقيم تصا درايسے خوش حال ا كەن زاىغىن اغوں نے شكرم دغيرہ ركھ كے ڈاك كاٹھيكە أگرہ يا نتا ي**ركان لور**نگ لياتھا برطرف کھوڑے بندھے ہوئے تھے ہم سبان رکے پاس اُ ترے۔ بیال بڑی اما می اپنے دونون لاکون خدا دا دبیگ و رفع الدین بیگ ا وردخرا با دی سرم می اکیس ا مفصل شهيدون كائنايا بيني بركه برك آبا مزرا عاشور يبك مع اينے فرزندا كب مرزا احديبك ودرعيال والازمين ورنواب ضياء الدوارمة الل وعيال والازمين سب ہمیاربند و کمرب تہ جا برنی حوک میں ایکے ماسے تھے کہ ساہنے سے کوروں کی جعیت نظرائی المركية كان كي سرتها فلر شكاف جلاآنا قاءاس كوابن شركانس متكاف

اس واسط کیتے تھے کہ وہ ایک آنکھ پر شنینہ گا آتھا اور بادشاہ کے دربار میں رزیز ش یا آئیٹ تھا۔

اس طالم نے فورا سب کو گھیر لیا مرزا احرب کی سے توارمیان سے نکال گران سے والد نے

اُن کوروک دیا اور کما کہ بس اب شما دت کے لئے طیا رہوجاؤ اور کار توحی سے رور دکرو۔

سرتھیا فلس نے عور توں کو اور جھوٹے بچیل کو الگ کھڑا کر دیا اور مردوں کی رہی بہت قطار کھڑی کردی اور حکم فایر کا دیا۔ خوالی قدرت و کھی کہ اسی وقت ایک انگریز نے ضیا رالدولہ کا باتھ بکو کر کہ اسی وقت ایک انگریز نے ضیا رالدولہ کا باتھ بکو کر کہ اسی دورس کے مقارش مرغانِ مذہوح لیا میں نورس کے میں اور جی کی انا اللہ وا ناالیہ داجعوں نواب ضیارالدولہ عور توں اور بجی کو سے کر مسئینت گئے اور وہاں سے شدی ہوری آگئے۔

مسئینت گئے اور وہاں سے شدی ہوری آگئے۔

 روانہ ہوئے شدی پوری کے قیام میں کوئی بات قابل تحریبیں بجزای کہ مرجمہ کی سر شدی گور ہنیں بجزای کہ مرجمہ کی سر شدی گور مرحم کی در اتان کہا کرتے ہا وجو دیکہ اہل کی ایک سی سیم مالت تھی کہ گھرار سب سٹ کیا خانہ بروشن ہو گئے کہ گرینہ کو استان ضرور کینا کرتے تھے۔ واستان ضرور کینا کرتے تھے۔

وہ کون دن م کرسودائے زیف خالتیں مرے نوامے میں کھی نیس کہ بال نیس

والدمروم كدمرض مراق تقاا ورشدت مرض مير اسي نوبت حبون كي منوحتي تحي كما زخودته بروحاتے تھے اس مرض میں مثلا ہونے کی وجر سی تجیب و غرب تھی۔ وا واصاحب مرحوم ع : داداصاحب مرحوم ( درزا اکبرباک) شیاح آ دی تھے۔عربی فارسی میں فرد فرردیتھا فہ علوم رہا صلا بهرئت و مهندسه وغیره کے علاده فن نجوم و رمل میں بدطولیٰ رکھتے تھے اوران علوم کی سمیں کی غرمن سے دور ورا زمالک بیں سیروسے کیا حتی کہ اس زمانہ میں حج می**ت** البارکی نعمت حال كرتے ہوئے براہ مصرطک اطاليم هيونيحا وروہا على ريا ضيات حاصل كَ وہاں سے مغرب قطلی کی سیرکرتے ہوئے حیدرآ با در کن واپس آئے اور ماراج جیدو کے ہاں ہمان رہے۔ اس ہی زما مذہبی مرزا بیسف برا در قیقی کلاں مرزا اس اللہ خال . عالب ا نواج قامرو دولت اصفیه می نهایت مقدرعهده برسرفراز تصحیسی دیمن نے ابیا جاد وکیا یا ایسی دواکھلادی کروہ محبوب محص ہوگئے اور تا وقت انتقال مجنون رہے۔ الغریض دا دا صاحب ( مرزا اکبر سکی) مها راج سے رخصت ہوکر دہلی وہیں گئے ا ورابنے مکان شیم محل میں گھنٹہ گھرینی کلاکٹا ور کھڑا کیا جوتمام بہندوستا ن میں اس وقت الكبين نهيس نباتها \_ مگرچندروز بعد سيرسفر كونتكها ورلكھنو آئے - اس بار والدمرا کو بھی میمرا ہ لائے۔ لکھنٹو بیں افیون کھانے کارواج ا دنی واعلیٰ میں بہت تھا۔ والدمرحوم کو بھی افیون کی کمٹرت عادت بڑگئی جب دہلی وابس ائے تو بعض حباب نے حیٹرنا شر*وع کی*ا ا در میری صاحبہ نے جب ان کی نسبت تلکشس کی تو کوئی اپنی لٹر کی فینے براضی نہوا اور مرحهم كواس قد بغيرت دا من گير بودي كه ايك مرتبرقسم كه ابيط كه آجسته افيون مذكها كول گا اس ایک م ترک کے باعث سخت بھار پڑگئے۔اس زمانہ میں حکیم محمود خال کی شہرست ك ميرى خوشدا من مرحومه عزيزا ونسائكم ان كي مني اورغالب كي حقيقي منتجي حقيل ا

شروع ہوئی تھی اوروالدمرحوم ہیل وحکیم صاحب غفر میں کمال محبت تھی اُ نھوں نے خاص فوجہہ ا بيها يْ وعِلِج كِيا كُدُوما مِرْه كُورْنْدْه كروياً يا اين بمه دْ ماغ بيواسِعا دتِ بركا كِيرُوا ثر باقتى ره كياً بس سيمبي مراق كادوره برجاماتا ، كيور صدك بعد ميري عاصب ني مم كوبلواليا. بردوئی میں | اس باج **مردونی میں جن**دما دھیم سپے اور بھرد ملی جانبے کا اتفاق ہوا ۔ اسی طرح قيساً او تين مفراس قيم كه بهوته رہے۔اس زمانه كاسفرخطرناك تفااضلاع اوو ص بالخصوص سيتا بورا ورمردوني من باسي قوم منا فرون برردا كالدالتي تهي والدمروم بالكي مي اورم مبلیوں بیر سفر کرتے تھے برواندُرا ہاری کے باعث تحصیلدا 'رتھا مذوار ہاری نگرانی كرتے اور الليوكوراه تباف كے واسطے متعين كردتے تھے ايك دفعہ مردوكى كے دبكل يس ایک یاسی نم کو دانسته را ه غلط کر کے گھنے خبک میں ہے گیا آگا کہ و ہاں جیسے ہوئے باسی حملہ ور ہو۔ مگرہارے ملازمین کیا کی چونک پٹیے اور مایسی کو گرفتا رکر کے منھ بیں کیڑا ٹھونس کے دست<sup>و</sup> پابستہ گاڑی پرڈال دبا اور پھراً کے چرکرر سنہ پروائیں آئے۔

میری تعلیم ایس نے غدرسے پہلے چند سورتیں پار ،عم کی ٹرجی تھیں ۔غدر کے زمانہ یں وار الورين قيام كے زمان بي كي كودي عمركزرى حبب سيتا بوراك توعيرالف بے شروع كُنَّى وبي من جب قيام ر با توبيك خوج صاحب سركما على اور آمر المريث وا یا سیدحامد اورسیدمحمود نیبران امو*ل سرکسیدا حرفال کے ساتھ کھیلتے رہے* اور متوا ترسفرو<sup>ل</sup> میں سب بھول ہواں گئے بسیتا پور میں جہشتقل قیا م ہوا تو مدرسہیں <u>جسیجے گئے تینوں عم زا</u>د بحائ مزرامحمود مبكي وناوا دمبك ورفيع الدين بكي غدرك بعدستنا يورميم فتم رسي نو وه اعلیٰ کلاسوں میں میون جھے اور میں سب سے بیسٹری رہا۔ اور جو ل کھیل کو د کا زائد ا تفاق را برصف لكف كى طوف رغبت بهى ناتمى - الغرض جب بين مدرساير و اخل مهوا بو الف کے نام بھالا بھی مذجانتا تھا ۔اس مدرسہ کے ہیڈیاسٹر با بورام جندرا یک ذی علم آدمی اس مرسه بن علاوه أردوا نگرنزی کے حسب خواہش والدمرح م بندی اگری کے کلاس ب بھی مجھ تنریک کیا گیا۔ بنڈت ا مرناتھ سے بریم ساگر تک ناگری کیڑھی۔ ذہن اورجا فطرمبرا بهت اچاتھا۔ گرکھیں کی طرف رغبت زائدتھی۔سبسے زائد گیڑیوں اور گولیوں ہی جی

ر به بد نگیا بھی یہ

أس زائه كيليل دوسر كيبل جود بلي بي قبل از غدرها ري تص شل كباتي سرنگ لال كلوري كورى دقن كين بلا وغيره ميدان كى بازباب لاكور كي شاخرى حِرِّدى حِرِّدُول، جِرِح بينًا گلی ڈنڈا اور کا شکٹول ' تکھیجولی، بڑھیا ہم نے تیری سوئی بائی- اس میں ہم سن لڑکیا<sup>ں</sup> بمي تُركي موتى تفيل - انرردالان كيكيل تُتُل جيّدرهيول، كورّا مي جمّال شامي حيك كاتو ، روں گا۔ اس پر بھی لڑکیاں شرکی رمتنی تھیں ۔ فاص لڑکیوں کے کھیں تتی تتی بیر ہی كوئي ابساخي كوئى وكي اسخى كوئى جريا كابيدا جيرا وجي اورقديم سنت ما ماحو العنى كرا الصلى جاتى تقيل بين بعاك دورك كهيلون بين دوسرك الموكون سے بوجه فرمجيم برا بری نهرست تها البته دند مگدر کشتی بیرای بین میرکسی سے کم نه تھا۔ میری تعلیم کی التعلیم کی طرف میری عدم توجهی دکھی کر والدمردوم نے ایک نئی تربیر سوجی عنی که دو<sup>گ</sup> نئ تبيل اچيوڻي تقيي کهاني کي کتابين نظم ونتر لاکراي جرے بيں رکھدي تھيں اور بررسه کی تعطیلات میں محکواس جرے میں دومین گھنٹوں کے واسطے بندکرویتے تھے۔ اس طرح محكوخوا ه مخواه كتاب بيني كي عا دت يار كئي جوما بعد عمر بيس مير سيست كام آئي بيكن

ا اس کھیں براکی ضربا ہم شیطان کی جی مینی اور زبان زدخاص وعام تھی میشہور میتھا کہ اس کھیل مراط کو اس کھیں مراط کو کے ساتھ سنیطان بھی سندر کی رہتا ہو اور جب اس کی باری جیڈی وینے کی آتی ہوغائب ہوجاتا ہو ۔ یہ توشیطان کی جی دینے گئی تا ہوئی دینے گئی آتی ہوغائب ہوجاتا ہو ۔ یہ توشیطان کی جی دینے گئی دینے اپنا کام کال کر ہم ری باری آئی تو بہلو تھی کو گئے ایس میں بہلو تھی کے معنی میں گول ہوجا نا بھی ہو۔ بعنی جس طرح بعض جا نورا ہے جا دکھ لئے اپنے باتھ باول می شیخ اکر کول ہوجاتے ہیں اسی طسسرے بہلو بعنی جس طرح بعض جا اکثر سد برکو جاڑے سے باکٹر سد برکو جاڑے سے بھی میں میں میں گئی آٹراتے اور الراتے تھے ہا

مررسه کی تعلیم می<sup>وی</sup> ہی بے قوحبی رہی بالحضوص حساب میں طلق ول نہ لگیا تھا اور گھر کرمیمی درسی ت ہا ہے بیل نہایتا تھا۔ مگر ذہن کی تیزی کے باعث کلاس میں کام خواب مذربتا تھا۔ گھر میر ىبىت بازى بىن والدىكے سامنے سب كو مبرادتیا تھا۔ اس <sup>و</sup> اسطے كه اگردوا شغار محكومبت ا زىر ہوگئے تھے کیمی کھی والدمحکوخو دیے کر بیٹھا کرتے اور شعراشعار کے معنے سمجھا ماکر تے -والده نے بیط نقیز الب ندکیا گرمجکو غیب شاعری کی طرف ہوگئی۔ اس عرصہ میں الدم خس المرض لمو<sup>ت</sup> ىيى مىتىلا بوگئے -برادران عم زا د ندكورهٔ بالا بم سے پہلے لکھنٹو بہو یخ گئے تھے اور**گنٹا كا** گج کے اعلیٰ درجوں میں شامل ہو گئے تھے میں حب لکھنٹو ایا ہوں تو کھے اُر دو لکھ بڑھ لیا تھا اور والده نے قرآن مجیدیڑھا وہاتھا بس بیمیرامبلغ علم تھا میرسے عمرزا دبھائی انگرنزی فارسی آرد یں برجبا مجصے بڑھے تھے الغرض والد کو حالتِ مرض میں بی لے گئے اور برجیا جی احب حم کے بار الا قام کنگ کاب اسی نا زیر جب کرکننگ کاب قائم بواجنرل بروحیف کشنراود سف مرزاعباس بگ<sup>ای ر</sup> با بودكمنا ریخن كرج كوانيے بمراے كركے قيصر باغ مي تعلقددا ران وا مرائے او دھ كي تعليم كے واسطے ايك خاص تعليم خانه قائم كميا يس كانام وار دنيطي شيست ركها گيا اورتعليم خانه كينا كالج كي ايسيد شاخ مقرر کیا گیب جس وقت میرا نام اس تعسیلم خانے بیں لکھا گیا ' فقط تعلقه دا ران وج مح بیتم الرکے جن کی جائرا و زیر نگرانی حکام تھی۔سٹر کی تھے۔ من حبسلم

مب بارمجوب ایک شعرفی الوقت فراکر نوچها تعاکراس می کونسا نفط قابی مملاح می وه شعریه بیسه می سه فیرکفترش قدم می توکونخب یا یا خضرره میرکیا برغی بربیا باس اینا می خضرره میرکیا برغی بربیا باس اینا می خضر و می کیا برخود بی فره یا در می کیا نیا رسید، بطه می ایک شعرا درا مخضرت کامیجه یا در می می کالفالمی میسی می مربی می می کالفالمی سیسی می مربی می می می کالفالمی سیسی می مربی است می کالفالمی سیسی کالفالمی کالمی کالمی کالمی کالفالمی کالفالمی کالفالمی کالفالمی کالفالمی کالفالمی کالمی کالفالمی کالفالمی کالمی کالم

أن كى راؤ ملايور، راجهبيكا، راجهبيوا، راجه برلام، راجه اميرس خال محموراً باد مهنت مرجرينداس ازر بكرم سا راح كحرى كريه ، جود هرى امتيا زالزمان ، ببود هرى مصطفح حين ، شیخ بوسف الزمان چو دهری محروا چیسین چودهری احمان رسول ۴ د بو و ندر سسنگر وغیریم مع را قم و محمود ساك و خدا دا د باك و رفع الدن بيك بم كوني ١٥ ، ١٨ طلباء ستص با بداننالال رائے ہمارے گورنرا ور دکھنا رکن ا ورعم مرحوم مرزاعباس بیگ وزمیرینی نگراں کا رنا مزد ہوئے تعلیمفا سی کے لئے مولوی رفعت علی و مولوی عزت علی مقررتھے علاوہ ان کے مشررش ہوا لیے بندوق بازی اور دوجانی جانسی کلاں وجانسس خرو كركت اوردوسرے الكريزى كھيلوں كے لئے اورايك بيلوان براے ولئرو مگروغيره دسی ورزرش کے واسطے ملازم تھے۔ ہرطان علم کو کمرے وسیع ا ور ہوتیات برا سے ک با ورجی خاد: و خدمت گاران و لیئے گئے تھے۔ ہم سٰب شُب وروڑ اس ڈنگل میں مستقبہ ہے۔ تعطيلات مين سبطلبا لينه ابنه علاقول بيط طبات على - برجار جدار) كرمقيم لكمذيت سفتهب ايك باركفراتي ورمرر وزت مكوجياصاحب مرحوم كصساقه كها فالكاكر فوراً وامين جاتف تھے۔ دن كاكما ما كھرسے آجاما تھا۔ قواعداس تعليم الله محيجب تھے كول الله سبطلبالباس مینکرصدر کمره میں جمعے کئے جاتے اور زیر نگرانی چراسیان بیدل ہوا خوری کو بهيديئي جات اورقيل طلوع آفاب والي اكردسي كسرت سكفت بهراس كع بعدسب صدر کمرے بیں جمع ہوجائے دو نوں مولوی حاضرر ستے اور اول در سس فارسی ہو آاجڈ گورنرا بو درس انگریزی تعلق کالج سنتے ' 9 ہے کھانے کے بعارفٹن کھی وغیرہ سوار ہا

ک دایک مطیفه ایک مهندونقلقه دار کالط کاسکند زامریس میراسم درس تصابمونوی صاحب اس سے کما که وطاع معطر بوگیا کی فارسی که و اس نے کما که و لم غ معظر سنسره رفت ۱۹

حاضر بوجائی بهم سب سوار برو کرکنیگ کالی واقع امین آباد زیر گرانی جیرا سیاس بیجد کے جاتے یہ کائے اور یک کائے اور یک کائے اور میر کائے نواب کی کوٹھی ہیں تھا صدرا ساتہ ہنی پرت بیا اس وقت مسٹر بائی کائے اور مسٹر وہائیٹ کے علاوہ و گرعلوم کے واسطے ملازم تھے بمسٹر وہائیٹ کے علاوہ و گرعلوم کے واسطے ملازم تھے بمسٹر وہائیٹ کے علاوہ و گرعلوم کے واسطے مثن ایر کی وریاضی وغیرہ و و تین اور انگریز آئے تنا دمی نوکر تھے بیبی بیت اس وسیع سجبار منزل کو تھی کے ایک وسیع مکان موسوم برامام باڑہ تھا بیاں شاخ عربی فارسی کی تھی اور مولوی فضل املہ و شنتی خلیرالدین یہ و نول اس بیا تھی ہو میں فاضل متبحر تھے جہا بخد میں نوسوم برامام بارٹ میں فاضل متبحر تھے جہا بخد میں نوسوم برامام بیر میں میں فاضل متبحر تھے جہا بخد میں نوسوم برامام بارٹ میں ان صفرات رحم مائٹہ سے عربی فارسی ٹیر می تھی۔

ایک نطیفه مجکومیاں یا دایا ایک مردمعقول کلکی سے تکھنو میں آئے اور فن شعرکوئی میں ٹرا دعویٰ کے تقے بیس کر کرنجم الدولد دبرالملک مرزا اسدائٹ خال عالی معرون برمزرا نوشہ میرے دا دا ہوتے تھے مجے سے بکمال شوق مٹنے کو آئے اپنے تیک سٹ گرد دا دا مزرا نوشہ کا تبایا و را کیک غزل اپنی مجکوسٹ نائی جس پران کو ٹرا نا زتھا مطلع اس کا بیتھا ہ

جومتی نمکوآٹھاکے دمکھا فلکے اور زیر کے نیچے بہایا انکھوں سے ایک ریا فلکے اور زیر کے نیچے

انفوں نے انفاظ مو انتخاکے دکھا"کے واسطے فاک کے اوپرسفرا ختیارکیا۔
الغرض بیں ان کومنٹی ظہرالدین صاحت کے پاس سے کیا وہاں مجی اکفوں نے سٹ گردی
مرزا نوشہ کی ظاہر کی اور میطلع سنایا فیشی صاحب کو کیا کیسے خصّہ آگی اور کہا او نالاً فی مرزانو شام کرنا م مرزام کمرنا ہے۔ یہ بجایہ شاعر نمایت شرمندہ وہاں سے آٹھ کر کھا گا۔

کے مطربائکا طے بعد مطرد ہائیٹ ( WHi TE ) پر سپل مہدے اور تاجیات پر سپل رہے۔ ان کے شاگردوں کی تعدا دبیروں ارشارہ ۱۱

راجه المميرسب خار كاعلاقه نگرا نى سركارسے داگر اشت بوگيا تھا آن كوم شاعرى كاشوق تماان كے ايك مصاحب كاشومجكو باديج سه محفل بارسے آٹھنے كو اُسٹے توليكن در دكى طرح آٹے گرمڑے انسوكى طرح

یں اور غلام نین قررایک روزگرمتی کے کنارے برکھٹے ہوئے تھے ک<sup>ا</sup>نزا ان کی شاعری کی رکٹ تحرک ہوئی اور مقطعہ اسی وقت کمیڈالا' اچھا قطعہ بیسے 💎 ا مصوّر می لومرے وشمن موری سے میری بیس جاں کھنتے ہیں گلے پر بناتے ہی تصویر خنجیہ ر کلیجہ یہ نوکِ سنا ں کھنچتے ہیں ایک روز مشروبائط ( WHITE) نے برسر کلاس یہ بیان کیا کہ زبان آردو' احرام زادی یا دوغلی ہے عربی فارسی بھاش سنسکرت سے بیدام دی بیس کرطفولیہ بزرگوں کے سلمنے بھی زبان درا زمقا بول آٹھا کدا گریزی کب ملال زا دی ہوم سرو منس بیسے اورکہا گرانگریزی بڑی وسیح زبان ہی مرقتم کے مطالب اللم ونشراس ا اوا بوسكة بي مثلاً أردويس لمنك ورس رنظم بقافيه ) يا طرا ما رنا الك نامکن ہے۔ بی<u>ں نے بھ</u>رکت افا نہ جواب دیا کہ ڈرا ما کے بدلنے ہمارے ہا کرشہ میری نِفّال بھانڈ نقلی*ں کرتے ہیں۔ ہارے شعرانے توجہ نہیں کی گر*دلیند پرواٹری<sup>، شا</sup>ین میل نگرہ<sup>ا</sup> شعراسے اگرزمایدہ نەتسلىم كئے جاميك توكم بھی ننیس ہیں اگرا جازت ہو تو ہیں ایك مثالیم

له ایک بارکان پورمین شاعره دهوم دهام کا بوا نامی شاعر شرکیت تصافرایک کم س اطرکے نے سب) شرمندہ کرویا کمتاہے ہے انفیس لاکھ پردے گئے واسے قسمت بورئے سامنے جب وہ آنے کے قابل مین کرون مسٹروہ میٹ نے کہاکہ ہم می شنین میں نے کہاکہ تنگیبدیے دومیوں کی زبان میضمون بطرز دلکش با بزھا ہوکہ '' اگر میں تترا ( : جولایٹ کا) وشایذ ہوتا تو تیرے گال کھر مس کرتا '' فوق نے بیضمون اس طرح با بزھا ہ

> گرسیخت ہی ہوناتھا نصیبوں ہیں مسرے زنف ہوتا ترے رخسار یہ یا تل ہوتا

آر دو شاعری پر محث

اس کے بعد میں نے کہا کہ اور سنے کہ نیگ ایک شاعر حنید مصرعوں ہیں بہائیائی مضمون نہایت پڑا ٹر الفاظ میں با بڑھ گیا ہی وہی ضمون مرز ا غالب نے دو مصرعول میں با نرھا ہی ہے

> حن مه گرجه بهنگام کمال اجهاب اس سے میرامرخورشیر ال اجهاب

مشروہ کے اس کا ترجہ سن کرہت خوش ہوئے گر ڈرا ماکی بابت ضدکرتے رہے
اس ہی زانہ میں سیرسین مگرامی (نواب عاد الملک) کالج میں اور با بولمین بیت بندرو با بو
کمار کرجی ذبلی درجوں کے سئے مقرر ہوئے۔ چوں کواس وقت تک ملاانوں میں بی ۔ اب
پاس بہت کم تصریبین صاحب کی قدر میرے چیا مرزا عباس بیگ بہت کرتے سقے۔
بالحضوص اس دجہ ہے بھی کو ان کے والد اور ان کے چیا زمانہ نمذر سے قبل نوا جائے والد یو با الدین جا و نواب احرج شن خاں (والی ریاست
و نواب امین الدین خاں وشمس الدین خاں سپران نواب احرج شن خاں (والی ریاست
مرکار انگریزی بر مماز رہے ۔ الغرض میں نے ڈرا ماکا مذکرہ سیدس صاحب سے کیا وہ جی
مرائے و ہم زبان مشرو ہائیٹ کے ہوگے میں اس وقت انٹرنس کلاس میں تھا چوں کہ

والدمردوم كى خاص طرز تعليم كى وجه سيمحكوندا ق نظسهم ونشر كا حاصل ہو جيكا تھا۔ میں نے ڈرا ما لکھنے کاصم اراوہ کرلیا مرزام محدوبیک انٹرنس کا امتحان دے کرتھے سالاری قصبه موبان میر تقیم تھے تعطیلات ہیں میں وہاں گیا وہ دورہ برتھے بیںنے فرصت با کر آردو پرٹرداما فرا ما تکھنے کی تیاری کروی - غدر سے پہلے دہلی میں بیگیت بہت گایاجآنا تھا بطرزا ترفي المات سيل كاجمكات رماني كوجائ - الكه المغل كاجيموك استدر الع بي عجيات ستندر کا بیقط بہت شہور تھا۔ بیں نے اکبر کے زمانہ میں اس کے سین ڈا لیے ا وراس كوملبنك ورس بعنى بے قافیہ ور دیف نظم كرنا شرفرع كردى -جب مرزامحمو د سايب وورمت وابس ائے توہیں فی مشرو ہائیٹ اور سیصاحب کی ضدا درم بط کا ذکران سے كيا وه مى ممرائ و مم زبان أن دونون صاحبون كے بوگئ اس وقت بي في وه نظم ان كوستنائى وه جيران ره كُئُ اوركهاكه بهائي اب توسم عبى كهرسكتے ہيں - اس كے بعديل في وه دواما سيرسين صاحب ورسطروبا سيك كوسنايا- دونون صاحبول في صندسے رجوع کیا جب میں حیدرآبا دگیا وہاں ایک رسالہ ماہانہ جیتا تھا اس میں سے ایک قصّه بطرزنا ول انگریزی اس ساله کے دا سطے لکھنا شروع کیا نواب مختا را لملک محرم وزبر غطم ونائب الرئس تعنى ايجنبط اس رباست كے تھے انھوں نے اس درا ما كوھيوا ما جا گراتفاق بیر مبواکدایک شخص کنیبا لال نامی انگریزی دار میرے پاس آیا کرا تھا وہ اس کو يُرًا نے كيا مرف كي مصرع اس كے يا در اگئے جب سے ناظرن قياس كرسكتے ہيں

نے اس ناول میں میں نے ایک مین شعب ما ہمٹا ب بطرز ڈکنس ناولسٹ ایسی باندھی تھی کروزارت بناہ است اس باندھی تھی کروزارت بناہ است کہا ہیں۔ نہایت کیا دیمیری وقت ان کی تھاہ میں اور زبایدہ ہوگئی ۱۲

َ جَاكَلَى - كَلَّى مَ بِإِنْ بَعِرِفْ كُنَّ مَعْ مِنْ مَ كُورْ يُركب الله وه أَكَّى بِرُحالِم مِنْ يَكِيرِبِ و وه أَكَّى بِرُحالِم بِيجِي بِيعْ بَرِ كَيْهِ اللهِ مِنْ يَكِيرِبِ عَلَيْ بِيعِ اللهِ عَلَيْ بِيعَالا مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ ال

رومار با وه گھركو تھرے تم

شوق كتبين الققدمين مين جانتاكي في فرنس كيول كرفرسط كريدس إس كيا اس داسطے کہ مرسدو کالج کی درسی کتا بوں سرمہا دل نہیں گئتا تھا اور کلاس ہیں ہیں كبهي التنياز حال نبيركيا. بالحفوص رياضيات بريبت كرورتما - فدا والرسك المرت فارغ ہوکرانگلینٹ بخرج مسکا یا موں سیداحمرخاں وسیرمجمود کے ساتھ چلے گئے تھے۔ ر فیع الدین برگی نے فرسط آرٹ یاس کرے بی اے کا درسس شروع کرد یا تھا۔ چیا مرحم یر کهاکرتے تھے کہ ہارے بعد خدا وا دبائی خاندان کا نام رکھے گا۔ ملکر میری نسبت بیٹال تھا كدميرا وقت درس مين خراب جار لا بي بيركسي حيو تي موڻي خدمت برملازم كاديا جا وس ميري وسي حالت تقى كركلاس كى كما بول كوهيو لرأردو ، فارسى انگرېزى نظم ونتر قصه كها في ماريخ وغيره كوبطورخود ببت شوق سے بيرهاكراتا عاميحا صاحب مرحوم كافخلفركاب فاين سب بٹر مع والاتھا تعلیم خانہ کی تھی سب قصہ کہانی کی تنابیں بٹرھ ڈالی نتیں۔ کالج کے ئىت خانە سەكتا بىن كىتىعارلا ياكرما تقارىسىيى كى تىرىمىد قرا**ن مجىد-** ماندرس كى <sup>ايرىخ</sup> ا قوام عرب و ابرخ اندلس نيزام واقدى ك تصنيفات سب بي بره حياتا - علاوه اس كفلفه كاشوق بواتو لاكس مبوم كي تعنيفات كالج كركت فانست لاكر برشط كرتانفا ناولول كيرشف كابهت شوق تفا سرولهم اسكاط كي نظم ونتر تصنيفات بب برهان من دياله كى مطرز اف دى كورك اف لندن برهكر حيدين

ماحب بگاری و برومیاں وغیرہ کو بطورد استان گوٹنا یک تا تھا بچاخواجا ان کے ترج بروستان خیال سے بیں نے آردو ملکہ فارسی بی بڑا فائرہ آنھا یا گرکا بج کی کت جربیہ میں نے اندو ملکہ فارسط کے امتحان میں ناکام رہا۔ بازیم اقت میں وجہ بی فوسط آرط کے امتحان میں ناکام رہا۔ بازیم اقت اور اورش ق کت بینی کا مجلوط ل ہوگیا اورش بیری عام لیافت کو مطروع ایک اور سیرسین صاحب وونوں ماں گئے تھے کہ میری بہت فقد رکرتے تھے۔ سوائے ان مورسی میں میرے بہت فندا ور موصاحب کے اور میں میرے بہت فندا ور موصاحب کے اور میں میرے بہت فندا ور موصاحب کے اور کری کی گاہ میں میری کچھ قدر دیتھی۔ مزاج میں میرے بہت فندا ور فنسلم فنسلم کی درج تھا اور ایسا نظر تھا کہ سی کا رعب مجوبر نہ بڑیا تھا۔ جنا نجر ایک واقعہ

بہاں پر قابل بہان ہو:

مہنت سرحر زراس کے ہاں الانہ میلا رام کہالا کا ہواکر تا تقا اور الیاجی تی جہنے ہے ہوتا تھا کہ پولیس خاص طور پر وہاں کے انتظام کے واسطے متعین ہوتی۔ اس وقت کھنے میں نوشیروال جی ایک جیم تھے تہ آور بارسی کو تو ال تھا اور کتبان نوبل محبر سیٹے اور جزل ابل ببروجیت کمشنرو حکم ان فاک اورہ تھے۔ اس ملی میں ہم اہال تعلیم کا ہ صح اور جزل ابل ببروجیت کمشنرو حکم ان فاک اورہ تھے۔ اس ملی میں ہم اہال تعلیم کا ہوئے ہیں گئے ہیں۔
گور زیا بوجا ایک تے تھے جنانچ حب وستور ہم سب اس بار میں میلے ہیں گئے ہیں۔
ساتھی جلری جلری کا طریوں سے آتر کر بھیٹر کو جرتے بھا اور تے دائرہ کے اندر داخل ہوئے رام لیا ہیں ہے جو رہ گیا تھا بہنگل تمام جبڑے کیل کرجب وائرہ کے رام لیا ہیں۔ کو رام لیا ہی بیات کی بیاب کی بیاب کا میں بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کرتے ہوائرہ کے رام لیا ہیں کو بیاب کی بیاب کیا تھا بھی بیاب کی بیاب کے بیاب کی بی

ک ممنت مرحر نداس با وا مزاری نابک شاہی مت کے نقر تصسیکر وں نقراس مت کے ان کے وسیع باغ میں شب وروز بڑے رہتے تھے ان کی معانداری کے واسطے ایک براعلاقہ حکومت اسلامیہ اور صدے عطاکیا گیا تھا۔ یہ فقر انگوٹی بندر ہتے ہیں اپنے چیلوں میں سے کسی ایک کو اینا جائین مقرد کرویتے ہیں مہنت ہر حرید اس با وا ہزاری کے چیلے تھے علاقہ ان کا کو رط آف وار فرزیل گیا تھا میرے کلاس فیلو تھے ۱۲

پاس مبونجا نو بوشروا سرجى بعرا کے روکتے ہیں مصروف ورتدراہ تھا چِنا بخ اس فے مجاریمی ئر پیچان کر دِ هنا دیا اور دونوں ہا تو اِں سے رہستہ بن کر دیا۔ میں حبت کرکے انرر<sup>د</sup> آخل ہو نوشیرواں نے میرا بازوکی کر کوپیر دھ کا دینا چا ہا س گتاخی رپیس نے ایک طما بچہ اس ورسے اس كح مُن يرا راكست يداك وولونري لهوكي اس كي الك سف على يوس - ايك على تمام میلہ میں مچگیا اور قبل اس کے کہ وہ مجلو گرفتا رکرے میں بے تحلف بکمال اطمنیا آگے برصكا كركورنر بابوا ودمنت نے كوتوال كوبطور فاص بمواركرليا وبعرتم ميلاجب بم قيم باغ والبس اسئ تومعلوم ہوا که زیرد فعرفال تغریات مند کوتوال نے مستنفا یا مجرطری کے پاس کردیا ا و محبطری نے میری گرفتاری کا حکم جاری کردیا یا گورنر با بونے کھراکر محاصا مرحوم كواطلاع دى وه مرحوم فوراً جنرل بيروك بأسكة اوركل حال بيان كرويا في الم ایں کرجنرل بیروا و رکعیّان نوبل نے بظامر کمال نارضی اورستعدی منرا دینے برجاً ئی رگر معاملہ کو رفع د فع کردیا ۔ دوسرے تبییرے روز حبزل بیروتعلی کا ہیں ائے اور پیمزادی دور بفتہ کک بیں بازی گاہیں ترکی نہوں اور گھر نہ جانے باک راسی طرح سے ابک یا دری سے میرا حفار اموااس کا گرجا با زی گاہ سے ملحق تھا اقدار سے روز وہا جاتے ين شنول تعا اور عم كميل رہے شفے اس جھ راے كابد انجام ہواكداس مكان سے يہ كرجا أسُّا دِما كِيا اوروه مكان مجى ت التعليمًا ، كرديا كيا ـ

## مبری استان ندگی دوساردق

گرقب ازای کریں اس زندگی کا ورق شروع کروں کچیج بوے بسرے حالات زمانہ غار اقبل و ما بعد بھی تحریر کردنیا بعید از مطلب نہ ہوگا۔

ندر سے پیدے مالا ماقبل فدرمیرے بڑے آبامرزا عاشور سکی شمید بہت میں کوئی ا تنايت كور على بعبوكانك، "أكميس سنرى الله كرنى -رسي وبروت ومى ئ سركرسك بحورے اور شہرے تھے۔ قد نہایت ابند وبالا۔ ووسرات کم کسر نی سائے ہیں اوسل مجوا . عربي فارسى عبيت ويخوم ومرزسين شلاني والدكي شهورا فاق سف عصدان ك مزاج میں کمال درجرتھا کیل اہل خاران سواے دا دا مرزا نوشہ سب ان سے مرعوب تھے۔ بوجه و فورعلوم کچه زراسی حبون کی لٹک بھی تھی جس جبر کا شوق کرتے تھے اُس یں محوسیم اِ تصاورانها تك يُس كَيِّني تع تصدادويه كاشوق برانورها جين جوارشات جرر فيره شيشول مي بجرى طاقول بردهرى رتى تقيل اوربرسب برست خدوطيار كرية تصر كيميا كاشوق موا توبجوم كيميا سازول كالإمرديوان خالة مين شب وروز جمع رمها تها ا وربیرسب قورما' یلا و ، کباب طوے مرتبے وغیرہ مزے مزے کے کھا نے کھا کرتے تصرير تم كست اوركت طيار بواكرة تف ايك على كريك ابابست خوش ولتَّاسْ محلسرا بیں ایک اور بڑی آباں اور والدہ کو ایک جیوٹا سامکو اچاندی کا رکھایا کہ یہ ہمنے نبایا ہواس جاندی سے ایک تحتی نفت کندہ نباکر میرے تکے ہیں ڈالی۔ ٹینحتی *میرے تکے ب*ی س بلوغ تک رہی۔ مکھنویں وہ کم ہوگئی۔ اسی طرح شیشہ گری کا شوق ہوا تو سرتیم کے ظرف بنا ڈانے شاہ رفع الدین کے مربر بہوئے تو تام رات بہوحی کے نفرے نگاتے رہتے۔ مرتبع شهاوت ان كوملاہے ان كى مغفرت بيں شك نہيں -

ک ناه رفیع الدین احب رحمة العُرْطلید کے مزار کے پاس حید داگرا ہل خاران کے ساقد وہلی میں شہر کے جانب غرب حجد کی ا می کے قریب جو بترہ میرونن ہیں۔ اس محلہ کا نام کش کھنے ہے۔ رفیع الدین باک لینے حجوثے بیٹے کا نام اسی مناسبت رکھا تھا۔ شاہ صاحبے فرار کے سرانے ایک بھر میٹیا جساحی کے چھالات کونرہ کئے ہوئے میں جواب شکل سے پڑھے لیے ہی

نداب ضياءالدود | نواب ضياءالدوله فرنه ذكيم نواب ركن الدوله وزيروقت تصيح يحيم وشحيم میا بذقد مگذم رنگ، ریش و بروت وموسے نیرسیاه وسفید کیترالاولا د نهایت خوش مزاج وسع الاخلاق كتيرالا الك تص الكهيه بات ان كوالدم وم كى د الى مي مشهور تقى كرسي وولت کے پاؤں میں بیراں ڈال دی میں "لیکن غدریت عام گران کا وسر کے سے آٹا۔ خاکیوں اورملنگوں اور گوروں نے تنکا تک نہ حیوٹرا۔ اورا ملاک اور جایڈا د کی ہیرحالت موئی کدان بیت ببناوت کا قائم موکر کل جائدا دسرکاریس ضبط ہوگئی اور فاقد کشی کی نوبت بيوري كئي بالآخر لكهنؤين بالميد تسمدا دجي مرزاعباس بيك مرحوم ايني بمشيره يعني میری بڑی جی مرحومہ کے پاس چلے آئے اور جندساں بیان قیم رہے۔ان کی حکایت بھی عبرت خبرو قابل بیان ہے بینی جب یماں کا ربراری ندہونی تو کھیرد لی واپس گئے۔ اس زمانه مي سف ه عبدالعزيز معوف برهيو في حافظ جي اورا خوندي بقيجايت تھے۔ تام شركوان كى ذات بابركات في أرغطيم بو في را بقار مركفي صبى ومتبلات رنج ردحى شا ه صاحب ہے سے سے اور فائرہ آٹھا یا تھا۔ نواب ضیاءالدولہ ایک روز نگ جی سے عاجر موکر شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر موئے اور کما کراب تو یہ نوبت میونجی ہے کہ

مله والده صاحبه مرحومه نے بھی تا مصاحب کی کامت کی ایک نفل مجھ سے فرمائی بعبی بحیین ہیں میں ایس است دید بیار بڑا کہ آمید زندگی کی مذر ہی تھی۔ والدہ ماجرہ نے شاہ صاحب سے اہرا و دعا طلب کی نیاہ حت ایک فیتا ہوا ہے ایک فیتا ہوا ہے اس کی رفزی یا ایک فیتیا ہوا ہے اس کی رفزی یا ایک فیتیا ہوا ہو کہ ایک اور دی کے اس کی رفزی یا سوجا کو اور جوخواب و کھی مجموع آمید کا ہو سے کہدو۔ والدہ ماجرہ نے خواب میں دیکھا کہ برسر بازارا کی بہوم آمید کا ہوا ہے۔ والدہ ماجرہ نے کسی سے پوجیا کہ پیمورت کو ن ہوا سے اور ایک شخص ایک عورت کو کھن ور وست کے جاتا ہی۔ والدہ ماجرہ نے کسی سے پوجیا کہ پیمورت کو ن ہوا سے جواب دیا کہ ہم اس کو بھائسی دینے کے واسطے لئے جاتے ہیں۔ یہ خواب صرت کے باس کملا بھی ا۔ آپ نے فرطیا کہ جینے کی بلا مل کمی وہ ایک ہو جواب کی بی ہوا۔

آپ کی سید میں آیڑوں اور جاں بج*ی تسیار کر دوں ۔ شاہ صاحب بیشن کر بہت ہیرا۔* ا ورکماکہ نواب صاحب آپ کل تشریف لائے۔الغرض د وسرے روز نواب صاحب ہم میونے اور زمرکھانے اور مان دے دینے کے الفاظ زبان برلائے۔ تنا مصاحب ا فرا پاکه نواب صاحب آپ لا مِورِط ہئے۔ بیش کرکمال حالت ۱ پوسی ہیں نواپ صاحب اُ کماکدا فسوس آب بھی مجھ سے منہسی کرتے ہیں۔ لےصاحب میں مان شبینہ کا کے تو محتاج ا یه د ور درا زسفر*کس طرح کرو*ں و ہاں قیام *کس طرح کروں کوئی و* ہاں آشنا ملاقاتی و ہ<sup>ا</sup> نبی*ں کہاں آ* ترو*ن کس سے ہت*ما د کرو<sup>ل</sup>۔غربت اوراس برننگ دستی۔ اب بیل ب<sup>ا</sup> مسجدين أيراً بول شاه صاحب جُب رسے اور بعد مراقبہ بيكماكم أب سفر كاقصر كريني الترتبارك وتعالى سبائسان كروسے كا - نواجها حب يوس و محزول د ہاں سے كھروالر اب دِینْدِتبارک و تعالیٰ کی فذریت کا مله کا تماشا دکھیو کدایک سا ہوکا رفته بم نواب صاحب کے بإس معيى تعبي الأكراتها اتفاقاً أس دن هي إلا ورنواب صاحب كومغموم د كيوكراس كماكدا فسوس آب كي الماك ناحق ضبط ہو بس آب كيوں نہيں كوشش ور ليتحو كرتے . نوا صاحب نے بے مزہ ہوکر دواب دیا کہ بیاں کھانے کونہیں ہی حبیج کس طرح ہوسکتی۔ اس سا ہوکارنے کما کہ نواب صاحب میں آپ کے گھرکا نک پروردہ ہول اور آپ کے م كھرسے ساہوكار بنا ہوں - اپ شند بوجائے جہ خرج ہوگا ہیں دوں گا۔ خلاصدا بی كه، بيسي سيحب اطمينان موكيا تو فواب صاحب مع اينے فرزند نواب ستيرالدين احرخا ا لا بوربى وينجد ووبرون كے بورشرس داخل بوئ اور بدرائے قرار بانی كر بہلے سد

لے یہ حیدر آبادیں نواب سرورالملک بهاور کی مروسے نوکر ہوئے۔ ان کے چھوٹے بھائی جوسوم تعلقلار ہو تھے ان کی سٹ دی میری فالد زاد ہیں سے ہوئی تقی ۱۲ فروالعدر خاک

پھر بوں کی طرف جل کر کھے حالات و کلا وغیرہ کے دریا فت کر لو۔ پھر قبام کا فکر کریں گئے۔ الغرص دربافت كريت كرات بربيد سطحيب كوريط بعنى صدرمحكم مبراس وقت ميونجك كجرى برخاست بوني تقى اور جيت صاحب بعنى صديحاكم ابني مجمى برسوار بور باتعبّ -نواب ما حب بی این گاڑی سے آتر کراس خیال سے کھڑے ہوئے تھے کہسی سے کچھ عالات دریا فت کریں صدرحا کم کی کاٹری سے باس جا کربہت ا دب سے جھک کراس کوسلام کیا اول تو الفربه خواه مخواه مرد آ دی علاوه اس کے آخر نواب شھ' چیرہ سے شان و شوکت از شرافت نجابت برس رسی تعی صدرحاکم کیا یک ان کی طرف مخاطب بهوگیا او ر كماكه " ول تم يُحكمنا ب، نواب صاحب كي موضع كلاكم في بال دوايك امور ضرورى عرض كرنا جا بها مهول وصدرها كم الله البين كمريدين جلاكيا اوران كوكلا لياجب . "تفول نے اپنی رام کمانی شروع کی - وہ بولا<sup>ر م</sup>ول بیمقدم کسی وکیل سے ایس سے جاگا نواب صاحب نے مجتم رغم کما کر میں غرب لوطن ہورہاں کی کونسیں جانیا ی صدرا کم نے چراسی کوبلاگر کهاکه و کمیو رسی گن صاحب بی تو بها اسلام بولو<sup>2</sup> رسی گن صاحب فراً چلے آئے معلوم نیں صدرطا کم نے انگریزی میں کیا کھا وہ تو چلا گیا۔ ببرسٹرصاحب کی ہاتھ پڑ کر ہا ہرائے اور کہا کہ جیت ابج صاحب نے آپ کی سفار مش کی ہوا ورہی خشت گا میں نے جاکران کا حال سنا اور کہا کہ مرہم تھا را مقدمہ ارائے گا۔ تم جب جبت جائے تب ہار فیں دے دنیا '' الغرض مقدمہ جلا اور میاس میں جیتے رجا مُرا د املاک سب ان کے ہا تھ کئیں۔ دہی ہیں بھرامیر *و*ولت مندبن گئے ۔ یہ مجی مرگئے'' اخوند جی کا بھی وصال ہوگیا ڪابيت باقى روگئى-

وملى اس وقت بعيسنى قبل عذر خوب آبا وحتى كوبا وشابت برائي نام رقيك

له اس وقت امرائے عظام میں نوابان تو ہارو نواب این الدین خال وضیا مالدین خال وشمس الدین خال تھے امرہ کائیہ ہوگئہ ،
انزالذکرا وران کی بمیشر کے حالات میں دوسری حکم لکھ ہا ہوں کہ یہ ایک مجبوبہ کے بطن سے بقے قامرہ کائیہ ہوگئہ ،
عشق جرّا آ ہو قطل خبط ہوجا تی ہو۔ نواب احمر محرف کی اس نے اس محبوبہ زادہ کوریاست لوہار و اور فروز پور جہر کا دونوں دے دیں اور خاص زادوں کو محروم کردیا۔ بالآخر بعرشا دیشمس الدین خال نواب بین لدین برادرکلال رئیس صرف ایک ریاست لوہار و کے مہوئے اور فیروز لپر جبر کا ضبط سرکا کرمنی بها در ہوگیا۔ بہاں پر ایک نقل عجب مجلوبات کی سے موسی ایک تحقیق میں ایک کونے میں نواب ایس الدین خال مرحوب اس کے ایک کونے میں خواب ایس ایک کونے میں خواب ایک کونے میں خواب ایس ایک کونے میں خواب ایس میں ایک کونے میں خواب نواب ایک کونے میں خواب نواب ایک کونے میں درست ابتہ عرض کیا کہ حضور میرانا م سے دیں۔

علاوه ان نوابوس کے راقع کے خاندان ہیں نواب ابین الدین خان عرف آخموجان وضل انٹرخان انعام اللہ خان خان اللہ خان اللہ خان اللہ خان اللہ خان اللہ خان خان اللہ خان اللہ خان خان اللہ

مفتی شریخے اس لاکدر دیدیں سے اہل شرکو بھی فطیفے اور تنخوا ہیں ملتی تقیں کے اسی بر اس لاکدر دیدیں تھی کد دتی والوں کو آلاش معاش کے واسطے با مرحانے کی صرورت نہی چانچ میاں ذوق کہتے ہیں سے

ہو دکن بیل ن دنوں گر دیبت قدریخن کون جائے ذوق بی<sup>و</sup> تی کی کلیا صوطر کر

ا بل حرفت دصنعت سے کر شغرا اور علما ، وشائح ایسے جمع ہو گئے تھے کہ دور دورمال*ک تک* ایناجواب مذر <u>کفتے تھے ب</u>مثلاً مثا کُخ میں شا ہ رفیع الدین وشاہ عیدا تھا در رحمة الله تعالى عليها فقرايس ميا ب فداحين رسول شابى - شاه عبالغريز اور هيوشي حافظ جي معروف براخوندجي رحمة المتعليما علما مين فتى صدرالدين فال مولانا فضل حق خيراً با دى ، مولاناصهائي شعرامي شيخ ابرايم فروق جكيم مومن خال مومن بنجم الدوله دبيرالملك مرزا اسداللہ خاں غالب معروف مروا نوشہ مصنوروں من ٹووں کے کو حیر کے مصنورین ا هرکن بررالدین خان، روغن وعطر فروش میں دربیہ والا گلاب گذرھی۔ رکا ب<sup>و</sup>ارون می چو<u>۔ ٹ</u>ے مرزا - درزیوں میں شجاعت برگ - زر دوزوں میں مرزا علی برگ میا ہ بیشمیں طالع ايرخال ويسالدا رسمندخال إلغرض اس وقت و ہلى ميں مرفن ا و رم مېزمېر شپيسے لوگ . أينه بهاني بياك بطيفه مي قابل بيان بمر مرزا غالب كي مولانا فضل حق ـ كمال دوستي هي مرمثب كومعمولًا مرزا مولانا فیس جایا کرنے تھے ایک ثب کو مولانا جو سربیٹ تہ وار رز ڈرٹ تھے با میرین ہیں تخت پر مبٹھے ہوئے کچے مسلیں د کھے رہے تھے ایک رنڈی ہی اس ا مرکی منتظر کہ مولانا و کیولیں توسال م کرکے بیٹے جا وَک ۔ کھڑی ہو ڈی عتی ۔ اس عرصی مراجي للين في كرة كري بوني مولاناف مراسط كركما كمس

> بنیا براور اور کیا ہے۔ رزانے کها دومرا مصره مبی پڑھ لیکے کہ دہر سے منتظر کھڑی ہی - دوسرا مصرعہ یہ ہی ہے بنتیس ما در مبلے رسی مانی

چابک دست نا درالوجود حمع ہو گئے تھے۔ بازا روں بیں اسی رونق تھی کہ شہر ُد لھن نیا ہوا تیسے پیرکوچانزی چوک میں مرشم کے لوگوں کا مجمع ہوتا تھا۔ سرطرف کمٹورے کی جھنکار مشنائی دتی تھی۔ شام کے وقت جامع سجد کی سیر ھیوں پر گڈری بازار لگتا تھا۔ جمال ا مراہی آ اگر کرم کباب کھا یا کرتے تھے۔ ا خلاق اہل شہرے اس زمانہ ہیں ٹرے نہ سمجھے طِتے ہو بگے۔ رندلوں کی طری قدرتھی سوائے ملا مشائخ کے باقی اُمرا شرفا خوش با كم ایسے تھے جورزر کیوں سے میل جول ندر کھتے ہوں بہندو بھائی بھی سنت راجہ مبرل ۱ ور را جدوّ ور ال برقائم مسلمان بعائيوں سے بقول نبي را جدي لي و من كاسا خريكھتے تھے-اس زماندیں ٹویی کارواج کم اور گیری کارواج زیا وہ تھا، اہم گیری بدلا کرتے تھے اوراس کو بگرای بدل بھائی کہا کرتے تھے۔ اور بدر سے اکبر کے زمانہ سے جاری تھی خیائے راحببرل وقيصني اورراجه توذريل ورابونفنس ورمها راجب بعرزاراح ا ورنواب خانخانا س مرطی برل جانی تھے۔ رفقار اوشار گفتار میں کوئی فرق نہ تھا۔ اكبركے زمانه كا جامه ونميه ترك ہوگيا تا اورجو لي دارا گر كھے ہى ترك موتے جاتے تھے ان کی جگر بینچے کریبان کے انگر کھے بغیر حول کے سینے جاتے تھے مسلمان سیر حی طرف ا وربه نوداً ننی طرف پرده رنگھے تھے بس ہی ذریع پمیز دونوں ہیں رکھا گیا تھا۔ اگر دو ك ايد امر الحضوص قابل بان يدي كركل إشد كان شهرسر كم بال كان كي كويك ركھتے تھے الآ فقرا الما وشائح جربعن الكرمكية تصاوراكثر مرحمه كومندورياكرة تص بهارت زايس بريروي بروي إلى يورب مرك بالثقالي كرب بديئ ركھ جاتے مل سي طَرح و المصى مندوا أنهايت بحيائي اور ترم كي آب سمجي جاتي فتي . عام وضع يقى كروار مى حريها ئى جاتى عى اورمونجيس اس طرح ركھتے تھے جيسے دو تجيد و الله الله عليه بيل ا ا س زما مذہیں داڑھی منڈوا تی جاتی ہے اور مونجیس ا سطرح بنا ئی جاتی ہیں کھ گویا دو جوسے ر مدا ً ر بنٹے ہوئے ہیں ما

بويتے گرخطوکتابت وتصنیف الیف فارسی زبان میں جاری تھی ا وران میں منودسلمانوں سے دعوامے مهسری رکھتے تھے بچا پنجه انت اوسورام اور مینا یا زار وغیرہ سلمانوں كمتون يريمي جارى تتيس- بولى دسهره ، وبوالى عيد كرند اليس باهم محافل ومجالس بي شرك رستے تھے۔ غدرسے بہلے وسمرہ يا مولى كے اتام ميں فتح بورى كے محلميں ايك جلسه موّا تعاجس كانام كفركهري تعا-ايك شخص كي كيان عيّ مُرانى كرتى متّلون مبن كرتو مَّ يهوش بهيط سربرر كه كركونيا رزين بنتاتها ميزيرق ووات كاغذا ورخودكرسي بينجتاتها باقی صرات کوئی سرست دار کوئی محرد اور چراسی وغیره بورا عمله کهری کا بنتا تھا۔ مقدات ول لكى كے دائر موتے تھے۔ ٹیسود صوم دھام سے تنگتے تھے۔ لڑ كميا لككريا . نکالتی تقیں-ان ایام میں غلام رسول خاں ایک شاک دل جا برآ دمی کو توال شهرتھا۔ ٹیسو . نكلف والوسف اس كے نام يرك جرارى فى ايك بول اس كام محكويا و سب سه " ہارے ٹیبونے کائی تھی بید - اس سے نکلا غلام رسول" اس ك بندى كوبانى كهتے ہيں اس وقت كے انگرنزى حكام ہی بنے تكلف ملتے جلتے تھے۔ رزیزنط شب کو کابلی ابندنوک وارٹویی بیسسرحیرالاستینوں کا کرتا غوارہ دار إنجامهن كرمسندريط أعابجوان سامف لكاربتا تقاء امراك شرحيع بوت تق إبهم حرف وحكايات شغرت عرى أورسب سے زيادہ شطرنج إزى ہوتی تقى سلامنول مِى مُرْاكرامت شاه ابنے زوانے میں فرد فرویشا طریعے۔ اہل شہرا نگرنری تکام سے بمسری محساته ملتے تھے مسٹر فطز بپطرک جورفتہ رفتہ سرڈنس فطرہ ببطرک موسئے عدرسے پہلے ئسى مدالتى مهره بير مقرر متصر اكثراوقات نواب مين لدين خال ونواب صيباءالدي*ل* 

له الناسي كورلامين كماكيق ما لك حيدراً باد ريا ندودارت واب اسان ما و منه ما ويرين تعدا

والیان راست لو اروک ال اکشطری کھیلاکرتے تھے یہ صاحب بیند روز کے والے حید را آبا ودکن میں رزیڈنل رہے تھے مجھ بیدت مران تھے بھر طاک بنجاب کے نفٹ گوئر میں رزیڈنل رہے تھے مجھ بیدت مران تھے بھر طاک بنجاب کے نفٹ گوئر میں گارے اور وہاں نواب اور او وہال کے ساتھ بڑے بڑے ساوک کئے ۔ الغرض مرفرقہ میں باہم معاشرت ہے کلفانہ قائم تھی۔ ایک انگریزی حاکم نے ایک میوائنی رسرون ) کے ساتھ کیا تھا اس کا بھی گریت بہت گایا جا آتھا جس کا ذکر دوسری جگد مسطور ہے۔ سرون کا بھائی دہی ہے بازاروں میں خوب اکر کے کیا تھا۔

لجيول والوں كى سيز تقام مهرولى مزار حضرت قطب عالم سيدانسا دات قطب الدين بختبار کاکی رحمة الله علیه مرده و مام سے بوتی تنی بنگھانت ن شوکت سے جڑھا۔ با دنناه بهی مع طبوسس رونق ا فروز بهت تقے عوائس بزرگان دین وا ولیا رانتین قابل دید ہوتے تھے۔ مهندی حضرت سلطان الهندغریب نوا زعطاے رسول صبیب مشرحضر خوا جرمعین این بیتی تم اجمیری حلوس کے ساتھ اجمیر شریف رواند ہوتی تھی - شهرس روزانه بورعصرابيه المحمع كشرعوام وخواص كالهوما تفاكرت ندسه شانه لرطف كى نوب م تی تھی۔ گھوڑے گاڑی بعنی تکمی فطن وغیرہ کارواج مذتھا۔ امرا وخوش حال گھوڑوں ہاتھیوں تا نگوں بریا ہوا دا رتام جام بینں دمالکی رسوار ہے۔ میں نے کسی تعیر میں ا کی تصنیف میں ٹرھا ہوکہ جا نرنی حوک کامٹل ور دلی کے انگر کھے کی نظیر رائے ترے با عضت المئے بورب میں عبی الحی مغرب کے وقت جا مع سے رکی مسیر معیوں ہو گرڑی یا زارلگا کراتھا۔ شی کے کباب چٹیٹے مزیدارا ورسونٹھ کے ہانی کے مزیدے۔ مغل بیجے آکالوگ انگوچے سرسریا ندسے ہوئے دتی کا انگر کھا زیب برن ملکودی مز بهله مانس مي عليها كرت تفيه - بيره بن والاشهر تعا مكر بقول شخص ع

## نبزنیں کہ اسے کھا گئی نظب کس کی ؟

قلعہ والوں کے اخلاق نہایت برتھے۔ سوا ہے بادشاہ باتی کل شام رادے وشام رادیا اللہ ملک تھے۔ اور شیران ہیں سے جام طلق تھے البتہ زبان اُر دوقلعہ کی متندتی عیدین شہرین صوم دھام سے ہواکرتی تھیں۔ با دشاہ مولائی تھے۔ این اُر دوقلعہ کی متندتی عیدین شہرین صوم دھام سے ہواکرتی تھیں۔ با دشاہ مولائی تھے۔ یہ ہا تھی ہوشہ مست رہاکرتا تھا۔ کہتے ہی حضرت ناصرالہ ولہ والی فک دکن نے نزرگرز را ناتھا۔ بیتے اس سے نگی لانا کھیلاکرتے تھے۔ کہتے ہی مولائی سے با دشاہ کو انگریز دی سے اے گئے مولائیش نے کھا نا بینا ترک کر دیا تھا اور بالآخر جب با دشاہ کو انگریز دی سے ایک مولائیش نے کھا نا بینا ترک کر دیا تھا اور بالآخر جو کا بیاسا مرکبا ۔ الغرض دہ بی ایسی آ با دھی کہ امرا وخوش جال علماء وفقرا کلا زمت میشیر ابل حرف اپنی اپنی جائے۔ کے مولائی سودہ زندگی بسرگریتے تھے۔ ابل حرف اپنی اپنی حالت میں نمایت بے فکر واسودہ زندگی بسرگریتے تھے۔

ایک گروه اس زمانه بین عجیب پایا جا آخاجی کو ساکا "یا مغل بینی کها کرتے ہے۔

یدلوگ خل بینے قدیم امراکی اولا دنہ پڑھے نہ کھے کا بلی کی وجہ سے کسی بیشہ یا فوکری کے
قابل نہ تھے گربوجہ ترافت خاذان ہر حجبت مرخل و کلیں بیں باریاب تھے اورا بل مقدرت
کی فیاضی پر زندگی گزران تھی۔ خوش رو خوش جم 'خوش وضع ، خوش رفقار خوش گفتار '
مفقود ہوگیا۔ صرف ایک فرد کبیرانس بهم صفات مذکورہ باقی ره گیا تھا۔ برا درم محاکر الم الم

مله سلاحین و مشزاد ست تصحن کوشی تخت نیشنی نه تعاران کا ختنه به اکریا تما گرشنه و رو که می دار شمرا دول کاختنه نیس بواکریا تما گرشنه و رو که می در آن کے کسی کو ایس بواکریا تما گرفته نصا و رسوا سے آن کے کسی کو اس نفط نواب کی اجازت تعلیم و خدر آنا و در کری سال می اس نفط نواب کی اجازت می در آنا و در کری سال کسی کو نفط نواب کی اجازت مذخی صرف حضور شا ۱۱

مرحوم اس کے خبرگراں تھے۔ یماں پرای کا یت مجکو ایرا کی بادتناہ کی آنا کے بیٹے

ریارات دامن گیر جواس کی والدہ نے دقم کنیز ذرک آگا چوک ہیں کھڑے ہوگا

سرآنید و روز سے گئے ہے۔ لگے۔ لوگوں نے پوچپاکد آکا یمیا بات ہے۔ فرایا کہ ہم جے

جارہے ہیں۔ بعد خبدر و ز کے آگا پوشر ہی وکھائی دیئے۔ وریافت حال ہرارتنا و فراہ

ہم توجائے تھے گروا قف کا رول نے ہم سے کماکہ کھی شریف ہیں مغل بجی کا کوئی مھ

نہیں ہے۔ خال صدید کر ان کی والدہ ان سے ناراض ہوگئیں اور رو بیر روز جرآ کے دیا کرتا ہو اگر تی ہے

وہ بند کر دیا۔ آگا نے ایک عرضی با دشاہ کو گھی کہ وصیل مرغی جوروز انٹا کو ایک ہوگئی ہے۔ اس مرغی جوروز انٹا کو ایک ہوگئی کے دوران ہر کرتا ہے۔ کا میٹ ایک عرضی با دشاہ کو گھی کہ وصیل مرغی جوروز انٹا کو ایک ہوگئی کے اوران کے دوران ہر کرتا ہے۔ اس مرغی جوروز انٹا کو ایک ہوگئی کے اوران کے دوران ہر کرتا ہے۔ اس مرغی جوروز انٹا کو ایک ہوگئی کے اوران کے دوران مرکز کی کردیا۔ بھوگا

ہوگئی '' بادمث ہنے فرد روبیہ روزجاری کردیا۔ ایک آکا بڑے چانواج جان مرحوم کے ہال رہتے تھے ایک روزسہ بہر ہل حرفت

اپنے جرب سے باہر بیٹے ہوئے سلفے کا دم نگارہے تھے بیٹیاسا شنے بیٹیا ہوا تھا۔ بھنگ کے نشہ میں جُورتے اور ہم سب چیو ترب پر میٹھے ہوئے تھے کہ کیا یک آگانے، سے کما کہ جان بدر آج جی جا شا ہی کوعس رہی بولیں۔ بیٹے نے کما کہ جو حکم آگا،

کهاکه ( اناکم وکائی) بیٹے نے حواب دیاکه ( ابیوی بیچ کائی) آکا بہت خفآ اورکهاکدا ونالائق آنا اور کھر تو دولفظ عربی کے بیں یہ بوی بیچویں کونسا نف

عربی ہج-ان کا ٹیمیر کلام مین جناں جہ " تھا اور کچھ قدر سے قلیں فارسی ہی بڑسے ہوئے کے فارسی بولنے کا بڑا شوق تھا۔ ماہ دمضان میں ایک روزان پر روزہ رکھنے کی فرمائش کی فرمستر دن سبح کو دکھھا کہ آگا ہے ہوئے گاد میں اور سلفے کا د

نگارہے ہیں اور جروبیں سے قاون قاؤن کی آواز آری ہی لوگوں نے کما کہ آگا ج تو

مران المرس بعنگ كابهت رواج تما افيون و تراپ سے عوام ك نفرت ركھتے تقصول فرابر رسول شاہى مرملانا دربقيد بزخ برضفي تراپ روزه سے موید بینگ کیوں گھٹ رہی ہے۔فرایا کہ بھائی جناں چہیں نے دات کونیت روزه کی بازھی گرمیری سحری جناں جبیت نے اس کو جیت بر ہاتھ با رُس بازھ کر اُن میں کہ تونے جنا ہے جناں جبیر وزه بھی رکھ۔ اُنکا دیا کہ تونے جنا بخد سحری کھائی توبی جناں جبروزه بھی رکھ۔

فلاصداین کولدین فاقد مستی و عین و عشرت کی دهوم دهام نیم نهری بلا رومشایخ و روو فلائف و قال الله و قال الرسول بین ست - ایل جرفه و المی بند تفاکه شهر کی ایس کا علم بھی مذتھا که شهر کے ایس و نیا کا کیا رنگ ہی کہ تھا کہ شہر کے بامبر و نیا کا کیا رنگ ہی کہ کھی دربار ہوتا تھا تورزیڈن جامہ و نیمہ بین کرفری بیر نیکر گر بام و نیا کا کیا رنگ ہی کہ کھی دربار ہوتا تھا تورزیڈن جامہ و نیمہ بین کرفری بیر نیکر گر بات موسوم برگری باندھ کر کفت بین کر جرب باتھیں کے کرحا ضربوجا تھا - آ داب گا، بیرسات سلیات اور چودہ کو زنتات بجالا اتھا۔ شام اور امرار حاضر بوجاتے تھے۔ باوتا موض کرنا جوا تو حوض کرنا جوا تو حوض کرنا جوا تھا ور نہ معمولی آب و ہوا و سیر شکار کی باتیں ہو کر دربار برخات موض کرنا جوا تو حوض کرنا جوا تھا ور یہ معمولی آب و ہوا و سیر شکار کی باتیں ہو کر دربار برخات ہوجا تھا اور یہ سیمھتے تھے کہ بند کی سلطنت مغلم المی قائم ہی۔ با وجود کی قلعہ کے دروازہ ہم ایک انگریڈ قلودا رسلط تھا قلعہ کی اجبل فانہ و قلعدار داروغ جیل تھا۔ ایک روز دربار ہیں ایک انگریڈ قلودا رسلط تھا قلعہ کی اجبل فانہ و قلعدار داروغ جیل تھا۔ ایک روز دربار ہیں

(بقيه نوط صغي كرششته)

ان يكرااب كديوربين وك اپنا فخر سمحد كرا بني وي بربا نه هي بن اوراس كو گراي كتي بن ا

فداحسین خبوں فی بیافر قد نظرا قائم کیا تھا۔ سُرڈاری موجیے بیوں سب صفی با نشدیں چور کیا تھا۔ سُرڈاری موجیے نسوی سب صفی با نشدیں چور کیا ہوکہ کا دم لگاتے تھے طریق عبادت اس فرقہ کا معلوم نیس گروگ ان کی نشل فرقہ مدا مہا گن و دگر برگراہی فرق لامینہ کی بہت عظمت کرتے تھے کہتے ہیں کہ ابنی کی دعا کی بہت نوا بان ایس الشرخاں و مناموجان اور اُن کی بھا یکوں کو دست اور میں ہوا۔ فرق لاسیہ سورہ مبارک معلب و حقوق کی برانی نیا تباتے ہیں ہا

نواب ابراہیم مل خاں رکن خاندان مویار وہی حاضر تھے کر زیڑنے نے آگے بڑھ کروش کی كة عجب بح كه نواب كا صرف دوم راتبم ہے گران كى طاقت كى شهرت بہت ہور ہى ہ دا گر حكم قفاتيم ترف صدور الميئ توسه

شبنده سمي بور مانت روماره

بادشاه نے نواب کی طرف دکھیاا ورفرایا -امّا بلیے صاحب کیا کہتے ہیں- نواب نے وست بسته عرض کیا که غلام حاضر بے خلاصدایں کرایک چوک کلاں سنگ سیاہ کی سا سے بري بوئى عنى نواب في رزين سے كماكه آب اس ير مطيعا بية اود مع رزين يوكى با یہ کی اور گھریک نہ میں تھے ہوئی اور گھریک نہ بو نجے تھے کہ جائجی سلیم ہوئے - اس بی طرح سب فرمائش رزیڈنٹ ایک بارسمندخاں رسا لدار نے تھی شیرکو سلیم ہوئے - اس بی طرح حسب فرمائش رزیڈنٹ ایک بارسمندخاں رسا لدار نے تھی شیرکو ما يباده اور الوارا وربغده چرے سے ارا-

الغرض دہلی والے بے فکری سے زندگی بسرکرتے تھے اور حق بیہے کر بعد عالمگیر کے شہرویلی برکسی بارٹ ہ کے وقت میں اسیامجین ا برعلم واہل کمال کا کبھی نہ ہوا ہوگا جیسے اب اجرِ تے وقت تھا جب طرح حراغ بجھتے وقت بھڑک اُٹھاّ ہے دہلی بھی اپنی آخری رونی اب اجرِ تے وقت تھا جب طرح حراغ بجھتے وقت بھڑک اُٹھاّ ہے دہلی بھی اپنی آخری رونی شهر ستوب نهايت يردرد تفا اورمزرا غالب تدييكه كك كه ك مك كياخوب موا نام ونشاكِ بلي كس ياينس في مرتبي والعلي

ك اسكاصرف ايك شعره كو اوره كيا ـ شا نراويوں كى تباہى بيان كرتے كرتے لكيتے ہيں كم يدہ ان كو كميك منى قابل نه خداف ركها به شك بهلوس أنظا يا توسر إف ركها

باد شاه نے بھی ایک غزل کمی تھی جو اس وقت خوب گائی جاتی تھی محکوصرف اس کا یہ مصرعہ یا د ره گیا ہے ہے

> جے دیکھا حاکم وقت نے کہا یہ تو قابلے لڑج ایک اور شعران کی طرف نسوب کیا جاتا ہی ۔ عیسٹی میاں گدھوں کو زرا اپنے با ندھ لو کھیتی مت مرحضرتِ آدم کی چرد گئے۔

زمانهٔ فدر کے حالا اللہ میں جب میر ٹھ کی فدج شہر سی اور اللہ میں جب میر ٹھ کی فدج شہر سی گھسی اور العدار وغیرہ انگریزوں کو مار کر شہر برسلط ہوئے تو فرعون سے زیا دہ فد در اور سب باک تھے حتی کہ با دشاہ کو بھی سر بر برطنو سلام "کہا کرتے ۔ امرا اور شرفانے گھرسے با ہر کا جہوڑ دیا افسران فوج البتہ زیا دہ بداخلاق مذتھے گروہ بھی پید کتے تھے کہ یہ بور سب نہارے قابو کے نہیں ہیں۔ اس فوج نے مرزا ابو مکر ومرزا مغل وغیر بما جوان جوان خوب صورت خوش وضع شاہرادوں کو اپنا افسر نبایا تھا۔ شایدا سی خیال بر کہ عام بمہدردی ان کے ساتھ ہوجائے ۔ ان غریبوں نے بھی ان وختیوں کی کتا خیول سے بینے کے خیال سے افسری قبول کرلی گو ایک روز بھی بیا ٹری پر الطنے کو نہیں گئے۔

ایک دفنه کا ذکرہے کہ والدمروم جو نهایت سمنے وسفید مجورے بال کرنجی آنکو درازقد ورزشی جم کے آ دمی تھے کسی ضروری کام کے واسطے باہر سکے پور ہوں نے فررا گرفار کرلیا اورقلعامیں نے گئے اہل قرابت بھی کمریں باندھ کر گڑھایں سر بر پر کھ کر ہتیار بند ہا دشاہ کے پاس ہیو شجے۔ ہا دشاہ نے وہی جواب دیا کہ بیری کون سنتا ہے۔ افسران فوج کے پاس جا دَ۔ افسران فوج نے جواب دیا کہ فوج کو تقین ہوگیا ہے کہ اس فرنگی کو آپ صاحبوں نے اپنے گهرمي چپا رکها تقابهت کچه بگراننو مهنی اور مرزا الو بکروغیره شانبرادگان تک نوبت پیونجی اور بالآخر بانسورو پیرنقد سلے توان کوھیوڑا-

انگر زبها طری براور مد فوج خود مرشر می چه فیمینه کک اطرتی ربی- اس ز ما نهای مرزا دل افزا معروف مهرزاالبحنش سلاطین میں سے زیادہ دُور بین ہونیار اور چالاک تھے۔اس بے سرخاب کا انجام مجھ کر اِنھوں نے انگرزوں سے بہام وسلام تنروع كردياتنا او عكيماحن امترخال كوانني رائے بيدے آئے تھے ۔ا دھر حنبہ خيرخوا ہوں نے بیمشوره با دت ه کو دیا تھا کہ اُن دایا شہرسے کل کھڑے ہوں کل رجوا رہے اور صور ہرا جواب والیانِ ملک بن گئے ہیں جہان نیاہ کے ساتھ ہوجا بئیں گے لکہ نتا یوا مقتم کے عراض وصول ہوئے تھے اور باوشا ہے مع شا ہزادگان كل كھڑے ہونے كا قصد كرليا تھا -مرزا اللي شب نے بگرزوں كے اشارہ رحكم صاحب كوسا توليا اور با دشاہ كے پا وُں بر سرركه كر أ وازكريه وض كيا كه براس خداية فصد ترك كيج ورنه الكريز بند كان خداكاتما في کردیں گےاوران کا خون روز قیامت جان بیاہ کا دامن گیزوگا <u>عکیم جی نے تھی ہرنیا ہے</u> ہں کی تائید کی۔ اوشاہ نے قصد کوترک کردیا اور ہا یوں کے مقبرہ میں تھیے ہے۔ ہالآخر جنرل کلس شہرکے دروازہ پرجمارا ورہوا اور الکیا گرگورے وروازہ ٹیں گفس آئے ١ و را ب گلی به گلی ا و رکوچیه به کوچیه گورون ا و رکالون میں دست برست کشت وخون شرو ؛

له موزنین بورپشل کارسشفن و خیره نے یہ غلط لکھا مجرکہ اس مقبرہ کو حمیدہ بانو بیگم نے تعمیر کرایا تھا جمیدہ بانو اکبر کی ماں تعیس مقبرہ کو تا ہوں کی میوی حاجی بیگم نے بصوف پندرہ لاکھ روبیۃ بعمیر کرایا تھا بجہ ہوتے و میکھور بدا و نی متر حبئہ لو جار و وم صفحہ ۱۳۵ ۔ بعد فتح د ہی با وشاہ اسی مقبرہ میں گرفتاً رہوئے سے میں ایم بے کناہ اہن تھر ہر قیا ست نانہ ل ہوگئی جب فی انجا شہر ترب طرم گیا تو سرتھ افتر کا تھی ہوئے تو غضب ہوجائے گا او اوران کو بھارے قبضے ہیں لانے کی فکر کرو جیا آپ یہ مرزا نے جائے کو تھے ساتھ لیا او اور رسول کو دربیان میں لاکر ہت کچھوں دے کرے بارشاہ کو کل جانے سے باز رکھا او اور رسول کو دربیان میں لاکر ہت کچھوں دے کرے بارشاہ کو کل جانے سے باز رکھا او اور ان خوب صویت یوسف جال بری بیکر شام نرا دگان کو چر برخی سے جبرًا افسران بی بنائے گئے تھے اپنے ساتھ رتھوں میں سوار کراکر ٹیمرس لانے گئے قبیب دروان کی ہنائے گئے تھے کہ کوروں کی گوٹی نے دیموں کو کھی لیا اور بھا سو ہوا۔ بقو ان وق فی بیا کے گئے تھے کہ کوروں کی گوٹی نے دیموں کو کھی لیا اور بھا سو ہوا۔ بقو ان وق فی کہا تھی ہے گئے کوچیاں سے گذا کو بال اسمی کے توریق کی کوروں کی کھی ہوریا تی ذریق کا کہا تھی ہے کہا کہ کوچیاں سے شوریا تی ذریق کا کہا تھی۔

عیم جی کوتو ڈھاک کے بین بات ہا تھ گے اورا دھرا دھر نوکری ڈھون ہے جیرے کر زرا آئی بنس کل خاذان گورگانی کے جا گوٹس مقرر ہوئے۔ اوران ہی کی سفار ش بروطا قرر ہوئے بیناں چید میری والدہ کے بھی بابی کے موبید ہا ہوار مقرر ہوئے۔ گروالدم حوم نے غارکیا۔ دہلی کی بربادی کے واقعات غزاطہ کی تباہی کے حالات سے نمایت مطابق ہیں۔ ہوطرح غزاط تباہی کے وقت ڈھون نبا ہوا تھا اُسی طرح دہلی بربادی کے وقت ابنی ہور ہوتی۔ اور شرطرح ا بوعید اللہ بیجارگی کی حالت ہیں۔ ذراط سے کالاگیا ا بوظفر محربہا شاہ ہون دوانہ کئے گئے البتہ سلطنت مخلیہ کے ختم ہوتے وقت فیرور شناہ اپنا ام کر گیا۔

ك فيروزشاه شايرتبسيا باد ثناه كاتفا حج بت النهركوگيا هواتھا۔ ويام غدييں جب وه سورت بندر بير بهونچا تو سكن ندركا حان علوم ہوا۔ وہاں سے وڑا ہوا شالی مبند بیں بہونجا گر بیاں بارش ه كا خاتمہ ہو حيكا تھا بياں سے رئا ہوا صاف مبندوستان سے تك گيا ١٠

مرزاعباس بیگ مرحوم انگریزی فوج کے ساتھ فرخ آبادین تعین بجارتھے اور انگریزی فئی کا کا رہے برفیروزٹ ہے کے انتظاری بڑی ہوئی تھی اور مخبر برا برخر دے ہے تھے کہ اب آیا اور حب آیا ۔ یکا یک علی اصباح اپنی مخصر معیت کے ساتھ وہ آن ہی بہونیا کل جمیت نے گھوڑوں پر سوار ہو کرا طمینان کے ساتھ گھوڑے وریا ہو ڈال و بینے اور بار مہر کر رہا وہ جا نظوں سے فائب ہو گئے۔ اسی طرح الما ایجر آ وہ آگئی مہند سے صاف کی اور سے فائب ہو گئے۔ اسی طرح الما ایجر آ وہ آگئی مہند سے صاف کی گیا اور شا ہے کہ آجیات روس کا وظیفہ خوار رہا اور آخر مگر مفطم ہیں نتقال کیا۔ اس کی بی بی ملکہ زمانی یا جاتم زمانی حیدر آبا دمیں آئی تھیں اور مجھ سے بھی ملی تھیں۔ جول کہ اس وقت حیدر آبا دمیں ایک جو اطمینانی تھیلی ہوئی تھی کوئی ان بی بی کا پر سام حال نہ ہوا۔ بہرطال فیروز رشاہ نے عزت اپنے خاندان کی دکھی ۔

یله ماسٹردام حندرایک مغرز خاندان کے رکن تھے۔ چوں کہ انفوں نے ابتدائی علوم کی کتابیں مختصراور مقیدتھ ریکی تقبس بہت ہزل عزیز تھے اور بہت ہندو کوسیسائی بنادیا۔ ٹ عربی تھے ایک شغوان کا (بقید نوط برصفور آیندہ)

مرزا بی أن کے شاگر د ہوگئے - مرزا اگر چیبت طبّاع اور زنگیں مزاج تھے گر شفر گوئی تواکیط ن شعرصى بى نى بره سكتے عدرسے يہلے الكرزى كتعليم صرف بنگادس رائى بوئى تقى بنجاب دوآب الجيونانه وسطمند وغيره صوبول بي مندوكم اورسلمان كمتر الكريزي دال دكهائي فيقت ماشمین وکیری وغیر ما با دروں نے الگرزی علیم کے واسطے مارس اس غرض کے واسطے ماری كَ تَهِ كَمِندُو بِيكِ مَن سين كفار "است بين عن خصب كوهيوركر مامني خرم يعسوي اختسار كراس كا وركور ننظ نے مارس أس نيت سے كھو نے تھے كہ چوں كر ابن أنگلتان كرا تھيت تص إلى الكست المهد الماسك مردوفري في نفعات عليم الني اغراض مح مطابق قائم كئے تھے اور درسى كتا بين صنيف كى تقيين سب ميں مندوُوں اور مسلمانوں كے قديم ماريخي عالات اليس لكه تص كم طالب علمول كواليف سلف سے نفرت موجائے اور دعونی يرتفاكه بهم اہل مندكو او نی حالت جبل سے بھال کر اعلیٰ مرتبۂ تہذیب پر لانا چاہتے ہیں۔ عذر سے بیلے کل و فا تر مرکاری از دائسرائے تااونی کلکٹرزمان فارسی میں جاری ستھے

الغُرض مرزاعباس بیگ نے انگریزی تحریر وتقریر کی لیا تت نی ایجا ماصل کر لی تھی اور آپی بلندیم تی کے واسطے میدان وسیع کی ملاش میں تھے وہ موقع ان کو خوش قسمتی سے مل کیا لینی ان کے حقیقی چاپرز اضل بیگ المخاطب حواد الدولہ کی لیا تلطنت بغرض تصفیہ حیند ہم امور و اکسر اسے کے

ربغیہ نوٹ صفح گزشته عجد کو یا دہے

جب سے دل نے گئی وہ شوخ فرگن اپنا دہباین رہتاہے سدا جائب لند ن اپنا اس ہی زما نہیں ایک مقدّر انگر نرمسلمان ہوگیا تھا اور نام اپنا جان محکّر رکھا تھا ۔ ذکی اور نیوش کلام شاعرتھا اس کاتخفس آزاد تھا جنائچ کہ تاہے سے

نه ہو گافصِل نام دن میں گربر وزصاب ادھا

ہزارشکل سے باسے نے پرے من الانقال وا

فدای قدرت بودرزاز آدمراله اوران تون کا محکرا

مطلع منى جيا كها ہے ٥

ويدك ولكدفة رفته كيابري سكام كامجاب أوها

یاس کلکتہ بھیچے گئے حول کہ کلکتہ میں ان امور کی بابث وشواریاں بیدا ہو میں انھوں نے این ے رامہ رام موہن رائے کو تجاب رامگی انگلینڈ وازکیا اور خود (سی لینسا تھ ایک بنگالن او کولے کروہیں ہے گرزندگی نے وفانہ کی اور طلبانتقال کیا یہ ہویہ مزراکے حسن وحبال پر عامتا مولکی او مران کے والدا عدان کی رفتارسے نا راض ہوگئے - یہ اساب ہوئے کہ یہ اس عور کویے کرنکل کھڑسے ہوئے اور پنجاب میں ایک راج کے ہاں ملازم ہوئے ۔ چوں کہ قوئ کہاں دیج ا و حمیل تھے راجہ نے ان کو اپنی مصاحبت خاص میں رکھا۔ یہ امر دیگیر مصاحبین کوشاق گزرال راجسے موقع مایکرعرض کیا کہ آپ کی محبوب رندی مرزا کی طرف بہت را غب ہی۔ راجنے ایکا شب ان کوخوب شراب بلائی اور رنڈی کو حکم دیا کہ ان کے حجرے میں جائے مرز انتے ہ چورتھے۔ مرجھے اسے کر اس کی ناک کاشنے کواسطے کھڑے ہوگئے۔ وہ زندی معالک ک راح بيسب تماشه خود دمكيه ربإ تقالينغ مصاحبين يربهبت خفا بهوا اور مرزاكي تنمرافت كامع ہوگیا ۔ گرمرزاصبے کو راجہ کے پاس گئے اور کہا کہ خانہ آباد دولت زیادہ ایس نے میرے سا وہ کا م کمیا جو کوئی رئیں لینے ملازم کے ساتھ نہ کریا ہر حنید داجہ نے عذر معذرت کی مگر مین نوکری چیورکرلام ور میلے گئے وہاں مسرمبری لارنس عاکم کل نجاب نے اُن کی شرافت ونحابت وَن وجال وقد وقامت كي وجب ان كوكولوال شهر مقرر كرديا - جايم رحوم بباين كرتے تھے كمير من ای وشنی مزاج گراداے فرنص مصبی ازعد پابند تواعداور اینے ماتحت عمال کی رفتار کرد کا نگران تھا ایک روز مرزا بازارمیں ایک دوکان دارسے کسی امر رپے مربسرصاب تھے اور خدمت گ ان بر عیبری نگائے ہوئے تھا کہ سرمنری اُدھرسے بھی پر کلا اُن کو دیکھ کر بھی پسے کو اور

سله راج اِم مومن دائد الگریزی عربی فارسی اور این ندیمی علوم میں فاضل متجر تھے اور اپنے مندوعاً ا واست خاک میاط دیں ایجاد کمیا جس کو بریم سماح کہتے ہیں ۱۲

ے نواب صاحب ہم تم مرحقیری لگائے گا مزا اکر کر آگے ہوئے ۔ سرمنری نے چیتری تعینیک ران کو کوشی بر حاضر بونے کا حکم دیا خلاصہ این کہ کوشی بر هی آخوں نے حواب ترکی بر ترکی دیا۔ ن کی دلیری اورصاف گوئی پر مرتمزی نے بجائے سزا تنخوا ہیں اضافہ کر دیا۔ ایک روزاور الفاق مواككس كار صرورى كى وجس سرمبرى ان كوليني ساتھ مے كئے راست ميں ايك جیل بایاب واقع تھی سرمنری ہ<sup>یں</sup> وقت *کسی کا د صروری کی* بابت افہام وتفہیم کرر ہاتھامزل نے اپنی فطری صاف کوئی کی وجہواس سے خلاف مائے کیا ۔ منظمی بیے جھیل میں ہیونے گئی حی کرسر مزر نے خصر میں اکر اُن کو گاڑی سے اُتر جانے کا حکم دیا یہ جی یا نی میں کو د ٹریسے ان کی بیحرکت بھی بمفید برئی اور فیروز دیور کے تصیاد ارمقر دم وگئے بیاں انھوں نے مکھوں کے مقابلے میں بڑی خرخوامها لي اورجزل ايد زخى كوميان جنگ سے اٹھالاك - الغرض سرمنرى ان كى اس قدار فاطركر اتفاكدان كے بالا دست الكرني حكام هي ان سے شك كرنے لكے بچام حوم بيان كرتے ہیں کہیں ہ*ں زمانہیں ہیں قدر رشوت خوا دیھا کہ اٹھ آنے بھی نہ چوٹر تا تھا اور بہت اُر*وسیم فیقد حنیں حمع رایاتھ اگرا وجو داس دولت کے اہل فاندان میں بنجایت سے با ہرتھا -سواے والدمر حوم اور پیویی صاحبه مرحومه اور کوئی دومراان سے نہ ملتا تھا۔ علاوہ اس دعبر کے جواو بربیان کی گئی ایک وجربت بری مدهی هی کوکل خاندانی جاگیرات ان کی مدولت خاندان سے کل گی تقس ا ور او جه عدم شوت و ایمان اسنا دسر کارس ضبط ہوگئی تھیں ۔ سیجاب میں انھوں نے اپنا نیرب تبل كيا اوروم تسبديل يرباين كرت تص كرايك شب أتفول في خواب ومكها كراي ، چھینکے میں ایک سرمربدہ رکھا ہواہے اوران سے کہنا ہے کہ تم اہل مبت علیہ کا اسلام سے محبّ

له اس حبك بنياب مي ان ك كار نام ايك مخقررمالدمي جهيد بوك من حب كا ايك نسخه مي خال فراد ولبندميرزا ذوالقدر مبك خال ذوالقدر جبنك كومي ديا بح ماكدرز ثيث دسفير، رياست حيرة باوعي ان كو وقت سے و يجيما ا

بنجاب میں ایک فقیرنے ان کو ایک نقش دست غیب کا بخشا اور ان کا قول تھا کہ کل دنیاوی کا میابی ان کو اس نقش کی بدولت حاصل ہوئی۔ تا زمانه وفات بیفتش وہ ببدنما زخرین کھھا کرتے ہے۔ کا میا کی اس کھھا کرتے ہے۔

مرزا پرآفت ناگهانی ایام ملازمت بنجاب میں ایک بڑاصدمہ ان کو بیونیا اور وہ تمام رشوتی دو جوج کی تقی سب غایب غلا ہوگئی۔ شرح اس اجال کی بیسے کہ ایک مرتبہ میرے والدمروم اور بھو بی مرح مدان سے ملنے کے واسطے فیر وزیور گئے ہوئے تھے کہ ایک روز مزل تو اپنی کھری میں سے اور والدمرحوم باہر دیوان غانہ میں مسائل ریاصنیات مل کر رہے تھے کہ ایک ، ہمایہ ایک چھوکری کو لایا اور کھا کہ آپ اس جھوکری کو رکھ لیے میں باہر جا آبوں دوتین رو ہمیں آول گا اپنی جھوکری سے جائوں گا ۔ والدمرحوم بیسے کہ کتا یہ بھائی کا دوست ہم میں واپس آول گا اپنی جھوکری کو اندر زنانہ میں جو ادیا ۔ ورخص تو چل دیا مگر دیاس کی دو گوان ہوا کہ کو کہ بڑے کہ انہ کے مطل کر دیا ۔ جو اس طح ہے تھا کہ اس مقدمہ برد ہ فروش کی اور نوبت فاقہ کشی کی بہوئی ۔ ڈپٹی کمشر نے بایر میں میں دوس کے دائیں مقدمہ برد ہ فروش کی اور نوبت فاقہ کشی کی بہوئی ۔ ڈپٹی کمشر نے دائی گر دیا ۔ جو اس قدر طول ہوا کہ کل جمع پونجی خرج ہوگئ اور نوبت فاقہ کشی کی بہوئی ۔ ڈپٹی کمشر نے وار نے گرفتاری جاری کردیا ۔

جزل ایب کی اماده این بیمبیں بدل کو اونٹ کو اید کرکے ملمان میں افعال خیراں رات کوسفرکرتے ہوئے اور دن کو سپونچ کہ وہ رات کا مہوئے کہ وہ رات کا کھا نا کھا کرمے اپنی زوج کے آمو وغیر بی رہا تھا - مرزانے اونٹ سے کو دکر میں کرہ میں روشنی دمکھی بیما کا نہ دروازہ کو دم کی دیا اور اندر گھس گئے میم بجایری تو ہائے کرکے بہوش ہمو گئی حبزل

الم ينقش سم الله كابواور والدف مجه بنايا بحس البدي عمالة لكهاكرما بول ( دوالقدر حنك)

طینی فور اے کران کی طرف بڑھا فاصد این کہ بیدجان بیجاین شناخت نام ونشان تبرل نے کل مال سااور دونوں ایک ایک طینی سے کر ڈاک گاڈی میں جانب لا مور روانہ موے - راست خیروعافیت سے گرزالا ہور نیونے کر حبرل سیصان کو سرمبری کے پاس کے گیا سرمنری بنی کیری میں تھا مزانے کہا بیاں مجھ کو پونس مکڑنے گی جنرک نے کہاتم فورًا طینچہ اردینا یہ کمروہ تو خود سرسرری کے پاس گیا مرزا کاڑی میں دروازہ بند منتھے دیج توڑی دیرکے بعد جنرل واپس ایا ورمرزاسے کہا پوس سے مت ڈر واور میرے ساتھ . الوسرمنرى فى بلاياب - الغرض سرمنرى فى سكايت كى كد تم بهاك ياس كيول بين آيا جو طمّان گيا"ا ورتمام حال سن كر وارنث كى منسوحى كاحكم جارى كر ديا اورشيل صاحب کے محکمہ مندولیت میں خدمت عطاکر دی بعدہ وہ ملک او دھ میں سرمبری کے ساتھ جلے آئے -آیام غدرمیں ملا بور کے تحصیلدار تھے - باغیوں نے تحصیل برحمد کمیا تو انفول نے بھال جوال مردي خزانہ كو بجا كر حبر آل او مرام كے پاس روانہ كر ديا اور خود با بیادہ مجیس بدل کرفیل فیکل چھتے ہوئے بلگرام بیونے الل بلگرام نے ان کو لینے ال بوستُميده ركها-بيال مبيّه كر أنفول نع حكام الكريزية خطوكما بت شروع كردى اور باغیوں کی حرکات وسکنات سے اطلاع دیتے کیے پھر می فرخ آیا دیسیے گئے ہمال

بی ایک عجیب واقعہ ہوائینی نواب فرخ آباد کے اسباب ضبط شدہ میں ایک تا ہے۔

کا قبضہ اور میان کئی لاکھ کا گرال قبیت تھا چند انگریز عرسامان کی برتال کرنے لومقر رستھے

اس میں سے ایک انگریز نے جس کا نام میں بھول گیا مرزاسے کما کو تھم اس کا ذمہ اربہ مختلف فوراً طینچہ اس برجھونک دیا لوقت رسی صاحب نے بجمال تعبیل مرزا کے ہاتھ پر ہاتھ باراگولی فرمین برگری یہ نال بکڑ کر کندی سے اس کا مرصور نے کو چلے انگریزوں نے ان کو کمیڈ لیا اور اس انگریز کو دوسرے کرہ میں کردیا۔

اس انگریز کو دوسرے کرہ میں کردیا۔

قائمى عبس تعلقة الان اودم الفرخ أبا دست يستيا لورمي ديني كلكر درم اول بام وارتشش صدريي مقرر ہوئے اور حاکیر ٹرا گاول نعام می اُن کوعطا ہوئی کیفئوس حب ان کا قیام ہوا تو حیز ل ایل بسرو چه یک شرینی سر ملک او درها ور مها راحیه مان سنگره فائم جیگ صدرالصد و ر . تعلقه داران او ده تھے ان تبینوں کی رائے سے کینگ کا بج اور ڈیکل تعلیم گاہ متیان تعلقہ (یا اس موسوم بروار والشي ليش قائم بوا كراكم مان سے يه بهواكم على تعلقد داران اوده قائم فيردي جس مے صدر وکر سی نین جهارام ان سکھ قائم حباک قرار پائے اور بابو دکھنا ریخن معتمانی سکھیں نامزد ہوئے ۔جب مرزانے وظیفدینی نین ) لیا تولعد مابد دھنارنجن میخودسکرٹری اے گئے یماں بر می ایک و اقعہ قابل تحریر گذر البین کا بج قایم جوتے وقت تعلقہ داروں کا ایک جلسہ شورى منعقد ہواحب كے صدرتشن نو دكشنرا و دھ اور نائب الصدر نها راجبا و زمتمد مرزلتھ اس طبسمیں انبدائی امور سے ہوئے منجلدان کے اس امریھی بحث ہوئی کہ مدرسہ قرار بائے یا كالح اورا تبدارٌ ہمي ماستر مقرر ہو يا بنيل مهاراج كى رائے باتفاق راج محمل صين حال وغيره تعلقه داران ماضرين يرتقى كه خرج زائدا بتدامين امناسب بولمذا بهد استرمقرركما عائع حنرل

ك يه جاكير را كا ون ضلع مسيما يور ملك ا ودهيس واقصب ا

بیردرد بر میں اللہ نبیل کی دی مهاراج نے برائے طنز کہا کہ ہاں مرزاصاحب آپ کے سِیِ اِسِی بِیضے بی اس واسط آپ نے یہ رائے دی ہی مرزاکا اک پرتھی نہیں ہے تھے کا کی جامدسے اہر ہوگئے اور جواب دیا کو متو ایک دھوتی بندسور با' سکر لولنے والا تومعا ملات تعلیم و ترمبت کو کیا سمجھ علی مهاراجه اس مرتب کے آدمی تھے کہ تمام تعلق داران وج كيام ندوكيام سلمان مهاراجه كى يوجا كرتے تھے يہ الفاظ يُن كردُنگ رہ كئے اور خبرل <u>برو</u>خ الكرنزي مين بتشدد كهاكن مرزا كيب يورتمير" ( Keen your temper) يعنى بینے مزاج کو قابومیں رکھو۔ یہن کر حضرت نے کل کا غذات جزل کے سامنے پھینک لئے اور یہ کہ کر کراپ دو سرامعتد بنائیے کرسی بیسے اٹھ کھڑے ہوئے جلسہ درہم برہم ہوگیا مرزا اس ہی حالت فیظ و خضب میں گھروایں آسے اورامیرخاں داروغہ پرغصّہ ا آرتے مد ، ندر کوٹی میں علے گئے ۔ بیر کیڑے آثار ہی دہے تھے کہ سامنے سے جمارام کی سور نی نمودار ہوئی میں نے دوڑ کر جا کواطلاع دی وہ اس ہی طرح صرف کرتہ سے بالبريطية أمع عجب طرح كى ملاقات بهو في مرزا تو نادم وشرمنده صورت سرحف كأع موئ بیٹے ہے بہارا جایک دومنٹ کے بعد سبم کماں گویا ہوئے کہ مرزاصا حب میں ایک امر خا**ص کی بابت آی کاشکرلی** داکرنے کو آیا ہوں'' مرزانے کھا<sup>رو</sup> مہاراج اب زیادہ آ*پ مجبر کو* ترمنده ندكيح مين اي جابل مزاج سابى مينية آدمى مول مجدسة أح نهايت جابلانه خطا سرز د ہوئی جس کی میں معافی ما نگتا ہوں "مهاراجہنے ارشا دفر ما یا تو نہیں مرزا صاحب ہیں ہم كتا بول كرميل وقعي آب كاشكريه إداكرين آما بهول إس واسط كدان تعلق دارول ف حضورا ورمهاراج وغيره القاب في كرم حمركو للاستحقاق واحب التعظيم بنا ديا هاآج آپ نے مجد کو بدارکیا" اور یہ کر کر دسیں آپ سے تھے لمنا چاہتا ہو گ اُھ کھڑے ہوے

مرزا بھی شرندہ کھڑے ہوگے اور جہاراج کے سینہ پر سررکھ کر کہا کہ انجیشد شد برائے مُدا اب آپ مجھ کو زیادہ خود میری آنکھوں میں حقیر نہ کیفج اور میری گتا خی معاف کیفے اور مجھ کو اپنا ایک ادنی خدمت کا رسیجھے اتنے میں را حجاج سین خال بھٹو ہو او بابو دکھنا نجن بھی آگئے معاملہ رفع دفع ہوا۔ جہارا جہ خرزائی ہائیدست قانون تعلق داران بڑی دھو جھا سے جاری کراکے لینے نواسہ دو ہواصاحب کو اپناجانشین بنالیا اور اسی قانون کی روسے پنے جتیجے ترلوکی ناتھ کو محروم کر دیا

راماميرس فال يدونول صاحرادے ميرے مم كمتب شل راجه ميرس فال تھ راجه امیرین فان کا واقعہ میں قابل گزاش ہے - اُن کے والد راحم نواب علی حث ا واحد علی شاہ کے دربارس بہت مقتدرا ورعلی نقی خال وزیر کے نظر کر دہ خاص ور کہات کے پاس صاحب رسوخ تھے غدر میں ان کا انتقال ہو گیا ورحامے کہ ان پرسٹ پر بغاوت کا قائم موكيا تفارا نى صاحبه محمود آباد اميرس خال كم سن يتم كوليني ساتفسيتا بورك آئيس ادرمرزا کے الم تھیں القرف کر فرا ایک مزراصاحب اس میم کوآپ اپنی فرزندی میں لیے اور محد ہیوہ کی مرد کیئے مرزانے رام کو اغوش میں ہے لیا اور رانی صاحبہ کی ٹری خاطردار كى مجركورانى صاحبه هي طرح ما دمان مي كم سن تعامجيت يرده ندتها الغرض مرزان بكمال كوشش ان كاعلاقه حيرًا يا ورراحه مركاري وارد بهيك - اوّل مررب بسيمايوري بعدهٔ نیارس اور اس کے بعد لکھنٹو تعلیم گاہ میں ہما سے ساتھ تعلیم مایتے رہے را فی صاحبہ ہیشہ مجھ کو محرم کے کونڈے اور ٹرے ٹرے مٹھل بھیجا کرتی تقین کینڈھ جینے ویال العلق واربسوال نے مال بن مجرے کا کرزانے جوسلوک دافیصاحبہ کے ساتھ کیا اُس کے کا غذات ان کے پاس اب مک موج دہیں - ان کے فرزند مها راج سرم محمد علی محمداً

لينے والدمرحوم سے زيادہ شہرت حاصل كى جو-بہاں رہا کے قصد دلیے ہی قابل بان ہوراجہ نواب علی غال کے کو کا گھور و میان کا می کے گھرس ایک پروردہ ٹرکی زگس نامی تھی بقول میرے عثق ہے گازہ کارو تازہ خیال برعكيه أس كى ايك نئى ب عال ير لري كوروميان برعاشق بهوكئ اورجب وه اندر زمانه مي آئے تھے يہ لڑكى لينے نرگس شہلا کوان کے رضار گذار پر نہ فقط دوختہ کیا کرتی بلکہ دور سے کھڑی رہ کران کی بلىس بىيكرتى-يەمۇن كى بى بى كو ناگوار ہوا اورخود گھور و مىياں كوهبى شىرم آتى ھى اوریہ لڑکی لینے جوش حبوں میں ان حرکات سے بازنہ آتی تھی اور تقبول موضائی من ا وصالع تفاكها ل ستير مكر خيال وصال بي مي مزے اُرائے ہوس کلتی حیساتھ ندازم نہ جا م لِینے شق کی جراں س طرح کالتی تھی اِلاخر کھورو میاں نے نیفقط کھرسے بلکہ محمورا اوسے باہر نكال ديا وه مراسمه وبرشان باه سردودل بردرد اس شعرك مطابق كه ٥ تیری طرح تجہ یہ بھی کو کی جفا کرے تیرانجی دل کسی بی فدا ہو خدا کرے فرماد کرتی ہو نیسے تالورآئی حول کہ ہاسے گھرسے واقعت تھی میری ٹری حجی مرحو کے اہر کی دیوڑی اپنی وھونی جائی۔ وہ میا یہ قد سروازا وشل زلف پر پیج خمیر وہ مگندم زيم مثل الهين بي حون مفيد موسى سريشيم سياه البحراب متا من سنرجين الباريد يه ال كاسرا ما مجه كوما وسع عمراس كي قياسًا ستره المعاره بيس كي جو كي شفل ال كايتها

که رخ مجانب و پواژ نیزی شکت از غزار برلی نام معشوق وردزبان زومطابق بی این الفراوک ا زیجران برلیب میرازی ایک الایالیت شعری این الفاک بهرمیمیم و مسمعی تر جو کیم معلی این التی میمبیدی والک

بهر چر به و به و به به بریم کسال را د در در در نیم نیم ر و قلبی کان قبل اعین سواک ز حسرت با درو د نواز گریم الا یا ربع سلمی این سلماک

بهاست بدان سے زنانه دلازین ما مامغلانی وغیره ترس کھاکر مبلاهیسلا کر کھور شمیا کا نام دے کرکہ وہ آرہے ہی کے کھلا پلاویا کر نی تنیس کھی گرمیان دریدہ بزبان در دناک کو مات

جنگل مین کل جاتی تھی ہی طرح سال دوسال ہیں پرگزرے سے کالیک دورہ آئی کہ گھور وہ ا سفانتہ ال کمیا وہ نوج بر اوار شمی تھی کہ کہی نگٹ ل بدیا دگر نے ہیں سے کہ دیا کہ تیراسشون حوروں کی آغی ش مجت پر سرسالی نہیں کروہ ہوتن ہیں آگئی اور بدکہ کر کہ کمیا بیغیرسے ہو سنھیں بندکا ہیں اور کھر نہ کوئیں نہا بد و بسرے دوز نام گھور و میاں برزبان انتقال کرکئی مرے ساتھ کے پڑسف والوں ہی حرف میں معاجبوں نے نام بدا کہا و دام میر نظال دام بھنگا جن کے آبا واعدا در ای جن تھ میں ہے ۔ راج بکر م ساہ راج محمیری گڑھ سے صاحب مین دو ہوا صاحب ولاتی جیسے تھے ہی ہے ۔ راج بکر م ساہ راج محمیری گڑھ سے صاحب مین دو ہوا صاحب ولاتی جیسے تھی ہے ہے۔ راج بکر م ساہ راج محمیری گڑھ سے خاص تعلقات مجسے اور این کے شو مرسے شعے اس کا طال ان کو معلوم نہیں ۔ با فو کھنگر کا گرتباہ ہوگیا گئا ہے کہ بادر انجار آئی کے دست گرفتہ ہی اس تباہی کا باعث ہوئے۔ ونیا میں ایسا ہو تا پا کا کیا ہے کہ بادر انجار ان نے ان بنین ہما ہے زمانہ میں کا باعث ہوئے۔ کے بیکا فی ہوگئے ہیں بیتاں مشہ دہ کہ نیکی کردریا میں ڈال نیمل ہوکہ ایک خص نے اتحد

میں کرا کہ محرقے کو گالیاں ہے رہا ہی ۔ آخہ دیر کہ سوخیارہا ۔ پیر مشراٹھا کہ لولا کہیں نے

فو محرورے ساتھ کو کی نہی نہیں کی بیمروہ کیوں گالیاں دیتا ہے (خودمیری ایک عزیزہ کیا

میر جماعہ بازی ہوسے ساتھ نہیں کر ری بی ایک و و میرسے نک حرام ملازین اس کے کروجے میں کے

میر جماعہ بنیں کیا نیتے ہیں۔ انظامی وافا الدیم واجعی ن

راخين من اب صرفِ لآحة كوسين خال بعلقدار تعبير المتوسك حالات مختصر كه كرانيا تعميل در زن زندگی النتا بهول - راجیصاحب و بلیم سو کھے میٹرہ رنگ میانہ قد سادہ هزاج اس زمانہ يحير مرابق تعليمها فتديم اليم غدري اكتررا حبكان مبنو د وسلمان با دشاه كي مكفط ري كي حبر سے انگریزوں کے مقابلہ برکھڑے ہو گئے۔تھے منجلہ ان کے یہی مع لینے ملازین اور ال قرابت حبرل اومرام كوروكف ك واسط عيش باغ بي صف أرا بوك اوروبوم كى رِّا أَنَّى بِهِ فَى - رَامِ نَهُول اللهِ عَوْدِ الدَّكُر و كُنْ التَعَاوكشَّة مَكَان مردون بين بهوش رَّب ليه ان كا قديم خا دم وه بي سرسے پاتك مجرف أن كے باس بڑا ہوا تھا را صركوحب موش آيا توسنب، ا وهتى الله كي روشتى مير معلوم مواكرسب سالتى كام آك التن مين ال كا فادم بھی بہوشیار مواشکل تمام رینگتے ہوئے ایک درخت کے سأیمیں درب باغ کے ایرر پوے دن کوچند لوگ ان کو تلاش کرے موے وہاں ہیونے اوران کو اٹھا لائے زندگی اِتَى الله الله عدر كالمع بور حبرل بروسف ان كو كرفتا دكيا بالهم واب تركى برتركي المع عالم راصف بكال جوال مردى كهاكه مم مرا دائے حقوق نك خوارى فرض تفا - رئيس اوده كا نمک کھایا تھا آرہے اگر تھارا نک کھائیں گے تھاراساتھ دیں گے -جزر اُن کی جواں مری یر فرىغتە ہوگىيا درىبت توى سفارش كرے ان كوبرى كرا ديا . نيفل را مبصاحن*ى دايكريق*ة

جس زما مذير من خود كالج مين طالب علم تفا لكصنو بهت ابا وتفا علا وه تعلق دارات امرك عهدنوا بى اكثرزنده شصے اور نواب وزیرا و دھ کو چیل کہ مجاعت سو داگران مشرقی منہد ینی ہیٹ انڈیا کمینی نے تو دختاری کالالچ سے کرشا ہان دلی کا نمک حرام اورخطاب او سے مخاطب بناديا تعاتاكه مهندوستان ميس طواكف الملوكي مهوا وركميني كوابيا كام كالفنح كأتوقع ملے یس اس خاندان کے معصنوعی شا ہزادیاں وشا ہزادگان سی لکھنٹو میں تقیم تھے بشہر آماد وشاد وابل شهر كمال مرفه عال تقع به امرشهوره الم كماس بم صلحت مستحلس وألا نكورف يخطاب اصرالدوله والى ملك دكن كوعطاكرنا عام كرناصرالدوله في المراد نترافت جواب دیا که بیخطاب اگر محیه کو میرے مالک اوراً قا باد نتاه دہلی عطاکرے تو عاً زیسے اور میری قدر ومنزلت ہی تم اس کے مجازیجی نہیں ہو اور نہ اُس میں میری قد<sup>ر</sup> ومنزلت ہوس والیان کن تواب کک مزمانس سے اور والیان او دھ مرسینی بن كُنَّ مُرتقول عوام ك

نه فلاہی ملانہ وصال منم نہ ادھرکے ہوئے۔ با دشامت کی بیاقت نہ رکھتے تھے بڑش گورنمنٹ نے رعایا کے او دھ منبدگان فعلا پررحم فراکر واحد علی شاہ کو کلکتہ علیما کیا اور ملک کا انتظام لینے ما تھ میں سے لیا۔ اناللہ وا نا الیہ راجعون ۔

الم بدغدرتس داران اود صلمان اورمندو دونون كوخاص قانون كي عضمتني لين كا اختيار دماكيا .



حضرت غفران مكان مير محبوب عليتمان أصفاعاه سادس



## سفر حدراً ما دوكن

یں پہلے تحریر رحکا ہوں کہ مدرسہ کی تعلیم و دسی کتا بول سیمیراول نہیں لگ تھا محکو خود دھرت ہے کہ میں نے انطونس کا امتحان بدرجۂ اوّل کیوں کر مایں کیا ۔ ہرحال فرسط ارٹ کے امتحان میں ناكامياب رہا اوركا بجے ايسا بروست تناظر بوكيا كه بار دوم امتحان دينے كے واسط كسي دل منها با اور فكرد امن كيربون كري مروم مرانيا بار مذان الإسبئي اتفاقاً محدين اورميري چی میں بے مزگی بھی بیدا ہو گئ اور میں نے کسی طرف تبا<sub>ک</sub>انس روز گا رنگل جانے کا قصر صم ر نرایا - سیسین صاحب لگرامی نے میرے اس خیال کی <sup>تا</sup> بیکر کی - خلاصہ یہ کرچیا ِ مرتوم سنے بھی محكواجا زتءطافرا وى اوربالآخر حيدراً با ددكن كالمسفرلوجو، حيذ قرار ما يايه ايك وحبيتي كم ندب ميرتراب على خال سالا رخياك مخياً را لملاك وزير غطوم الك جباراً با دد سیرکناں کھنٹوس بھی آئے تھے اور گور منتظ آٹ انڈیانے ان کی ہمان دارلمی بدرجہ رئوس خود مختا ران عظام کی تھی کل امیران صوبجات مبند کو حکم مہونیج گیا تھا کہ ان کو ممان بھیس اور رزیزن وقت مسرسا نیزرس اس بی غض سے ہمرکاب تھے۔ لکھنٹویں یہ امیراً ودھ خرل ا بل سروی کوشی میں فروکش ہوئے کئی اُ مراے دربار دحموران فیج ظفر موج بھی ساتھ تھے۔ جرل بیروسف خلی داران اور حدا در آمرائے شرسے بھی ان کی لاقات کرائی من عمان سمے مرزاعباس بیات میرے عمزرگوا رمزوم بھی تھے۔ مرزاکی وجاست وزیر با تدبیرکواس قدر پسند آئی که اپنی ریاست میں ملازمت کا بیام دیا ۔ مرزا چوں که نفضله تعالیٰ حوانج ونیامشیفنی قس

ك راقم كرجيد في عن مرزافياض بكيم حدم كوچيا مرزا عباس كني اپنامتنني كرنيا شا درا زروك قراعد تعلقلارى اقر بردا كادك كاد يكرابل خاندان كے حقق كے ساتھ النيس كوانيا دارث بردانا تھا ١٢

ا زاد مزاج تھے بہت تہذیب محساتھ انھار کیا اور کماکہ میں ایک لائق ذی علم نوحوان آومی کہا دوں کا چیانچہ سیسین مگرامی کو دوسرے روز رہے اپنے خط کے ان کی خدمت میں بھیجدیا۔ نوار ان کے خیالات بیندا کے اور تین سوروپیچال مشا مہرہ سرانی، بایس ملازم رکھنا کیا ہا۔ گر جو رکع تارُ رديريني وترصوكا لجساورور مسوحا مروم وفتر المعنوا كمرسه وماكرية فيسريد ساحيا ا الكاركرديا - إجهاميرن خال تعلقدا محمود آباد ف نواب ذي شان كي بهت أآ وُ بِعَاَّت كيا ورجامًا بې نےصرفِ چندوان نتیج میزمندی رکا بدا را ن ککھنگه سجوا دیئے۔اس طرح ججا صاحب مرحوم ا **د**ر نواب مغنور بيراه ورسماتا دقائم بوگئي تقي د وسري وجه بيمو ني که مبرسي قتيقي بيويي اروال هرزا علام فخرالدین خان بن نواب علی شرخ اس بن نواب الهی نبشش خان انتخاص ممعروف بیفارش عم زرگوار حیدرآبا دوکن میں خدست تصیل اری سربویر نانڈ در برمقرر ہو چکے تھے۔ اس خاندان كى حكايت عجيب وغرب اورصدات فاعتبروا يااولى الابصاري - نواب الكي بشاط و نواب احد خبن خال ملازم دربار ربایت الور شقه ان کیجن کارگزاری مح باعث ربیت الورست جاكيرلوباروقرب التى مزارروبييسالانكى اوراس بى قدر جاكير فروز بورجهركا بسفارش صاحبان الكريز درمابشاسي سے عطام وئي تقى - نواب الميخبر ضان معروف صوفى مشرب ورونش مساك اورتارك الدنبات سيكرون مربدين شب وروزان كي دليرمين پڑے رہتے تھے اور سرمرید کو کھا ناکیڑا اور نقد سرکار نواب سے ملاکم یا تھا۔ علاوہ اس کے عام طور برروزاندننگر بھی جاری تھامخفن ساع روز دھوم سے ہوا کرتی تھی خود بھی شاعر سے یہ

کے برادرزا دہ نواپ سیاعپ لوہارو۔ نواب انہی خبٹس خان عروف نواب صاحب سے جائی تھے۔ دروایش صفتاً ہوگ گوشنش نن بزرگ تھے ان کی صاحب زا دی مرزا نویشہ غالب سے منسوب تھیں ۔ نواب غلام فخرالدین خاں را قم کے مجبوبی زا د جائی اورخسر تھے ۱۲

. شعران کا مجکوما دیم س

ا ضعیفی میں مبی کم ہودیں گے لمری ہم سے مبنرہ رنگوں سے چینا کرتی ہے گھری ہم سے

ریایت کی مندنواب احرنش کو مانس ہوئی مگرمرہ اپنے جائی کی مندمت ہیں رہتے تھے ا وركل خراجاتي ايج كمال كشاده ولى كے ساتھ اداكي كرية تھے۔ نواب كے فرزندنواب كَيْنَ خا سیروسفرکے واسطے باہر کل گئے تھے اور ایک عرصہ کسحیدر آباد دکن میں نواب امیر کبر کے ہاں جمان رہے ان ہی کی سفائرش سے داروغہ جو تھی خال نواب اس کرمبر کے ہاں الا زم ہوئے اوروہ رسوخ حال کیا کہ ان سے ہارالمهام تقرر ہوئے'ا ورخانی اور بہا دری کے خطاب سينفخر مروكي وان كابيتا حمره على خال مجيه سيهي بهت مجست كرّا تها جمره على خال كي بیٹی کےساتھ نواب اقبال الدولہ فرزندخرد نواب رشیدالدین خاں وقارالا مراکا نکل موا۔ا رہے بطن سے ایک صلحب زا وہ **نواب و**لی الدین خاں بیرا ہوئے ۔ ان صاحب زا وہ کی تعلیم کے <del>واسط</del>ے یں نے اپنے لڑکوں کے اُستاد مولوی برایت استرمروم کومقرر کرایا تھا جوان کے ساتھ اْ گلسّان مجی گئے تھے۔ بیصاحب زا دہ مجھے احمبرِ شریف بیں ملنے کو اَ سُے تھے۔ الغرض خاندان توبآروسے ہمارے دور شنتے ہوئے یعنی عوبی ا مافی خانم کا نکاح نوا ب علی شخش خاسیم ک گوزن وشوبېر*س بېيش*ه ناتفا قى رېي ا ور دا دا مرزا نوشه كانكلح دخر نواب اتبى خش خا<u>ر سەيول</u>

که مولوی او محد بایت الله مارسی نسل تھے۔ ان کے والدسلمان ہوئے تھے مولاناعربی۔فارسی اورانگریزی میں عمدہ لیاقت رکھتے تھے۔ عربی میں علامہ تھے۔ میرے بھی اُسٹا دیتھے۔ ان کا انتقال مشافیاء (غرہ جا دی الاول) میں ہوا۔ قا در یون کے مقرہ کے احاط میں قریب مستعد بورہ مرفون ہیں۔ آن کی قب رمی ہیں نے نام وخرہ کمندہ کرایا ہے ما فرون تھے۔ اولان میں قریب مستعد بورہ مرفون ہیں۔ آن کی قب رمی ہیں نے نام وخرہ کمندہ کرایا ہے ما فرون تھے۔

کیپن میں جب میں اپنی والدہ مرومہ کے ساتھ ان کے ہاں جایا گرتا تھا تو وادی مجد کو ایک دونی ویا کرتی تھیں۔ عجیب بات میں کہ کہ ان دونوں میاں بی بی میں ہی ہمیشہ ان بُن رہی۔ بیبیاں ہی فارزان کی نمایت نہ ڈب وشا اُستہ مگر کمال درجہ مغرور وہ تکہ تھیں مگرمر واس عالی دو وہ ان کے کہ فارزان کی نمایت نہ ڈب وشا اُستہ مگر کمال درجہ مغرور وہ تکے جبا پٹے منز ہا مُنس نواب اوہا رو حال درجہ احباب برست خوش رفتار وخوش گفتار کو نیز برورتھے جبا پٹے منز ہا من نواب اوہا رو حال رفعنی نواب معرامیر الدین کی اپنے خاندان کے بہت ابتھا نمونہ ہیں۔ فیروز ربور جھر کا جوال فی فیمن سے کھلا اس کی بھی عجب حکایت ہے۔ فریز رصاحب کلکتہ سے در بڑنے مور وہ کی میں گئیت آدمی زید وہ دل عیاش طب کی ہے۔ ہے۔ اس کا معرعہ میں تھا سے اس زمانہ میں شہور تھا اس کا مصرعہ میں تھا سے اس زمانہ میں شہور تھا اس کا مصرعہ میں تھا سے اس زمانہ میں شہور تھا اس کا مصرعہ میں تھا سے

دُمرکلکۃ سے جلا فرکِن ہانچوں پر مناکے رب جانے پانچوں بر منا گرا کی مصرعہ اور بھی یا درہ گباسہ پٹر میں کا بہتینا چیوڑ میری سے بڑن کرسی کا ببٹینا سے پہکھ اس کے بعد شہور نچ کہ فریز رفے نواب شمسل کی بی بہن جہاں گیرا نامی کہیں

مله جزل ہاروی اس واقعہ کی سبت تھتے ہیں کہ فریز رصاحب نے نواب صاحب کے سامنے اُل کی بین کا نام مربع خاں مو و و ن بیا تھا اور بینواب صاحب کے لئے باعث ہشتہ مالدین خاں پر سہوا اور مقدمہ میں جرم قبل ان پر ثابت ہوا۔ اور تا لہو ب بر" بہر مارو" تھا۔ شہر نواب شمس الدین خاں پر سہوا اور مقدمہ میں جرم قبل ان پر ثابت ہوا۔ اور تا لہو بہر سوست اور کو قریب تھا موست اور کی کو نواب اس الزام میں بھائسی حرفھائے گئے ۔ مقام بھائسی کے وقت وہ کہوئے ، او تارو سے گئے تھے نواب نے آس روز بلکے سبرزیک کا نمایت مکلف لباس بینا تھا گر بھائسی کے وقت وہ کہوئے ، او تارو سے گئے تھے ونسنٹ ہمتھ ابنی کی ہے ہوں وقت اوس میں تو دفتہ میں تو دفتہ میں نواب کا کھری طرف ہوگی۔ اس حالت میں ان کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ زمین رجب وقت اوسش شربی تو دفتہ میں نواب کا کھری طرف ہوگی۔ اس حالت میں ان کا دکھ لیا۔ نوار، کوجب پینجر مہونی تو لینے ایک جاں نثار کے ذریعہ فریزر کو قتل کرا، یا صاحبال الریز نواب کو مجممت گرفتا رکر کے بیانسی دے دی اور فیرو زیور جعر کا ضبط کر دیا (کھتے ہیں سلالی یا خارکسی کم نسب عورت یا طوائف کے بطن سے تھے مرزا واغ مشہورت اور کہ بہت جی کہا جا ہو کہ وہ انھیں نواب شمس الدین خاں کے بیٹے تھے مرزا واغ کی ایک اور مہر کسی انگریز وارش نامی سے تھی اس کا نام نواب مبکم تھا اور وہ بہت تعلیم یا فتہ اور شمیلہ اور جمبلہ تھی اس کا ایک شعر مجکو بارد ہے ہے

## چلے آک جلری سے دیکھے گاکون مرا دن ہے برترشب تا رسسے

یونیک بخت نهایت ما ہرہ زاہدہ تھی ایک بڑئے فری علم دردلین سے جے پور یا اجمیر تریف میں نکام کیا تھا ۔

آرم برسرطلب وجرسوم بیقی کرجزل بیرو جربهارے مربی سقے وہ فالج بیر مبتلا بوکر

اپنے وطن انگاستان جے گئے تھے۔ ایسا ہردل غزیزہ کا اب کہاں آتا ہی ۔ حالت مرض پی

ڈاکٹر نے حالفت کی تھی کہ کوئی ان کے پاس نہ جانے پائے ۔ اجبتیا سنگر کنا کوئے ایت عقد ا

موقع باکراس کے کمرے کے آتی دان میں جب درہے اور جب جزل باکل تنها اسپنے کمری سے

موقع باکراس کے کمرے کے آتی دان میں جب درہے اور دونوں ایک دوسے کو دکھ کے لؤو بر سے دور کے بیاس ہونے اور دونوں ایک دوسے کو دکھ کے لؤو بر میں موالی میں دوئری ہوئی آئی اور داجہ کو با ہر کالا۔ جدر آبا دکے فقد سے قبل ایک بجیل قتم ہوالینی میں جب کالج سے گھرآیا تو ایک بریمن مفلوک الحال دروا زہ پر کھڑا ہوا تھا پوئی بول بین میں دن ہوئی تھی اس کے سوال بریس نے کہا کہ کیوں جبوئی بابتی بناکر حوام کھا تا ہج کمیں نوکری کرے ابھی قوجوان تندوست ہواس نے جملا کرکھا میاں زرا بیٹھ جا کہ اور اپنا

ہاتھ دکھا دُہیں بھی بیٹے گیا اس نے اقل ہاتھ دیکھا ا دربعدہ پوتھی خوب بجائر لولا کہ فلال دن مم دکن روانہ ہوجا و سے بھر ہے ہوگا اور کہا کہ لوجا و اور اپنار است او تحقاری پوتھی کا حال معلوم ہوگیا۔ اس نے کہا کہ مہیاں دن ہیں ہیں آ و س کا ۔ اگر تم ہیاں رہے تو تحقار سے معلوم ہوگیا۔ اس نے کہا کہ میاں دوں گا۔ ور مذیباتے وقت کسی کوجہ تحقا راجی جا ہے میرے سامنے میں پوتھی کو بھیا اور کو بھی ہے وقت کسی کوجہ تحقا راجی جا ہے میرے واسطے دیتے جانا۔ افسوس بھر سے چھی چھی و جانا بھول گیا اور واقعی اسی دن روانہ ہوا۔ انفوض روز سفر سے کو ہیں عمر بڑر گوار کی خدمت میں براے سلام خصت گیا اور وہاں سے انفوض روز سفر سے کو ہیں عمر بڑرگوار کی خدمت میں براے سلام خصت گیا اور وہاں سے سیرھا کہ سینے شن پر بہو نج کر رہیں برسوار ہوگیا۔ ایک خدمت گار گھالسی خال نامی اعلیٰ درجہ کا اس اور باور جی میر سے ساتھ تھا۔

مالاسے فرا جبر بوریں ایک روز قیام کر کے ہیں ہوسا ول ہونجا اور وہاں کے مسافرخا ندیں ایک درخت کے بنجے قیام بزیر ہوگیا۔ گھانسی خاں نے جلدی جلدی کھا نا تیار کر دیا۔ جبح کو ہیر قرار بایک بہلے سر بور آکا ہمائی نواب فخرالدین خاں کے باس جبو وہاں سے جدر آبا جاہر گئے۔ ایک سابوں کی گاڑی کرایہ کی۔ با وجو دیکر رہستہ معلوم نہ تعا گر گاڑی بان کے کہنے برناگیوں کرایہ کرلیا۔ رہستہ بیں بالک والی میونج کر گاڈیوان نے بترارت کی اورا گھانے سے انکار کرایہ کورکائی دوکان میں آئر بڑا اور فکر میر ہوئی کہ اب گاڑی کیوں کرجائی کی جاکے جوائے کے برخویس بین کراس تالاش میں آئر بڑا اور فکر میر ہوا کہ ڈریٹی کلاٹر بیان مقیم ہیں میں سیدھا ان کے بین کراس تالاش میں نکلا قصتہ مختر معلوم ہوا کہ ڈریٹی کلکرٹر بیان مقیم ہیں میں سیدھا ان کے بین کراس تالاش میں نکلا وہ خویس کروں آئے کہ کورٹر ہوئی کو با میں میں کروں آئے کہ کورٹر ہوئی کو بین کروں آئے کہ کورٹر ہوئی کورٹر بام نشان سن کروں آئے کہ کورٹر ہوئی کا میں تو تھا رہے کا برادوست ہو اور نہایت تیاک سے ہاتھ ملایا اور کہا تم نے میکونیس بیجیانا میں تو تھا رہے کا برادوست ہو اور نہایت تیاک سے ہاتھ ملایا اور کہا تم نے میکونیس بیجانا میں تو تھا رہے کا برادوست ہو اور نہایت تیاک سے ہاتھ ملایا اور کہا تم نے میکونیس بیجانا میں تو تھا رہے جاپاکا برادوست ہوں اور نہایت تیاک سے ہاتھ ملایا اور کہا تم نے میکونیس بیجانا میں تو تھا رہے جاپاکا برادوست ہو

بْ مِيْكُونِي إِداً يان كَي حَكايت عجيب به عبداً ونا وين مقرر شف ايك مشهور بدمعاش وزوق أق بتحبس والتناب باركرفه اركر كان كسامن بين كيا كيا أخول في الروري قانوني سنائکا بھی ما اس قیدی نے بیکداکہ میں قوجین خاندمیں ندر مہوں گاتم اپنی ناک بجاؤے پیل يه يرمواش ميذبا ركسي حالا كي مستحبل غامة مسه بعاك حالة على قار في المستري بهت خوف طاري وا اورا پیات دله بسط مندین کرالیا -الغرض بعد حرف و حکایات میں نے وجہ سفرا و رقصہ مرادر ما الرق بيان كيا يُربيني ساحب في كها تم بين سے سيرسے جا نداجاؤ سروير بيرونج جاؤگ اور چیاسی کو حکم دیا کہ ایک گاٹری فوراً مرزاصاحب کے پاس بیونجا دو۔میرے سامنے کی و وکا بن أيك الورنزر كوا رفروكش تصنام ان كا مرزا عبدالرحم بلك تها سفيدتي والرسمي البيالمبا فدكندم رنگ بلطي شارى رہے تھے وہ بمى مجدسے ملے الے بعد حالات ترسى مجدسے كماكم ويكيئ كيا اتفاق بوآب مجى غل مين مجى مغل آپ مي سرلويه جارسے بيں اور ميرا منراف و بھی دہی ہی مجھ کو بھی ایک گاڑی منگوا دیجئے قد خوب گزرے گی جو س بیٹس کے دیوانے وہ الغرض كالأى منكادى كئى اوريم دونول يهسفر وسمصفير بوسكئ بموسم كرمى كاتفا مئى بالج مينه تقاآ قاب كيتين ناقابل مرد اشت مي ايك دهوال زمين عدا تظركريا بفاك بيريجاتا وركيا پاس كى چنر بھى أس دھويئي كى ديوارسسے نظرنة آتى تقى - يەقرار يا ياكەرات كوسىفراول ن كوقيام كياجائي مرزاصاحب كي إس ايك بندوق تفي او إيك جوان بيا با بوام مركا بقا-متسى الرنگيال كارسى مي عراس ا ورمغرب كے وقت بالك وائرى سے روانہ ہو سے-لفانسی فال فے ایک کلماٹری مول سے لی تھی اس میں ایک ڈیڈا لگا لیاتھا یہ سامان جنگ

> ک بالارشاہ سے تقریباً چیمیں کلہ صلع عادل آبا دکی ایک تحصیل ہی۔

میرے باتھ تھا۔ بانچ بھے نما زعصر ٹرچے کر سوار ہونے اور دن کو نو' دس بچے مثالب و ساہدا مقام دیکھ کرائز بڑتے۔ دن بھرجا درے اور لانگ کی دریاں گاؤی کے گرد لیپیٹ کرا را مسیقے اسى طرح ايك مقام موسوم بر مينكر كالط پر بر بنج صبح كو جار بر بنظ رائے قرار مائي كم بیاں آ تربڑئے۔ایک درخت کے سابیر کے پنیجے قیام کیا اور گھانسی خاں نوٹا لے کروضو کے واسط بانی لینے گیا۔ چیسات نے گئے آفتاب بدنوگیا یانی کے انتظار میں ماز قضابوکی کا توخال وٹامے کر آیا تا م قصے میں کنوئس سو کھے ہوئے تھے حی کہ ندی کے جھرے ہی خثاب میرے تو ہوش اُ ر<sup>ط</sup>ے اس وقت هرزاعبدالرحيم بوسے كفلطى ہو ئى اب نو در كوس م یا نی ملے گا بیں تو سزگوں ہوا وہ اینا بستہ آٹھا لائے اور ایک مرتبہ تصنیف خو دمحکوشانے لگئے۔ س رسیده بزرگ وی تصاس پریس نے منفض ہو کر کما کہ برکیا وقت مرشیخوانی کا ہے۔ أتفول نے جواب دیاتم تو کم سن جوان سردو گرم زمانه نا دیده مهو زراسی هبیبت پی گفبارگئے۔ چتم ابسیارای خواب برنتیال دیده ست يركمه كركست توالك ركه ويا اورغالب كأشعر يرها طالب شرح بهوئ شعريه بوس ملنا تراا گرنین اسساں توسل ہے وشوارتریسے کہ دشواریمی نہیں یں نے باکراہ تامان کی بزرگی کا لحاظ کر کے معنی بیان کرنے شروع کر دیئے۔ ا وهراكي جوان آومي دهواتى باندسے صرف ايك كرية بينے درخت كى شاخ كيڑسے موسے

بغور معنی سن رہا تھا-اس وقت تک تو کھے خیال مذتھا جب وہ ا کے بڑھے اور دری سینٹے ک

ک قاصی پٹر بالارٹ ، کے رہی کے رہتہ پرواقع ہے۔ بالارٹ ، کے بعد اب بیقصیرزیا دہ آ با دہے۔ گرنیاں متعدد بیں ۱۲

اجازت، انگی تو میں تمجا کہ کوئی پندٹ پاکالیت تھے ہونگے۔ وہ دری پر مٹیے گئے اور ایک تقر غالب کے بڑھ رُسْرے کے طالب ہوسے محکونایت جرت ہوئی گرس نے معنی بیان کرنے شروع كردئ عبالرحم بأب حيك سي الحكراك طرف كي اوروبال سي اكرمرك كان ين كماكريه سان كے لتحسيلدا رہيں بعد أن سے كما كر تحسيلدا رصاحب بير فوجوا م سافر رزاا سدالله فارغاب فالب کے بوتے ہی تجھیلدا رصاحب کھڑے ہوگئے اور کہا میں بزریعہ رس ورسائل ان كاشا كرد مهول ا ورخوب د بوج كرمجهست كلے ملے اور كها جِلئے بيسا من دروازہ میرے مکان کا ہی صرف چند قدم کا فاصلہے۔ میں نے مبرحنہ عذر معذرت کی مگر كيا النة تحا ورهم هي صرف بظاهر عذر موذرت كرية بوئ خرشي سيان كيسا توبوك تحصیله رصاحب فے بہت نفیس وعوت کی جب کھانے سے فارغ ہوئے ہاتھ دھوتے و ایک مردہ مجتبے کئی کے ساتھ میرے منھ میں جلاگیا ہیں نے جو کئی جاری سے با مرحینی توسب حواس باخته بوکرمیری طرف براسے اور تصیار ارصاحب کی حالت قابل بیان نہیں۔ الغرض عِلْة وقت ايك حيونا كفرا بانى كاميرى كالمرى كالري مي ركهوا ديا اوركما كديس اين بجور كاحق كاط كرآب كو دتيا ہوں۔ بوقت استفسا رمعلوم ہوا كە گرمبوں بيں ہياں يا نى بہت تى مسل كو کے واسطے اور کہار مندووں کے لئے مرمفتہ وورسے لاکر بعرجاتے ہیں اکرسات الله روز کفایت کریے -کوئی بانج بجے بعد نماز عصر ہم اس نحوس مقام سے روا نہ ہوئے اور کوشش مری رشباشب کسی اپنی کے مقام کک بیویخ جا بیں۔

ایک اوروا قعمضحک اس سفر کا قابل بیان ہو۔ مرزا صاحب اوران کا فرزند بالومرو بندوق تلوار سبنھا ہے دہتے تھے اور گھانسی فال کلما ٹری گئے ہوئے آگے آگے آگے کا سکے جلیا تھا راستہ مجل میں تھاجستہ جا ٹرایں لگی ہوئی تھیں بمغرب کا وقت آگیا تھا مرزاصا حب ا

كيت بين جارك يتي لوالم كربرائ مفع اجت كئ او حكم دياكة اواسي هم لوك أ- أ مرطوس معورى دريب مرزا صاحب نصف جبم اسفل كفلا موا ازار نبد كمرات بعاك بي اتے ہیں۔ قرب اکر فرز ذکو آواز دی کہ ابے نامعقول کیا دیکھ رہا ہے۔ دوسرالو الاسیم سب تعجب بین رہے کہ بھبی کیا معاملہ ہوا ور مابولوٹے کی ملائٹس میں گیا۔ مرزا صاحب نے ارشا دفرایا كه مين بيتيا به واتما ايك شهر سياه زنگ مير المست و كهائي دي بين اس كوارنا أيلاسجها اور تنكيساس كواچكايا وه فن كركركط ابوكيا اورس وباس سي بعالكا كي دُورْتك وه مير پیچے بھی آیا مرخدا نے بچادیا۔ات میں بابولوٹالے کروائیں آیا اور کساکہ باوا جان وہ تیا میں ارنا اُیلائی تھا۔اس پر با وانے ایک تھیٹراس کورسبد کی اور کہا کہ تو مجھکو جھٹلا تا۔ الغرض وہاں سے آ گے بڑھے چانرنی رات تھی کر کا کے مرزاصا حب نے حکم دیا کہ گاڑیا ر ر د کو اور مجیت کها که آپ بھی کچیه اوا ز سنتے ہیں۔ ہیں نے جوغور کیا تو واقعی ایک اوا زمشل مینے گفنٹوں کے سموع ہوئی ۔ مرزا صاحب خو د تو بندوق سے کر گاڑیوں کے سکھے رائے حفا کھڑے ہوئے اور بیٹے کوسیدھے ہتھ برمع تلوار قائم کیا اور گھانسی خاں کو مع کلماڑی گاڑا كے آ كے كھ اكرا كي ميں تنا رہ كيا مجہ سے كماكرا ب ايس الته ير كھ إكرا كي موجعة جس وقت د داکوروبروا مین مجوکواواز دیجئے اتنے میں وہ آواز قرب ہی اگنی سب سے ملے میری بھاہ بڑی میں نے دکھا کہ ایک گنوار برمینہ حبم ایک لکڑی کنے سے پررکھے ہوئے اور آس. کے دوجولٹکا ہوا بھالما چاہا آ ہے۔ اس کی لکوی بیں شاید گھو گرو بندھے ہوئے تھے۔ مجكواس دقت منهى آگئي اور آوا ز دى كرمزراصاحب ڈاكد آن بيونجا بمرزاصاحب گھبراكر بوے کہاں کس طرف الغرض نمایت شرمندہ ہوئے - رفتہ رفتہ بعد مطے منزل کسی قدر متھے ملی زمین ا در کھنے جنگ میں داخ**ں ہوئے۔ م**زراصاحب دلیل را ہ شصے رہستہ پر<del>گھس</del>ے

نیں رویہ قرض الحے کو سرتور ہونے کرا واکر دیئے جایئ گے اور رائے یہ قرار ما یک کہ ایسے گھنے جنگ میں شب کاسفرنا جائز ہج ایک گاؤں کے بامرس کا نام میں بھوں گیا درخت کے پنیچے فروکش بوگئے۔ راستہ کی تکان کے باعث عفلت سے انکھالگ کی صبح کوجومیں نا زکے واسطے اُٹھا تو دھیا کے مرزا عباحب مع کاڑی غائب کھانسی خاں کو مبت غضہ آیا اور کہا کہ ابھی ہبت دور مذکئے ہونگے میں کمیرلا تا ہوں گراس خیال سے کہ پر دس اور سافرت اور گھنا حبگل ہی بیں فیے اس کو زجانے دیا اوراب اس فكرس مبطيا كه كدهر حاؤل اوكس سے راسته دريا فت كروں استے ميں اكو ہوا ۔ سفید دیکش نیجا بی وضع وہاں آئے اور مجھ کو دیج کوستفسر حوال ہوئے وہ اس مقام کے ڈاکٹر تھے ا ورمجے سے کماکہ ہم تو خبگ میں بڑے ہوئے ہیں دنیا کا حال معلوم نہیں ہوتا ۔ آپ تا زہ وار دہیں يقتن مركدا خبار ريك موسككيا كوئي جهاز جاج كاسمندري دوب كيا ميرے والدين جح كو كيح بوكين اس واسط مترد د بول بيس في كماكم اكرابساوا قعه برما تو محكوضروراس كاعلى وا اس كے بعد افوں نے كماكم آپ غلط رمستدير كيوں آئے جاندا تو سان سے متر ت كى طرف بت دُور بِ آبِ كُواْ لِمَّا جا مَا يُرْك كَا اور مين في توسر توركا مَا م بَي نمين مَنا كُران مرور فيك سائ سے چند گھنٹے کے فاصعیر ہو وہاں آپ کو بتا الگ جائے گا۔ گھانسی فاس نے کہا کہم کواک برمعاس ف وصوكا ديا او اس تقام برهونجا كرمع ميس رويدكسي طرف بعال كيا ـ واكر كوبهاري بيجار گي بافسوس يا اوركهاكم برگيامين كلوا ديتا بول آپ سرحد غلى مين داخل بوجليئه وبا منزل تصود كايتالك جائے گا- الغرض ايك وصير الفول في ميرے ساتھ كرديا اور كماكم آكے كاوُل يريد دوسرا دھيرے آئے كا-اسى طبح آپ سرورير بيونج بايس كے كي دوسيرول كو دے دیا کرنا۔ اب وہاں سے روانہ ہوئے۔ دو پیر کوایک گاؤں میں بیوسیجے اور ڈھیر سنے كا وكست والبن الركماكه صاحب اب كو قوال بنگار دينے سے اكار كرة ہى بيں از مديرت بوا

ا ورأس ڈھیرے کماکہ بیاں کا کو توال کون ہے۔ اُس نے کماکہ وہ بیال کے ڈھیٹروں کا جمعاریج اس برگھانسی فاس نے کہا میں اس کو کوٹے لآما ہوں آپ اس ڈھیڑ کو ابھی مذجانے دیجے گا۔ چنانچه فی محقیقت گھانسی خاں ایک ڈھیٹرننگ دھٹرنگ کو مکیڑلایا اور مجھے کہا کہ اگر آپ حکم ویجئے تومیں اس کو تحصیل ارصاحب کے پاس لے جاتا ہوں وہ بیاں سے قریب خمیر زن ہیں۔ یس کرکو توال صاحب برمثیان موئے اور کہا کہ میں ڈھٹرویتا ہوں بیاں سے ڈیڑھ دو کو ت پر سرحد ہو گرا کھ آنے اس کے واسطے اورایک روپس<sub>ی</sub>ا پنے واسطے اوراگا۔ گھانسی خال نے ایک دھول اس کے نگانی اور کہا کہ ا بے تحصیلا رصاحب کے دوست سے بیر گرار کر رہا گریں نے کہا کہ اچھا ڈھیرد برے تجکوا دراس کو دونوں کوا نعام دوں گا عصر کے وقت ور دا ندی پر به پرنجا یه ندی با باب تعی اس کے بار ہوکر مغلنی میں داخل ہو گئے سامنے ہی ا کے گاؤں تھا وہاں پونیجے توبہت سے گاؤں والے میرے گرد جمع ہوگئے۔اس وصرب ايك تخص سفيديوش درازقامت سافولارنك كمرسة وسارسر شميتر كبف وطال رشت طینچه وسین قبض اورکار وغیره ور کمراره سکهانیا جوا میرے یاس آیا بعد شغف رحالات اس نے میری بڑی فاطرک اور کماکہ سرور ٹانڈور ساں سے جار پانچ منزل ہے اور چار ما یکی وغیرہ صروری چنریں اس نے حا حنر کردیں وہ اس کا وُں کا ٹھیکہ دار تھا اور فتح خا اس کا نام تھا گھانسی خاں ت ام کی تیا ری میں مصروف ہوا ۔ بیں فتح خاں سے باتیں کرار<sup>ا</sup> اس کے بیان سے معلوم ہوا کہ سالا رہنگ کا رعب حکومت اس کور دہ اورا سے گئی گئی قائم برا و رمعلوم بواکه رم<sup>ا</sup> شه نهایت خطراک اور د شفوارگزار برگو قرز اق اور را ه زن<sup>کا</sup> اب خطر نیس رہا گرمردم خوار شیراس گلی میں کبڑت ہیں کیا یں ساٹھ قدم پرسا فرین کے ہوشار رہنے کے واسطے باگھورے بنا دیئے ہیں گاڑیوان نے آگے بڑھنے سے اٹکا کیا۔

\_

فتح غاں نے کھا جرمنگا دی اور برگار ساتھ کر دیا۔ راستہیں مجکو تو گیدڑ بھی نہ دکھائی دیا بالآ خر راجورا ہیونے بیاں براس گاڑیوان نے آگے بڑھنے سے انکار کیا ہیں بہت زیادہ پرشیان ہوا کہنئی ریاست نئی حکومت گویا نئی دنیا' نیا دانہ' نیا بانی گھنا جنگل اشجار سر بفلک کیٹیدہ با ہم اس قدرحبیده که دهوب زمین تک نهیں مہونخیتی ا ورموذی اورغیرموذی ہرقسم کے جانورو<sup>ں</sup> ے بھرا ہوا کو ئی متبیا ر<sup>ہا</sup> یں نہیں - را جورا مغلنی کی تحصیل ورصدر مقام تھا بی<mark>ں نے نفیر کر</mark>ھے پہنے اور زرق برق بن کر تحصیلدار کی ملاقات کو گیا ۔ و ہاں ایک جبراسی نے دھمکا دیا کہ سرکا<sup>ر</sup> سرام خاص میں میں دویتن بھے بار ما ہی ہوگی۔ میں وہاںسے پرنشان تروائیں ہوا۔ ہنوز چندقدم طلاتفا کرکئی سیایی وردی پہنے ہوئے دکھائی دیئے دریا نت سےمعلوم ہواکہ یہ کوتوال ہے اورا مین صاحب کی کچری ہے میںنے بہا قسمت آ زما ٹی کا قصد کیا اور ایک سپاہی سے کماکدا بین صاحب کواطلاع کروکہ ایک مسافر سانے کو آیا ہے۔ امین صاحب سے کیری میں آنے کی اجازت دی جوں ہی میں ان کے سامنے کیا امین صاحب دوڑ کرمیرے <u>گلے حمی</u>ٹ گئے اور کہا اس کورد ہیں آپ کیوں کرآئے بیں حیرت بیں تھا کہ یہ کون بزرگ ہی مريظا مرسي مي بهت تپاک سے ملا گويا ميں نے مي پيچان ليا۔ امين صاحب نے دعوت كا سامان ممیاکیاا ورباہم حرف وحکایات مین شغول ہوئے معلوم ہوا کہ یہ مرزا ولی میگئے له مرزا دل بیک و تعورخان صاحب واجدعلی شاه کے مقربین میں سے تعے بعد عذر صدر آباد چلے گئے تھے مرزا ولی بگر كوتوال شهر مقرر مهوسئه نهايت وليرمردا رتقع حتى كرعولوب ورثيضا فدل يرئيى ابيا رعب جا ديا تقابتتور خاصاحب ليش روسپر ابوار رینفب دادانی پرسرفراز ہوئے امیراند طبع امیرزا دے تنفے پانسورو بیدیا ہوا ران کا بانچ روز کانچیج مروقت وزارت بناه سيطالب امراد رهت تصاوروزارت بناه مجي بوجيران محمقالي خامذان اوراعلي متبات يخيط ا ما دیں دریغ مذکرتے تھے۔ حافظ قرآن مجیدا ورہمایت با بند صوم صلواۃ شب زنرہ دار متھے ان کے مکان پر بردی مهانون كابجوم رمهما نقا ا ورحب روبيديذ رثها تها توايك جإ درمجياً كراس بير بصنح حيون كالموهير لكا ديتية تقع أور خود مع مهانول کے بیٹ برلیا کرتے تھے میرے رشتہ دارتھے اور مجھ پر مرمان تھے ،

حليقي تعقيج مزلاا حديبك بن اوراكثر بم ساكفتويس كلنة آياكرتے تھے۔ ايك روزارام ــس، تیام کیا دوسرے روز وہاں سے روانہ مہوئے۔ امین صاحب نے دوکو توالی کے جوان ساتھ كروكية قطع راه كرتے ہوئے سرکور پہر پنجے "اكا بھانى سے شان كوا زھ تحجب ہوا كريں کیوں کر صیحے سالم سرتور ہونجا اور میری جرائت سے بہت معترف ہوئے۔ وہاں میں نے تمام موسم گرما وبارشش ختم کیا بعدهٔ اِ د صویس نے حیدر آبا دجانے کی تیاری کی اُ دھروہ رخصتِ یے کرد ہی جانے کے واسطے ستعد ہوئے سرور ایک نمایت مخصر قصبہ ی اواس گھنے گاگے بیج میں واقع ہی۔ حبونیڑیوں ٹیٹیوں میں قوم گو نڈآ ؛ دہیں۔ ننگے مننگے میاہ زنگ ایکنگوٹی ا درایک کیڑا سربرلٹیا ہوا۔عورتوں میں ایک کیٹرا جھاتیوں سے سیدھے کندھے سے سے کر بالمربغل سنطل كريجي يندها بوابوان كي بيشاك مردول كانقته تركمان سه بهيشاب عورتیں بخرایں کہ نہایت سیاہ حیکتا زنگ ہی نقشہ نہایت خوب صورت ا درسرکے بال بہت داز۔ اسقصبیں ایک گڑھی الکے زانے کی اب کھنڈرتھی صرف اس کا دروا زہ بخیۃ رہ گیا تھا جس کو نباک ( مگر مسلطہ ) کہتے تھے میں نیے میں بھی ایک تھے میں جواجب کے کرد ٹیٹی کی دبوارقدا وم فتى تام گرمى اوربرسات اسىي چيرس گزرانى يشغله يرتقا كر كيمه انگرنري ميس سا ته تیس ان کویٹر عاکر اتھا ورخو دیسی انگر زی نثر تکھنے کی شق کرا تھا۔ ما مک را مو تھیں کا محررمجست انواتههلي بريطاكرما تعاران تعلقه كمعطل واثنشي ايتن الدين بيته قداس قارركم میرے شانہ کک آتے تھے رہیں درانہ آ بہ ناف فارسی میں نظم ونٹر کے بڑے ہی جتی کہمقدا

سری ہے ۔ بی عبارت بی تحریر کرتے تھے۔ دفتر تحصیل کی جانبی کے واسطے اور جند مقدماً فیملد کے واسطے اس تصبیبی آئے موے تھے۔الین اس تعلقہ کے کسی انگرز کے شبالعن خانسا ہ ۔ نصے شریر سے نہ تھے۔ ساٹھ بینیٹے مرس کی عمر مدر اسی عامدا ورصرف ایک کرمۃ در مرا ایک روال بجاے پائے جامہ بندھا ہوا مدر آی زبان ایک عول وب بو برائے حفاطت خز انتخصیل *لیکرد* د یک کبرانسن عرب جس کوچا و ش کتے تھے وہ مرروز بعد ظهر محکوقہوہ بایا کرتے تھے ایس صا یه حال که گھوڑے کا واند گھانس روزا ندا ورائش وگهد شت رعایا کے سرتھی۔ کیڑے وہی جو ا دیربان ہوئے۔ دال جا نول وغیر جنس الم نہ بنیوں سے وصول کرتے۔ گوشت کوجی جا پہنا . نوجگلے سے میرن وفیرہ ارکر سکھا رکھتے تنخواہ پوری سالم وسلّم بچا رکھتے۔ میں اور آکا بھا کی مزم یا مرغیاں کھاتے ماہفتہ میں ایک بار کراحلال ہوتا تو گوشت کھانے والوں کو گوشت معیسر ہوتا۔ الله تبارك تعالى في مجكوا كيه باربيال سان سے بجايا اورا يك بارشيرسے - ميں اورامين صنا اكثرسه ببركوتا لاب كى طرف كل جاتے تھے گرائھى كى تندم ديواريس ايك سانپ سفيدناگ نهائي قوى اور درا زاكثر قرب مغرب بل سے على كرآ دميوں كى تاك بيں بنجيارتها تھا اور آ دھر كا راسة بندكر دباتها ـ ايك دن سه بېركوبيس ا درا بين صاحب مالاب كى طرف كئے وقت مغرب كا قربي آيايس توبراك نما زجاري وايس آكياءا بين صاحب كوبا ومنربا وهميرك بعداسي را سے وابس آئے۔سانب بھن اٹھا کران کی طرف مخاطب موابد سمجھ گئے کہموت نے ان گھیرا ر بقیر نوت صفی گزشته بروقت موال ان از کیوں نے جرم کا اقبال کیا اور مزیر بیان میرو ما که یم منتر ٹر یعکر وبي مجارى جرات أكفارى بدرك اس اقبال جرم بيعدارها حب في مزائ قتل عركا فتوى ديدا بجد س بن مررية ليح علاوه اس كم كمرًا عضا ان ب كما مول كاخون اين مررية ليح علاوه اس كم محكمة اعلى س ىرور بدنىيا منسوخ اورآپ راغراض بوگا خلاصه اين كه ان لاكيون كيجان تونيخ گئي گرمعلوم مذ بهواكد دوسرا فيصله *کيا عزصدوريايا* ۱۲

این صاحب نے اس بربندوق سرکردی کو لی بین اس کے بین برٹری ا نرھیرا ہوگیا تھا یہ سکتہ کی حالت میں کا مطینہ بڑھتے ہوئے کھڑے رہے جب سانب نہ آیا تو زرا سہوس درست ہوئے۔ بندوق ہا تھ سے گر گئی تھی اس کو جبور کر کھا گے اور میرے مکان ہی میں دم لیا اس طرح کہ میری چار بائی برگر بڑے اور سانب سانب پھارتے دہے۔ دو مری بارایک شب کو اسی رات کے بعد قصبہ میں شیر شیر کا عل مجا ۔ چاکوش مع چند عرب تو ڑے دار مبدوق الے کر میرے باس آ بیونچا وہ شیر میری ہی قیام گاہ میں کو دکر با بنا مذکی ٹی میں جا بھیا عبر نامی چاکوش کے داماد نے بی جرائے گی کہ وہیں جا کہا سے کو اراد

سفرانسرور الماک را کو میرا ایک شاگرد ایک عربی گھوڑا میرے پاس لایا سبزہ رنگ پڑھا تھا تا عدرآباد کو ا تا جدرآباد کو ا تا جدرآباد کو ا روانہ ہوئے ۔ میں اس گھوڑے پر سوار کھا چر میں سامان گھانسی خال اور دو کو تو الی سکے جوان ساتھ۔ علی بھیل و امین صاحب اور چاکوئن سے رضت ہوکر حدر آبا دکی طرف روانہ ہوا۔ عصر کی نماز میں نے ایک میدان میں بڑھی ۔ یہاں قافلہ نجار دول کا بڑا ہوا تھا گرداس میران عصر کی نماز میں نے ایک میدان میں بڑھی ۔ یہاں قافلہ نجار دول کا بڑا ہوا تھا گرداس میران عظیم الشان گھنا جگل تھا اور اسی میں راست تھا نبجار سے سبستے تھے۔ لوگوں نے رائے عظیم الشان گھنا جگل تھا اور اسی میں راست تھا نبجار سے سبستے تھے۔ لوگوں نے رائے

به نجارون از تا بهان برایک اخرجید میرے دل براته انها معلوم نمین که ناظرین بذا مجھے سے متفق بود نگے یا نمیں کہ ناظرین بذا مجھے سے متفق بود نگے یا نمیں کہ ناظرین بذا مجھے سے متفق میں نہیں کہ نہا ہے کہ زمانہ کرا بھان مہنود قدیم و عمد با دست بان سلین تمام اقلیم مبدی قطو محمد باد ست بان کا بیان ہے کہ زمانہ کرتا تھا اور بوجہ عدم توج حکومت بندگان خدا کی جانبی تلفت ہوا کرتی تا دا والے اسلامی کا بیات ما ممالکہ کے اور ایکٹر صاحبان انگرنے کو نا زہے کہ ہاری حکومت بین قبط نابود ہو گیا۔ تمام ممالکہ کے اور بھیدنوٹ برصفی آبندہ)

رائے دی کہ شب کو رہاں قیام کیا جائے اور صبح کو جگل میں داخل مہوں گرجوانی گی منگ اور صبانی طاقت کے گھنڈ میں میں نے اسی وقت داخل ہونے کا قصد کیا بالحضوص جب بیسنا کہ دو تین گھنٹے میں خبر سے کل کر فلاں قصبہ میں ہجو نج جائیں گے۔ لیکن جب لوگوں نے بنجاروں کی دھم کی دی قو میں خو د بڑے نبجارے کے پاس گیا وہ ایک جب لوگوں نے بنجاروں کی دھم کی دی قو میں خو د بڑے نبجارے کے پاس گیا وہ ایک جا بار بائی پر منٹل را جگاں مسند پر مبٹیا ہوا تھا۔ لال پڑٹی سے سربرایک کمری در بر دھوتی گھٹنوں کا ایک حقد سامنے لگا ہوا تھا۔ جھ کو د کھے کرا طرکھڑا ہوا۔ میں جی چار مائی کر میں میں جا رہائی کہ می در اور جا نورا ن میں میں خطرناک ہے۔ لیکن اگر بین تیزر فقار ہیں قوانہ کر اور جا نورا ن موذی سے خطرناک ہے۔ لیکن اگر بین تیزر فقار ہیں تو اندھیرا ہونے کا بار مہوجا وکے۔

(بقيدنوط صفي گزشته

سرکار عظمت ماریس برخ کیساں ہوگی اور رعایا خوش حال ہو بالحضوص اس وہ جا کہ کھوں اس وہ جا کہ ہو خوا کی تو بر شہرو قصبہ بلکہ گا کول گئو ہی کہ ہر افرہ ہونجا نا آسان کر دیا۔ یہ دعولی ہیرے نزدیک بے دسیں معلوم ہوتا ہو گھ بے شک سٹر کول نہروں اور سائن بی ہے گرسا تھہی اس کے افلاس بھی بڑھ گیا اور اور سیور خوا بات ہونے ایس کے افلاس بھی بڑھ گیا اور روز بروز بڑھتا جا آہے۔ رہی و نہر سڑک و دیگر آرام دہ نوایجا دول کا مالی فا مدومرت ہاری آ قاقرم کو بہوغ رہا ہوا خوا کی دول کا مالی فا مدومرت ہاری آ قاقرم کو بہوغ رہا ہوا جو بہر ان کے طفیل سے اور مغربی ترقی علوم و فنون کی نوایجا دول کی وجسے صرف آرام و بہوغ رہا ہوا ہوئی نرزگ سے منعیض ہورہی ہیں۔ برخلاف اس کے زمانہ و ترت عدراجگان بنو دوشا ہاں بلین میں آرام و اس کے زمانہ و ترت عدراجگان بنو دوشا ہاں بلین ہیں آرام و اس کے زمانہ و ترت باہر ہو گرگاہ گا ہا گرکی افراد تو میں ہورہی ہیں ترقی ہو ترائی و ترون باہر ہو گرگاہ گا ہا گرکی اور آئی ہو تا ہو تو ہو تا تو تھی اور آئی و تا ہو تو تا ہو تا ہو تھی اور آئی و تا ہو تھی ہو تا ہو تا ہو تھی تو تو تا ہو تھی ہو تا ہو تھی ہو ت

میں نے اس سے ایک نبجارا سے تھ لیا اور املاتبارک تعالیٰ کا نام نے کردیکل می<sup>ر اخل ہوا</sup> درخت سرىفېلك كينده ا ورشاخ درشاخ اس قدرحبيبيده كه تفور ي دورميل كرمعلوم مهوا كه گوريا رات ہوگئی۔دوجوان کو توالی کے بندوق لئے ہوئے گاڑی کے آگے آگے گانسی خا کلماڑی بازا ور نبجارا ہمیار بندگاڑی کے پیچیے بیچے اور میں گھوڑے پرسوار کبھی دہیں اورکھی بابئی میں نے نبجارے سے یو چھا کہ بیاں را نبزن اور چور وغیرہ کا اندلیت رتقہ نہیں ہے۔ اِس نے ایک قہقہ لگایا اور کہا کہ صاحب سالا رحینگی حکومت ہے ہیاں سے حدر آبادتک سونا أچھالتے ہوئے چلے جاؤ۔ الغرض آ دھا جُگل طے کیا تھا کہ کھا چر کے ینچ کی لکڑی ٹوٹ گئی۔ اب سب ساتھی بریت ن ہو گئے۔ گھالنی فاس نے کہاکہ میا ا ایک جوان سے تقرار اور تم بایر مہوجا کو۔ یں نے کہا کرمین تم لوگوں کو اکیلا نہ چھوڑوں گا۔ كوتوالى كے جوالوں نے كماكر بم جاتے ہيں اور بڑھئى كو كيڑلاتے ہيں گھانسى خاں نے چیکے سے کما کداگران کو جانے دوگے تو پیرید دن کو دہیں بذائیں گے اور ہم ہیں بڑے رہیں گے ۔ الغرض سو کھے بیتے اور ککڑیا یں جم کی گیئں اور ان کے ڈھیر جارو طرف ردشن كئے گئے۔ گھوڑا 'بیل کھاجرسے با بزھے گئے آدمی گرد كھا چر کے بیٹے۔ یں ورخت برحره كيا اورايك موتى سى مشاخ برياكو للكاكر بيه كيا اوراكس ك شخه می این تا در شب بعضاله تعالی کسی جا نور کی آ وا زناک نه سالی دی صبح کی رۇمشنى بىرنى تۇيىسنے نازىرىسى اوركوتوال كاجوان گاۇں گيا اورايك دوساعت کے بعد بڑھئی لایا کوئی دس بھے کے قریب و ہاں سے روا مذہورئے۔ را سندمیں ایک ختك نالا يرا - جوا وزر في على الله يكرك الله يراد - بها ن شير كم ينج ريت يس د کھائی دیتے ہیں ۔ میں نے گاڑی نہ طیرائی اور گھوٹرے کو دوٹرا تا ہوا 'نا ہے کے یا ر

ہوگیا اُس وقت گھوڑے نے کنوٹیاں اُ ٹھا میس ا در بنتیا بی ظا ہر کی میںنے اِ دھر أوحرد كيها توسامنے يتلے بيه خدا كاست بير مبيعيا بهوا تھا بيتت ہارى طرف تھى اور فقطاس فے ایک بار مرکر دیکھا اور سٹیلے سے اُسر دوسری طرف راہی ہوا ۔ الغرض بم گودا وری کے کنارے بر ہیو نیجے و ہاں چند سفید پیکشس ثناید النفر ریاست تھیرے ہوئے تھے - کھاچر کو اسی کنا رہے پر چوڑا - کھوڑے کو توكرے سے باندھا اور خورمع ممرا ميان توكرے ميں مبط كرندى يا رو بہوا -وہاں کسی گاؤں سے کو توالی کے جوان ایک کھاچر حیدرآ یا دیک کوا میر کرے ا المائدة اورمجها والمعان الموكر مع بنجارا والبس كي من منزل بامنزل شرىفوں كے جنگ بيس سنسر يف كوا الم بواكر بم مكر بيونيا - قصبه آباد تھا تعلقدار وغيره حكام كالمنتفرتها وبإن ايك روز زير درخت ببرون قصبه قيام كيا اور پر منزل به منزل ا مجال بہونیا - دوسرے دوز ا مجال سے چل کر عدراً بادس داخل موا - بنائي صاحب في جلة وقت ايك خط محمد كو وباتها اسسك نفا فرير لكها برواتها - بلده حيدراً با و محله مستعد بوره نزدم وم حکیم علی رصنا برمسیر سه میں سیر مطا در با فت کرتا هوا مشعد **بورس**ے ن**ہون**یا اور میم صاحب کے دروا زے برآ وا ز دی۔ ایک نوجوان گندم رنگ میا ناقد لنكى باندسے ہوئے كالاسا رومال سرسر ليسٹے ہوئے با بر شكے - بعب، سلام علیک کے وہ خطیس نے ان کو دیا آ تفول نے خطیر سے کر کما کم عبائی صا سبيرغلى رضا كاكور كي ميوسئ بين- بين محدرضا ان كابرا در خرو بهول -ان كا مكان مسكومة خالى سے آپ تشريف لا سيئ - البته ان محم آف كي ي دوسرے مكان كى فكرى جائے كى يين تحكا ماندہ اس كوغنيمت جمحا اوراس مكان ميں أثر بيرا - لفنوسے چل كريس حيدرآ با د نو دس باہ بعد بپونچا مئى ميں لکن وجورا اور سائے ان کی اوائل میں جيدرآ با د مبونچا - عم بزرگوا روحمة الله نقائی عليہ نے مجھكو دو خط ديئے تھے۔ ايك خط بنام نواب مخارا الملك د بوان

وكن اوردومسرا بنام كندا سامى مصاحب خاص وزمر بابتر ببر موصوف -

## كوشش رائے بارہا بی دربار وزارت

حکیم علی رضا توکئی ماه کا وُں ہیں رہے۔ میں اس ہی مکانی میں فقیم رہا ۔ یہ دو نوں بھا حكيم بيا زعلى أبا وثنا بي طبيب كے بيليے تھے بشہرد ہلى محله دريا گنج كے رہنے والے تھے بيمائي صاب سے اور کیم نیاز علی سے گری ملاقات تھی اورا یام امیدواری میں بھائی صاحب بھی ك كيم ك مكان بين من قريب جِمات اه قيام پذير را تا يدېفته عشده گذرا بوگاكه گانسي فان اورمجه كو بخاراً كيا كُوعِيب إت برموني كمايك دن كماتسي فالرصا لل لحاف اوره كرليث عاتا تما ووسرك روزين اسى طرح بلِّنگ پر دراز ہوتا تھا۔ گھاتنی فان نو گھراکہ ملکھ نوحیل کھڑا ہوا۔ بین فریب ایک ما ہ کے اس ماہیں منتلا ر ہا جکیم گھوٹروں کاسو داگر تھا ، ایک سنرہ گھوڑا اورایک سمندسیا ہ زا نو کھیرا اس کے صطبل میں تھا بجھیرا میں نے خریرکیا مبرہ کچر بیار ہوگیا حکیم نے جھرسے کما کہ ایک جلا ب نے لو تو بخارجا تا رہے گا بچنا نجے اس تے جلّا بگا ننخ لکعاکه یا وُسیرمغر بخم بیدانجیراه ا با و تصرفلال چیزا ور با ؤ تحرکو لئ ا درجزواس می وزن پرکئی و وائیس لکھدیں بیریخ و د نخر کو ٹ چان کر تیار کیا اس کے بڑے بڑے اٹے گولے کوئ تین جالین بنے علیم نے کہا کہ ایک گولہ ماب *ٹیرگرم کھ*ا لو۔ میں کیا بیا ن کروں کہ کیا میری حالت ہوئی <sup>ب</sup>بیٹ بھیٹی دستوں کے بعدحالت نشست و برخاست باقی مذری اور معلوم ہو تا تھا کہ ایک آگ بیٹ میں لگ گئی۔ زندگی باتی تمی خودمجھ کوخیال آیا اور کھیرانٹ کا کر اس کا بإ في يخال كرميں نے بيا تووه اگن تھي اور اسهال سے نجات لي- اس وقت جکيم نے مشرورہ شرمندہ اَعراف کيا کہ بینخه گھوڑسے کے دلسطے بنایا تھا بہری زبان کو کوئنیں لی گئی تھی میں نے بھی خوب مس کوئرا بھلا کہا اور تھا کہ جان کی لاکھوں بابئے۔ گرتب نے مفارقت بنیں کی اور میں تھا کراب اپنا وقت تربیب آگیا۔ ایک دن میں اس ہی تب میں مبتلا بڑا ہوا تھا اور پنگ کے یا س مکیم وغیرہ چندلوگ ہوسر کھیل رہے تھے کہ مجر کوغلت اسکنی مجھے اسی کات میں یہ نظر یا کرایک بزرگ ننایت متبرک صورت کمیرے رویر و کوٹے بیں اور فرمانے ہیں کہ جاہم سفی تھے جبواردیا۔ ترك إس اسم عظم باب بهارك مزار برميتياب مركما واس كيديس و نك براا ورو ميها كركيد ين غرق ہوں۔ بخار تو بھر انیں آیا گرضعت سے نشست ویرخاست کی حالت باتی نمیں رہی چکیم سے دریا فت کے بعد علوم ہوا کہ واقعی وہاں کسی بڑرگ کی قبر تھی ۔ میں نے وہ مقام گلاب سے دُھلوا یا عُود وغیرہ جلوا یا اور فائخہ کمی دلوائی گرا ضوس بر راکه میں نے ان بزرگ سے بینہیں وچھ لیا کہ میرے ہاس ہ کو ننا اسم باک ہے جس کو اننوں نے اسم أخم تبايا - يرتصدوالدف مجدس بيان فرايا وواسم يحي بتائ جواس وقت وه خود رباتي نوث بصفح أبندم

اس می مکان بین تعیم تقے ایّا م فدر میں کانے مٹرکان نے حکیم نیا زعلی کو بھیانسی دیدی تھی۔
یہ دونوں بھائی مع ایک بھیجا او بھی بھی کے جبدر آباد بھاگ آئے تھے بیاں آن کر آننوں
یہ دونوں بھائی مع ایک بھیجا اور جنرت فردوس منزل فضل الدولہ شاہ
د اپنی تیجی کوسٹ انزادی شہور کیا اور حضرت فردوس منزل فضل الدولہ شاہ
د کرن کے محل میں داخل کر انا جاہا۔

اس زمانه می نورالدین شاه قادری ساکن نیجاب و شاه دکن کم مناه می استان نیجاب و شاه دکن کم مناه می استان می استان

بی تفاکه زروجوا مرودگرفتاه صاحب کوبھیاکرتے تھے۔ اور شہورتھاکہ ایک بار اینا خاص ہاتھی مع زر دعاری شاہ صاحب کوعطاکیا۔ وزیر فتارا الملک فے شاہ صاب کواطلاع دی کہ ہم زروعاری کے نوکر ہیں اب کے سلام کوحاصر ہوتے ہیں شاہ صاب فے ہاتھی عاری فوراً واپس کر دی۔

اس رئیس دلین ان کے عمد میں ہوسم کے فقر اشہریں ہو گئر سے موجود ہوگئے تھے۔

و ہولی شاہ اور کی شاہ اور اسی طرح کے عبیب وغیب مضحک اسماء کے فقر ابنگیری
سے عیش کر ہے نے ۔ اور ان کی طرف سے و کلاءڈ پوڑھی مبارک میں حاضر سہتے تھا ور
یہ و کلاء بی امیر دولتمند بن گئے تھے۔ گرسب سے زیادہ رُسوخ حضرت فور الدین شاہ قادر کی
مرجا یا ہوا پوست اور سو کھے ہوئے استخواں باقی رہ گئے تھے عکیم رضاعلی نے حضرت شاہ
مرجا یا ہوا پوست اور سو کھے ہوئے استخواں باقی رہ گئے تھے عکیم رضاعلی نے حضرت شاہ
صاحب کے ذریعہ سے کام نما لما جا با خلاصہ انیکر میر لڑکی محل میں تو نہ گئی اور سیر و شدنے
مرحا یا ہوا پوست کام نما لما جا با خلاصہ انیکر میر لڑکی محل میں تو نہ گئی اور سیر و شدنے
مرحا یا ہوا پوست کام نما لما جا ہا خلاصہ انیکر میر لڑکی محل میں تو نہ گئی اور سیر و شدنے
مرحا یا ہوا پوست کام نما لما جا ہو اور دوسرالبد نما ذھشا پڑ ہاکہتے ہیں اور تاکید کی کہ یہ مرت العمر
ترک نہوں جنا نے بلے بعد خاذ میں دونوں برا بر جاری ہیں۔ ذوالقد رضاگ

اس کے حن وجال پر فرنفیۃ ہوکر خو ذکاح کرلیا۔ اور دوسور و پدیطور منصب سالے کے اور بر سور و پدیطور منصب سالے کے اور بر سور و پدیر بیٹے سے دونوں کی اور کے اور جالیں ہو بدیر بیٹے ہوئے شہرے کے جاری کرائے اور بر دونوں کا ان آوام سے زندگی بسر کرنے گئے۔ میں نے بجیبی و پیدلینے اور کھالنی خال کے دوق تہ خوراک کے محکر رضا کو دید بیئے رحکیم کے موٹندیں بانی بھر آیا اور مجبکو حیث نواب صاحب خطاب و یدیا۔ اور ان کی بی بی نے کہ الجیجا کہ آپ ہر گزد و سرے مکان کی فکر شرکھے ہم ہر طرح کی خدمت کرنے کو موجود ہیں۔

کنداسامی ندیم سرالار دبگ میں نے دو تبین روز توسفر کی تکان کے باعث اُ رام لیا۔ بعد ہُ نفیس <u>کیڑے پینکو طوفیرہ لگا کرططوا ق کے ساتھ گندا سامی کے پاس ہونیا تیخص ابتدا ڈمحکہ</u> تتميرات كالميكه دارتفا اورقوم كالنزكا درا زقدساه ربك كصبنى عي أسع د كيه كرست طحائ موٹے موٹے ہونٹ لنے لنے کان اس میں جوٹے چھوٹے چھٹے بڑے ہوئے مضک صورت كج مج گفتار گروزير ما تدبيركا مصاحب خاص تھا۔ وجہ بيھی كداس پرصاحب عالی ثنان بينے رزیڈنٹ کی فاص توجر مبذول نمی اوروزیر عظم کوئی ایسے خص انگریزی داں کی ضرورت تی كهجس مين زياده قابليت اور البند وسكل ورسا ركت<sup>ظ م</sup> غلط بياني كا ماده نه موا ورما بين رزيين م ومرا را لمهام سیدهی سادهی و کالت کرے اور خود غرضی و ذاتی نفع کی تدابیر نه سونیے۔ کن **اسامی** انگرنری سے بقدر ضرورت واقت ار ؓ دو فارسی عربی سے بے ہبرہ ملنگی وغیرہ السنہ ' وکن میں مشاف تها - برصورت ایساکیٹ م کوسائے اجائے زرشتم بھی ڈرجلئے ۔ گررز پڑٹ لاڈ لاخحا الملاک لے وزارت بنا مے عمد حکومت میں اید وہم کل عمد واران وعال رہاست کی صرف دات یا بر کات مروح سے وابسته تقی مینیکار کے عهدمین خود مسٹر جوزر زیز لنے نے باب رزیڈ نسی میدو دکر دیا تھا عهدوزارت لابق علی خال مې بوگون کې اميدو بيم مندورارت سے تعلق رسي گويناب مولانا جدي طي خان ميرفواز خېگ سروار عبدالحق وليرځيگ ور ہیں بی روں میں مولوی سید حسین ملکرا می مؤمن جبک نے دروازہ رزیز کنسی کا کھٹ کھٹا نا شروع کر دیا تھا۔ ان کی برقری میں مولوی سید حسین ملکرا می مؤمن جبک نے دروازہ رزیز کنسی کا کھٹ کھٹا نا شروع کر دیا تھا۔

كا بكاراً مرتما الغرص صبح كے وقت بإبياده ان كے قصر عاليشان كابتہ يوجھا ہواان كى خد میں ہیونجا واقعی مکان ان کا قصرعالیثان تھا نہا بیت سرسپروشا دا ب باغ اس میں اونجی كرسى كى دومنزلدكوشى فرش فروسش ميزكرسى ساكر راستدسشيشداً لات سيميكتى مونى ہت میانے جھٹکے گوڑے سیڑھیوں کے پاس جمع جس سے معلوم ہواکہ ہی وقت ان کے در بار کاہے۔ بیں بھی بلا پرستش اُو پرچڑھ گیا۔ ایک کمرہ بیں ایک کونے پر نود ولت ر جب مر كنداسآمى نثل مهاديوعلوه فرماتتے اور روبروكرسيوں پراہل درما برتنكن تھے ہيں تھي ماتھے ير بالدرك كرايك كرسى يربيني كيا- يوجياآب كمان سي آئ بين- مين في الله كرج موم کاخطان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اور عرض کیا کہ میں ایک خطافوا ب صاحب کے نام نجی لایا ہوں۔ فرما یا کسی وقع پرمی آپ کا ذکر کروں گا گرنواب کو آج کل فرصت بہت کم ہے۔ د وسربے مصاحب خاص مولوی | میں ان کاسو کھیا سا کھا جواب سُن کر ما پوسا نہ واپس جلا آیا گرمہفتہ امین الدین فان عشره میں کئی با ران کی دربار داری کرتار ہا۔ ان کے ہم مرصا وزارت اور بارسُوخ مولو می امین الدین خال تے ان کے والدا یام غدر می الورسے تيدراً با دبيريني وى نهايت ذى لياقت اورگرم وسر دز ماند بسكت موسك امراء علماء كي مجت یا فتہ وزارت بنا ہ کے دربار میں بہت جلدا بیار سُوخ حاسل کیا کہ کل مراسی سلمان یا رسی وحيدراً بإ دى المكاران بالتوخ سے سبقت لے گئے اور حل وعقدوا شظام ریاست میں فزیر با تدبیر کے دست راست بن گئے۔ گر فوراً ہی رقیباں نا ہنجارنے کچے کھلا کران کوشہید کردیا۔ قدردان وزیریےان کے دونوں بیٹوں کوانیا دست راست و دست چیپ بنالیا مولو ا مين الدين فا ركى وجهسه اكثرابل و بلى شل عناتيت الرحمٰن خال به آتيت السُّدخاك

<sup>&</sup>lt;u>له مولوي مونگرالدين فا س-</u>

وغیره اورا بل او د ه بالخصوص علمائے کا کوری دغیره مغرزعه دوں پرسرفرازیتے اور با زا ر مرراسيون اور بإرسيون كاسرد بوك لكار يح مخبش نامى ايك باربردار باوث اه دلى كاور رفیق میرے چیاخسًرنوات معین الدین سنفال کا مکر معظمہ سے وایس ا کرحیدرا با و میں مقیم ہوا اور ٹین گری کی دو کان تیجر گھٹی پرکھو لی تھی۔ اکٹر ہزیدوستانی ملازمین د فاتر متفرقه كمخ منتى خورا وروكالت ببيت روني وآت جاتے اس كى دوكان بيليتے الطف تح وہ مبرے پاس بھی آیا۔ ایک دن استے بھےسے تولوی این لدین فال کا ذکر کیا اور امو بخشى انغام الثدفال كى قرابت كاحال بمى بيان كيا - رئے به قرار بانى كه مامور صاحب كالك خطمنكوا نا چاہئے۔ الغرض وہ خط مي آيا اور ميں ديم خيش كے ساتھ مولوي صاحب کے پاس ہونچا۔ دروازہ پراس ہی طرح میائے پالکیاں گوٹرے بکٹرت کھڑے ہوئے تھے۔ وروازه میں گھتے ہی سائنے ایک دالان اونجی کرسی کا دکھا نی دیا یص میں اہل دربار جمع تقے سامنے اس دالان کے گویا دروا زہ کی جیت پرایک طویل کمرہ تھا۔ دبیر کے بعد مولوی صاحب کمرے سے اُترکر دربار میں کئے۔ کل اہل دربار سروقد کھڑے ہوئے اور جھک جھاکتے و کھنی سلام کرنے لگے میں بھی کھڑا ہوگیا وہ جھ کو دیکھتے ہی میرے یا س دیوارسے لگ کرد وزانو بیے گئے میا ناقدریش دراز موضی ندار دسرے بال کانوں کے لینے ایک لباس ایسا پینے ہوئے جوانگر کھانہ ایکن نرمشیر وانی گھٹنوں سے نیجا اور گلے سے نا ف تک ہوتام لگے ہوئے اوراس ہی کیڑے کی ٹویی سر ریپ پینے ہوئے کسی سے بات زحیت کوئی بیدرہ منط بیٹھرکر كمرك بوكئ ابل در بارجى سلام كرت بوك يط كئ ريس مى مع ره يخب وايس آيا ـ کے یہ میرے نانا نواب فیزالدین خاں مرحوم اور والدی سفارٹس سے نواب امبرکبیرخورٹ پیدیاہ کی طرف سے سے اللہ میں میں باتے تھے اور نواب امیرکبران کے ساتھ نہایت احرام کے ساتھ بیٹ کتے تھے ان کی قرمحار چنیل گوڑہ میں میرے آبائی مکان کے قریب عبا دانٹدنٹاہ کے تکیہ من مجانب غرب بنی ہوئی ہے۔ فرقالقدر بیضاگ مُكان كح قريب عبا والنَّدَثناه ك تكيه من كانب غرب بني بوتي بيد.

چندها ه تک میں بھی ہرحمعہ کو دربار داری کرتا رہا ۔ کو نئ شکل کاربرآری کی فظرنہ آئی ۔ایک روزعم بزرگوار کاخطاً یا ۔ اس میں دوخطا نگرنزی ملفوت تھے ۔ ایک خطاجنر آل بیرو کاولایت سے نیام وزیر روست ضمیراورد وسراخط مشریرا وننگ صدرناظم تعنی و ائر کر صیعت تعلیمات ملک اودہ یمنٹر آپور مددگارا ول رزیڈنٹ جیدرا با دکے نام تھا۔ میں وہ خطالیکر شرکر ہور کے پاس حیلا گیا۔اس نے فجھ کو ملاکر بڑی خاطرے کرسی پر شجعا یا اور کچھ خاندان کے حالات اورتعلیم وغیرہ کے پوہیے۔ بعدہ ایک خط وزیراعظم کے نام لکھ کر فحر کو دبریاا ورکہاجب تهاراجي چائے جلے ہا يكرو بيسلام كركے خوسٹ فوش جالا آيا - گرفكر مير دامن گير مونیً كەمىرىكى طرح دربار وزارت م**ىر بېرىخۇ** سا ورىينھا يې<u>ش كرو</u>ں مىشهورىيى تعاكدسا لهاسا<sup>ل</sup> لوگ جب مک کوئی ذرایعه منواس در بارمین نهیں مویخ سکتے جوان عمرتما خاندان کی شیخی ا ورا میران تعلیم ترمت یا فته دو حکمه کی دربار داری سے مایوس اور حکم جانے سطبیت میں کراہت پیدا ہوگئی اوراب بیرارادہ کیا کہ بیاں سے چلدوا ورکسی حکم قسمت آزما نی کرو شا و بورالدین قا دری کے بھی در ہار میں جا یا کر تا تھا۔ گروہ مجی صرف دولت مند درویش ره گئے تھے کسی رکن ریاست سے پیام سلام تک ندسکھتے ۔ اور مجسے کبی باتیت کی نوبت نہیں ہے اس واسطے کہ ان کے مزاج میں نقراند بے نیازی مجدغرور بہت تھی ان كے برا درزاو و شاہ رحيم الدين قادري ايك لينے چورك بنجا بي جوان نيجا بي زبان بنجا بي پوشاک مبت خوش مزاج ا و زهلیق تھے۔ گر حیا بھیتھے میں کمال درجہ نا اتفاتی نتی اور جیا ئے لینے چیوٹے سامے کے بیٹے کواپناجانتیں متفرر کر دیا تھا۔ گران کا وکہل مرز اغضنفر بیگ له بهی بزرگوارمیرے باس اسی بزار روسیر کے نوٹس خبا ایک لاکھ روسید لئے تنے اور مبس بزار روسید یولانامعا

لمے ہی بزرگوارمیرے باس استی ہزار روسیے کے نوٹس نجلا ایک لاکھ روسیہ لئے تنے اور مبیں ہزار روسیہ بولانا معلم مدمی عی فار نے رکھ لئے تنے جس کا ذکرائے آتا ہے۔ مرزاغضنفریگ صرف مارالمهام اورعدہ داران ریاست کے پاس و کالت کرتے ہتے۔ ڈیوڑ می مبارک شناہی میں ما نظام نصب علی وکیل تنے اور طبد دولت دنیائے ستننی ہوگئے۔ (ہاتی رصفح اُنیڈ) ایک بهت جالاک چرب زبان بحقیم کاطرفدارتها استیخس نے مولوی این الدین فات کی باس بڑار سوخ حال کیا تھا اوران کے ذریعہ سے بہت سے کام شاہ صاحب کے کمال خیرخواہی اور عقیدت مندی کالاکر تا تھا۔ میں اس فکر میں تھا کہ کب کہ لینے عم بزرگوار کی فیاضی پر عرب کردوں آخرا یک روز دیوانِ حافظ میں فال دیکھی پیشعر پرا مدہوا سہ گر بدیوانِ غزل صدر شینم چر عجب سالها بندگئے صاحب یواں کردم

اس شرکو پڑھ کر ذرا دل کو تسکیس ہوئی۔ ایک صاحب سیبدانورعائی تخلص بہ تنویہ۔ اس
ہی محامیں سننے سخے اور مولوی این الدین کے دفتر معتمدی میں ملازم سخے ہر شب میرے پاس
ا یا کرتے سخے اور اپنے مصنفہ مینئے سایا کرتے ہے۔ مرزا دبیر کے سنا کر دہتے فراج میں کمال ظرا
اور چہل تھی علاوہ شاعری کے فنون سیباہ گری میں بھی دعولی الدکھتے تھے شیلی سے ایسا تیر حالیہ فی کے کہ روبروکا دروازہ اگر بہت دور نہو تو بھیٹ جائے ایک شب مجھ کو زیادہ فرامند دیکھ کر سبب خاموشی وریافت کرے کہا کہ ایک گھڑا یا نی کاصحن میں رکھوا دیجئے میر شمل کرکے آب کے واسط ہستنیارہ کروں گا۔ بیا تیر جس دن آپ جلے جائیں گے دیوان سے ملاقات ہوجائے گی۔ ہرگز سفر کا بیاں سے فیسے میں میں رکھوا کے گی۔ ہرگز سفر کا بیاں سے فیس دن آپ جلے جائیں گے دیوان سے ملاقات ہوجائے گی۔ ہرگز سفر کا بیاں سے قصد زیر کے گئیں سن کرچی ہور ہا۔

ایک عجیب واقعہ میں اکثر تعبد نما زعصر مکان کے دروازہ کے باہرا یک بینج پر سرراہ جابعیما کرتا تھا۔ اس وقت فلعہ کی طرف سے ایک بزرگ لنگوٹی بندایک ڈنڈ ا ہا تھ ہیں کئے ہوئے رہتے نوط فیوٹنتہ ما فظ منصب علی صاحب ذو الفذر جبگ کی زوج کے قیقی نا نااور لیا قت جنگ اور ممتاز یا رجنگ کے والد تھے۔

۔ یہ ۔۔ ان صاحب کے وصال کامجی عجیب قصر ہے میں بعد فراغت درس و زیرزا دگان ستعد بورے (باقی برفخر کینی ا كُورت الحِيَّة وَكَلَ عِلْ شَهر كَى طِن جايا كرية تقاور ببت جلديّ النع بي سيسيندهي تمرا میں سرشا ررال میکتی ہوئی واپس تقے تھے کسی سے بات جیت نہ کرتے تھے اور نہ کسی سے روبیہ ببیرقبول کرتے تنے۔سٹرک کے لڑکوں کی فیج ان کے جلومیں رہتی تھی۔ ایک دن چوجہ یں سے واپس کئے نوسیدھے میری طرف آئے اور میراحقہ چین کرایک لنبادم لگا باا وراسا كى طرف د بوال يعينكة بوئ كودت الجيلة مع جلوس طفلال أسكر بره كئ بير في الدى كوا وازدے كر حقد كى منال د حلوائى جب انهوں نے ہرروزى ي طريقه اختيا ركيا تو ہيں نے اندر دروا زه کے نشست اختیار کی وہ دروا زہ کے اندر مجی گئس کے اور حقامین کرمعمولی دم لكاكرميرى المحول مي المحيس الكربوك كرتجه كوبلارب بي ورتونيس جاتا بيركت بوك وه توچلدئے بیں نے دروازہ کے اندر باہر جیا نگا۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ د وسرے روز بھی بهی انفا ق ہوا۔ اس شب کومیں از حد فکرمند تقا۔ آخریں نے میرصاحب کے استخارہ کے زطفے كاصمم را ده كياا ور پيرحضرت حافظ سے مشوره ليا پيشعر نخلا ہے ورجوها فظ نبرم ره زبيا با ب برون ېمروکوکپه اصعتِ د ورال بروم

(بقیدنون مخدگرشته) ربا تفاکد دمول بیشید کے پاس میں نے بچوم آو میوں کا دیکھا دریافت سے معلوم بواکد ابن اصاحب
کو دفن کر سے ہیں میں جب قریب بیون پاتو دفن کو پی سال نے میں افنوس کناں بگر بربیون پاتو کو توالی کا جمعدار دبی والامیرا
ملاقاتی کھڑا ہوا تھا اس کی زبانی معلوم ہوا کہ بجائے سر بیر کے اس دن سبح کوشاء صاحب میصلے کو دیے دُوئی چال بہا
خدال و شادال مع جلوس کو دکاں ہرا یک سے گلے طبح ہمیرے ناکے تک آئے میں نے ان سے بوجیا کہ اس کلے
موسل کی کیا وجہ ہوہ جمیس بھی لیٹ گئے اور بوئے کہ بھائی ہم لینے گھر جا اس بیر ہیں بر ہے ہوئے می مشرک اور اور کے کہ کہ بائی ہم لینے گھر جا اس بھی ہوئے وہ بی بر بھیلے می مشرک اور اور کے کہ بھائی ہم لینے گھر جا اس بھی اور وار دہ مک بیوینے ہی مرت ہوگیا فیل بات اور کہ اور اور کہ اور اور کہ اور کی کہ اور اور کا اور میں کہ اور اور کہ اور کہ کہ دونوں با تو بھیلائے اور کہ اگر دوست تم مہاری تلاش میں آر ہوستے اور کہ اور کہ کے دونوں با تو بھیلائے اور کہ کہ دونوں با تو بھیلائے اور کہ کہ ایک تک گئے گئے بھر بھلائے گا ہوگیا ۔

اس شعرکویدهکراس فدریمت بونی کرمی نے فتمت آزمانی کامصممارا و اکرلیا سفاتے ہوئے جائے تھے علی اصباح کوئی چار بھے اُٹھ کر بنایا اور نما زیر حکر کیرے پہنے۔ یکر ی با ندہی کرکسی اوپرسے مغرق بیچو غایبنایا بوپرسوار ہوا دگھوڑا جے ڈالٹی جوہیں دروازہ سے نخل مترانی جها ژودیتی ہونیُ دکھا کیُ دی دل اورمضبوط ہوا بقل طلوع آفتاب در وزارت برنے گیا -اور ببیاختها ندرگیس گیا-بهره داریخ مجه کونه رو کاسامنے دالان دکھا ئی دیا میں و ہاں ہیونیا ، دالان کے سائیان میں چیندلوگ علقہ با ندھے ہوئے مُنفذ کا دم دکا اسمِے تھے میں تھی اس علقہ میں اوکڑوں بیٹے گیا ۔ حقد گردشش کرتا ہو امیری طرف بھی ایا میں نے بھی دم لگایا اس وقت میرے نر دیا۔ ہم نشیں نے جھے سے پوچھا کہ آپ کو ن ہیں ہیں نے اپنا مقصود بیان کیا اس بھلے مانس نے اب جھے کوغورسے دیکھا اور کمانعجب ہے کہ ایکے کسی نے نہیں رو کا اور میر کو نسا وقت ملاقات پاسلام کا ہے ہم لوگ کہ ہیرے کے سوار ہیں اس دقت درہ روشنی زیا د ہ ہوجائے تووہ دیکیواویریر دہ پڑا ہواہے نواب صاب ہماراسلام نے بیں مجے میری رائے یہ ہم کہ آپ ہٹ جائے بلکہ اس وقت آپ چلے جائے اور کسی وقت اگر کوسشش کیجے بیں وہاں سے اُٹھ ایا اوراب روشنی بھی خاصی ہوگئی اتنے بیں ا یک شخص دستنار و کمرسبته جره میں سے نگل مجھ کو د کھوکیہ ترش روئی کما کہ تم کون ہوا ور اس وقت يها ركيور كئے ہوميں نے كماكه ميں فرسط بسٹنٹ رنينے كا فرنتادہ ہوں اس نے تعجب سے کما کہ بیکس کا نام ہے اور ککر مریدہ کے روبر و جا کھڑا ہوا، وہ سب سوار عجی سن بسته کمرہ کے سامنے کھڑے ہوگئے شاید نواب صاحب اوپر برآ مرہوئے ہونگے میں ایک ستون کی اٹر میں کھڑا ہوگیا ۔ اس عرصہ میں کئی چے بدار مجی اُ گئے اور مجے کوخوب گھورا اس سوا مْرُورة بالات ميركياس أكردوستى كى راه ككماكم آب بيال ت بلي جال ورنديري ا

آپ کوئیر بهاں سے نکال دیں گے یا کیرو عدہ کرلیج کے گزامنے دیں میں نے اس سے کما كرتم ايك يوبداركوميه عاسك أو- الغرض جوبدار في جوايك كلدارروبير النياتير میں خسوس کیا مجے سے کما کہ نہ یہ وقت سلام کاہے نہ یہ وقت ماریا بی کا ہے آپ بیاں تشریف لاکرمین خصائے ہمارے فقر محرائے ہیں شایدہ ہ کوئی مشورہ آپ کو دیں۔ باریابی کے ولسطے توزیر دست ذریعیہ در کارہے میں اس دالان میں ایک طرف بیٹے گیا۔ اورلوگوں کی سد ورفت کا تاشه د کبتا ریا بری و بربعد میروسی چو بدا رمیزے یاس آیا اور کها که فقیر محمد تو ر ج تشریب نہیں لائے ان کے بیٹے آئے ہیں ان سے مل کیجئے ۔ الغرض ہیں ان سے ملا ا ور شرپور مساحب کاخطان کودکھایا - و ہ ترشس رو ہوکر ہوئے کہ ہم نٹیر رساں نہیں ہیں آپ کی عقل جاتی رہی ہے کسی اہل در ہا رکا ذریعیہ ڈہونڈے میں نے کہا اگرآپ یے خطاہونجادیہ تومیں آپ کی خدمت کرنے کو موجو دہوں سیسٹکرڈ شیلے پڑے اور یوجیا کیا دوگے میں نے بیاس کا نام لیا وہ خطالیکر کھڑے ہوگئے اور کہا بنتیے میں البی آنا ہوں سیکر کر اویر بیلے گئے میں کوئی نووس بھے تک ان کا منتظر ہا ، با لاخر میں نے اس ہی چریدا ر ہے کمانیمی وغیرہ صاحب کہاں چلے۔ گئے۔ کچھ توخبرلاؤمیں دس رویبی تمها ری مجتم اُن كرون گاروه بيس كرا ويرميونيا وروغيره صاحب كو كيلالايا -اثنوں نے كماكم آپ كاخط نواب صاحب في يره كرآب كوايك بج حاصر بوف كاحكم دياية ولائي مبرب روييً میں نے کہا تیم گھٹی تک چلئے روپیریموجودہ کہا اس ہی چوبدا رکولے جائے۔الغرض میں جی خیش کی دوکان پر آیا ورکها بچاس رو بیر فوراً نها ن سے بنے لاد وا وہ رقم کے آیا اس حورارے اینا تقاصد کیا میں نے کماایک بج میں عقرا ما جوں اس نے کماوہ نه در دوسری بوگی میں بے کہا میں بیراوروہ دونوں یا درکھوں گا۔ وہ خوش خوش

روا نه ېوامبن نے بازارے منگا کرکھے کھا لیا ا ورا یک بیجے تک ا س ہی د و کا ن پڑمعار<sup>ق</sup> اورام ائے ایک مرورفت کے جلومس کا تماست دیکھتا رہا۔ ایک بھے پیراس بنی الا ُبِسِ بِيوِ نَجِاوه چِوُبِدِاروغِيرَهِ صَاحبِ كُو بِكِرِ لا يا. بين ان كے ساتھ اوپر گبار كرهِ صاف فرش دری جاندنی سے آراست نی خاا درایک مندصد رمقام پر کھی ہوئی تھی۔ گرمسند پوش پڑا ہوا تھا۔ اس کمرےسے وہ دوسرے کمرہ بیل کیا۔ وہا ن چند ٹوگ نتظر ہاریانی بنيقي بوئے تھے مجھ کوہمی وہاں بٹھا دیاا ورخودا پک اوراً ندرے کمرہ میں جلاگیا اور فوراُواپ ''اکرکہا کہ حلیوا علویا د فرما یاہے جوہیں ہیں کمرے کے اندر گیا۔ساننے چند قدم کے فاصلہ پر منذكي مون عي ورنواب صاحب بكمال سنان وشوكت مندارا مخ ينشسته مالت مِن قد مِلْنَدو ما لا چوڑا سینه گورا رنگ جامه وار کی شیروانی دربرکلاَ ه زرّین برسر بهت سے کا غذمند کے پاس اورکئی کا غذا ورنیل ہاتھ میں گئے ہوئے بیٹھے تھے کہ جو بدار بے ا وازدی داب بحالاوًا دب سے فاعدہ سے میں فررا جھک گیا اور ہندوستانی دا بجالایا جویدارمبرا ہاتھ کی طکر مند ناک ہے گیا میں نے بایخ روبیہ رو مال پر رکھ کر نذر گزرانی بخده بیتیانی روبیه اسطالهٔ اور حکم بیطینه کا دیا- باتشکه کاغذایک طرت رکھدیئے اور مخاطب ہو کرمیرا نام و نت ن وغیرہ ٰدریا فت فریا یا۔ بیں نے اُٹھ کرعم مرحوم کاخط بیش کردیا اس کو پڑھ کرایک نظر قهرمانی کی مجھ پر ڈالی اور یوجیا کب سے آپ کیمال کئے ہیں بیرابیان س کرفرایا کیوں آب نے دیرا گائی میرے دربار میرکسی کی مالعت انیں ری خبرآب بے تکف کتے رہے ۔اس کے بعد چیا مرحوم کے حالات اور میری لیا قت کی له تمام امراء اور مجعدا رول کے سلام کادن اور وقت مقررتھا ریر لوگ مقررہ دن اور وقت برا پوان كے سلام كو مع اپنی اپنی فرج اور تام لوازمد كے ساتھ جا ياكرتے تھے۔

مابت سوالات کرتے رہے کوئی دس بیٰدرہ منٹ گفتگور ہی عطربر دارنے عطر دان میرے ساہنے رکھا۔میں نے کھڑے ہو کرعطیے لیا ا ورسلام کرے ٹسٹے یا وُں کمرہ کے ماہر خوش خوش بنّاش بنّاش سُل مُل یا میاں وغیرہ صاحب نے کماکہ اب آپ کی ما رما بی محال ہے۔ میں بہت گھبرا یا اس نے کہا کہ بیاں ہرسلام ولے کا دن مقررہے ا ہے کے واسطے کچے ارشاد نہیں ہوا۔ مبی نے پیاس کا وعدہ ان سے اور کیا وہ اندر بہونے ا وروایس اکرکماکہ آپ کے واسطے جمارت نبہ کا روز آٹھ بیے صبح کا وقت مقرر ہوا اور مجھ کو مبارک باد دی کروہ امراجو بندگان عالی کی ڈبوڑی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ **میرنراب علی خاں بہا در کی حکومت اپنی بها ریرنتی او قات شریف ان کے بیر نظے کیوالج** و خسل وغیروسے فارغ ہوکر صبح کی نمازیڑھنے اور خدشکار شاگر دبیشیدا ور ہیرہ دارا ور دیگرال لے برسم دیگرا مرائے عظام کی ملا فات میں جاری نہ تھی اور پر اشارہ برخاست کا تعاشم ل لا مرا امیر کبیر عمد ہ آگا۔ کی ملا قات میں برغاست کا اسٹ رہ صرف میں دیے پیلو کے شکئے مرکبا تھا امیر کبیر شمیر لِ لامرار شبیدالدین خال و قا رالا مراکے ہاں کو بی ابنارہ چتم ملاقات نہ تھا دربا برنتا ہی میں بھی صرف سندے بیکنے مدے جانتے تیجے البتہ رزیڈنٹ کے دربارمیں ایک شتی جس کمیں یا ن ہا رعطر کی تثبیثی ہوتی تھی رزیڈنٹ؛ درماس کے ہمراہ صاحبان انگریز كودى جاتى تقى يەعلامت برخاست كى تقى -

وری باق کی بیان سے برق سے بی ہے۔ سے وزارت بناہ کے دوسیعے سنے لائق علی خال بسترا ورسادت علی خال کمتر - بیا دیجی خابل ساب ہو کہ وزارت بناہ کی ارز و بیتی کہ کم ہم الدولہ کو اپنی خدمت دلوانی و مدا را کمہا می دربارتنا ہی سے عطاکرولئے اور بڑے صاحرہ اوق کو سب رواج شابا بنہ قدیم صوبہ داری اور نگ آبا دیر معرفوج ولئے کو لٹنا ان وڈنکہ وعالی سرفرانہ کیا تھا کہا گائی کو امیر فوج و سرخسکر یعنی کما نڈرا بنجیف افواج فاہرہ سلطانی بر ممتا زکر لئے سالار خباک اول تباریخ ہم ہم جا دی اللی فائم اللہ کا مربی ارا کہا قولد ہوئے ۔ فواب صاحب مشرد ٹین کی عالمہ کی کے بعد ورنگی کے تعلقدار بھی و بیکے تھے جضرت افضل الدولہ کے انتہاں بعد بنا ہے اور شرکت ایک میں کی عالمہ کی کے بعد ورنگی کے تعلقدار بھی و بیکے تھے جضرت افضل الدولہ کے نتبا بیکن بعد بنا ہے اور شرکت ایک ایک میں کا نم مول کی اور یوا ب صاحب بہت رکت نواب امیر کم برعمرہ الملک ایجنبٹ مقرر موئے نتبا برنج

كاسلام اس طح سليتے كەخودا دىيرىرا كەمبوتےا درينيچے دالان بىي حاضر باست صعف بستنه كُوْسِ سَبْعَ بِرده لَسَعْقَ ہى چوبدارا واز ديبايرىب لوگ جيک طبقے اور بين تبليات بحالتے و با سے خاند باغ میں آترتے ٹیسیو تھا ل وغیرہ چابک سواران چید گھوٹے خاصہ کے اور چند کوتل گئے ہوئے حاضرت اس وقت صرف مضوص مصاحبین وستنار و کمرستہ لینے ۔ بننے دکھنی چینیٹ کے انگر کھے اور مدراسی اجکنیں پہنے ہوئے موجود رہنے کبھی کبھی ہردوخرادگا عی ہمرکاب ہونے اگر کوئی فتمت ورا میدوارکسی مصاحب کے ذریعہ سے ہونے جا ناتواس کی عرضی بھی نے لیتے اور گاہ گاہ شہر کے با ہر سرور نگر دغیرہ کی جانب کنل جلتے۔ بہر حال سورج نخلتے تکلتے گلمیاری مین سند پر جلوہ افروز ہوجاتے۔ لباس نمایت سادہ ٹخنوں سے . اونجی گشنوں سے نیمی مخلف رنگ کی جا مہ وار کی مشیر<sup>و</sup> انی د وہری زنجیردار گھڑی زیب صدر کلا ه زرین شکل نجا دا نگ با سمرفندی برسز یا نجامه بینبر سفید گوشهٔ کلاه کسیخ جمعکا بهوا٬ دراز قا كشاده سينه موئ سرتواستيد والرحى موندى بوئى موني يرعى بوئين بهنس المناف كندمى رنگ بمپره پر کمال درجه رونق ورعب حکومت با مرحبت وقت یا رزیڈنٹ یا و گرا مرائے ہمسر سے سلتے وقت دسنا روزارت برسرڈ پوڑھی مبارک آنتا نہ تنا ہی میں عاصر ہوتے وقت جام وبنيمه دربئ انگرنري يوشاك وانگرنري وضع مد گريزان ال در بارسب كےسب وكھتی يوشاك يا مراسى لباس بهندوسًا في ما زمين شيرانيال بين بوك لين اوقات وا يام مقررا پر حاضر سلام کاطریقہ بیک مرسلام کے واسط عالی و مقامات العینی کمرہ مقرراور سے سے رات کے بات بج كك المراجم عداران فوج والمكاران ديواني ومنصب داران واميدوارا فضل وكرم وخش باشان بلر وطازمين تعلقه والملاع مقرره دن اورمقره وقت برحا صريب تصيق خطات روزبا فلات وقت اگر کوئی آیا تومیال فقیر میکسی کوباریاب نرمونے نیتے۔

برست وستارچ مباری برسر کمرستهٔ سب دریا رو س کانتظم اور نهایت جابرا ورحلا دادمی تھا۔ اگر حاضرین دربا رمیرکسی کی تشب علط ہوتی باحر کا ت سکنات ہے قاعد ہوتے توفقه محرً لاكارًا بلك جوببت ا دب آموز برما له رفتق الدوله ايك نهايت مغرار بعدار صاحب جمعیت وجا گیرمیرے مقررہ روزکے حاصر مانٹس تھے۔ایک روزکسی وجہسے انہو نے پکڑی سرسے اُ تاری ہی تھی کہ فقیر حمر کی جو رہست نے ان کے مونرا شیدہ سرر مہونے کم ان کوآگاہ کیا کہ درمار وزارت ہے نانی جان کا گھرنیں ہے۔ ایک صاحب نے فیقر حمر کی جرى شكايت تحرياً بيش كى اس يرتحر را حواب صاور مواكه اگر ميرك وريار كوايني حاضرى ك لائق ننيس سمحقة تواكية تليف نه كيا كيجة وانهى دربارون بين ندري عبدين نوروز وغيره كى لياكرتے تھے اور جس قدرر و بيرجمع ہوتا تھا و ہسب حتی درارت سمجھا جاتا تھا۔ جو دا قعی ایک رقم کنیر مواکرتی تخی- ا ن در مار و ل میرنت ست نواب صاحب کی تجی د<sup>س</sup> وس منط سے زیادہ ند ہوتی تھی۔

چندا صول تعلیٰ تنظام ریاست ا انتظام ریاست میں اس وزیر با تدبیر نے چند اصول کی بابندی کو لینے اویر لازم کر لیا تھا۔

کہ ایشیامی کتب ایخ سے نابت ہی کہ قدیم الایام سے رسم نزرجاری تھی اور نزرفینے ولے سود درسود فائدہ یں جب بہتے سے سینی فلعت وجوا ہر و مناصب وو ظائف و عمد ہائے جلیلہ سے سر فرانہ ہوتے ہے۔ ممالک بورب میں جب بادشا ہت قائم تھی با و شاہ بجر لینے امرا رسے نقد و فبس وصول کر ناتھا اس نہ انہ ہیں جو ٹکہ لگام حکومت عوام کے ہاتھ میں ہے اور سود اگر ان و ولت مندوا ہل فنون شل و کلائے عدالت یعنی برسٹر مقدر ہم و سے کا رہیں تاریخ قدیم کو یا دکرے کئے ہیں کہ اس مستم کے مطا کم اب تک ایران و مبندوستان و فیرہ میں جاری ہیں دم ہی کہ اس مستم کے مطا کم اب تک ایران و مبندوستان و فیرہ میں جاری ہی وج ہی کہ اس میں میں اس رسم قدیم کے حالفت سے رئیس کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ گریت فوا کہ سے محوم ہوجائے گی۔

ا ول انیکه مرطازم ریاست کیا اونی کیا اعلی با لمنا فدعرض معروض کرسکتا تھا۔ و و مُم اینکه زبان فارسی میں جہاں تک مکن ہوتعلیم حال کیجائے ؛ سومُم اینکه امرازادگان کو تعلیم علی دیجائے ؛ چنانچہ اس غرض کی مصول کے واسطے سن رسیدہ امرازادگان شل بشیرالدولۂ و کرم الدولہ و شمشیر حبّاک و میر یا و رعی خال درا مدد گار کے ظائب صدرالمهام مقریر کئے گئے ! ورجہ کا ریخ طرات نا جربہ کا رہنے لائق اوکارگذا

مروگا رئوسوم به معتمرین مقرر کئے گئے۔ چہارهم اینکه سولٹ اعلی عمدہ داران ال جن کالقب صدر تعلقدا رتھاا ور کل ریاست میں ننجا ہ پانجیسور و ہیں سے زیادہ نرکیجائے۔ اورکسی عمدہ دارا دنی واعلیٰ کو بزات خود اختیا بحالی برطرفی ترقی ننزلی دغیرہ کا ندیاجائے۔ صرف سفارٹس کرسکتے تھے۔

مبغیم در زیرنش صاحب سے سولئے معمولی فائلی دوستان خطوکتا بت کے باتی
کُل انتظامی معاملات میں فارسی مراسلت کیجائے معمولی فائلی دوستانہ خطوکتا بت کے
واسط انگریزی دفتر تھاجس میں صرف دو تین مدراسی نقل نوبس اور سردفتر مسٹر لوبن تیم
یورو بین موسوم بمعتد فائلی تھے اس دفتر سے ایسے امور جیسے طلب فیل گھڑ دا گاڑی کی انتخاب کی مات تھے امور انتظامی میں دخل نہ نفا نفار
کی مات فات کی دعویت یا شکار کی بروائلی وغیرہ متعلق تھے امور انتظامی میں دخل نہ نفا نفار
و فتر کا نام و فتر ملکی تھا اور فشنی محرص می اس کے معتد تھے ۔ نشر فارسی بہت اچھی سکھے
تھے اور نمایت سیدھ سافے نمازی تنقی خیر رسان اور می تھے۔ روز انہ باریا ب بہت تھے
دخل درمعقو لات یا سازمنس یا صرر رسانی ان کے ذہن میں بھی نہ تھی۔ اپنے موجودہ و فال

له میرهی ایک اصول تفاکه کسی مدراسی یا بهندوستانی کوفرمت کارفرمائی نددیا تی تخی صرف کار کن بینی معتدم ترریخ جاتے تھے -اصلاع میں صدر تعلقہ داری تک ترقی دیا تی تھی گرصو نیزا و رنگ آباد پر صرفت قدیم خاندان کا امیرزادہ مقرموتا تھا۔

وماہوا ریرنہایت بشاشت کے ساتھ قانع تھے اور بحب نراینکہ ہی صفات کل انتظامی مینو میں یا نُ جاتی عتبی سنسرارت اور دخل ہے اور ترقی مرابع کے واسطے سازش وہوس مطلق ندهی صرف وزارت یناه کی خوشنو دی ورضامندی کے خوا ہا ستھے۔ اوراس وزير باتد سر کاحسُ سلوک اور وسعتِ اخلاق ایسا تھا کہ پرلوگ موقویا نہ بے تکلفی کے ساتھ رفتا رگفتار سکھتے نے البخصوص صبح کے وقت دستار ہر سرو کمربیتہ چیند حاضر مابش شل ميند سعدالدين ومولوى تتينح احمر و داروغه عبدالو **باب** اوران سب سے زيا دہ ا<sup>مثا</sup> رضاعلی بجائے اس کے کغیبت اور شکایت وغیرہ کریں بنسی مزاق کے مہذمانہ ومؤد ہا معرن وحکایات سے وزارت بنا ہ کے جفاکش ذہن و دماغ کوخوش ا و ریتباش کرتے اور خود نواب صاحب لیسے وقت کوغنیمت ہمچرکران کے ہنسی مزاق میں حصہ لیتے اور ہی موقع ان کوئیمی تھی م**لمرڈ کھیلنے میں بھی ملحا** آا تھا۔ الغرض اس د فتر ملکی سے مراسلت خر لطبرحا<sup>ت</sup> معا ملات م**شا ہ وک**ئ وصد بصوبہ واریمن بیغنے وائسرائے ومراسلت مابین وزیر دک<sup>ی</sup> کیل منجاتب صدرصوبردار ليني رزيةنث بإبت ابممها ملات ملى وعمولى معاملات متعلقه فواج اگریزی مقیم *سکندر*آ با د و <del>بولار</del>م و مفوضه مل**ک برا**ر و مقدمات دیوانی و فوهباری و مال ما بین رما یائے سرکارین وغیرہ متعلق تھی! ور ریہ مقدمات مولوی ا میں الدین ک ا ورنائب ا ول رزیڈنٹ بمشور<sup>ہ</sup> باہمی فصیل کیا کرتے تنے لیکن حب مش<del>رو</del>ین کا انتقال ہوا۔ اورمسٹر آلیفا نبط معتمد خانگی اور سیٹرسین صاحب بگرای ان کے بیش دست مقرر مہوئے تو ماقیام مشر فدکور بعض ہم معاملات ابین سرکارین بھی اس دفترہے متعلق کے سیدسعدالدین کی نبیت ان کے ایک ہم وٹن مراسی ٹناء نے ایک ہج عبی منظوم کی تھی اس کا ایک شعر مجر کو

كاٹيدن و نوچيدن و برآنگ پڙيدن ۽ کٽاز تو بٽي زويندر زو موخت

ہوگئے جس کا نیتج بیہ ہواکہ مٹر نہ کور " با بیستے دگرے دست بیستے دگرے "جبدراً باہے تنہا شب دگرے "جبدراً باہے تنہا شب روا نہ کرنے کے عیس کا ذکراً بندہ کنے واللہ ہی۔

سشتشم اینکه وات با برکات حضرت بندگان عالی حضور برنورواً شاندشاهی کی ہابت اورا ہم معاطلات مکی کونوا ب تنغنی عن الالقاش میں الا مرارا مبرکبیرعمرۃ الملاک کے مشوره سے کرتے تھے اور ٹرین گارا کوایک نهایت مدنب ذی وقعت آ دمی منجانب ا مبركبير بطوروكين مرروزاستانه وزارت يراس بحكام ك واسط حاضر ستق تقه ان امیرکبیرکی دات با بر کات ماک وکن میں نمایت ہردل عزیز تھی اوراہل ملبدہ مجت مفرط کی وجہسے ان کو منجعلے میاں بکا راکرتے تھے علوم ریاضیات میں برطولیٰ رکھتے تھے . اور عربی فارسی سے بخوبی اگا ہ تھے ۔ اس قدر خوسٹ ل خلاق د فیاض و کر بم انتفس تھے کہ ان کے علاقہ کے الازمین مائیگاہ توایک طرف اہل بلدہ کہدوممگویا ان کی بوجا کرتے تھے ا وركل مراوجم عداران ومنصيداران وسررت تداران ياست ان كے آئے سرح بكاتے تھے مفتم انیکی کل انتظام ڈیوٹر حی مبارک میں جوامراء وطلاز مین آباً عَنْ جَدِّ برسر کارہے كتے تھے اس میں کو ئئ تبدل و تغیر جاً مزند کھتے تھے ناکہ خوق قدیم سے کو ئی محروثم کیا جائے۔ م شنت ایکر محلات شاہی کے انتظام میں بغیر شورہ حدہ ما حدہ حصور ٹریزورکو کی د نه نیتے تنے اوراس قدران کی عظمت بڑھا رکھی تھی کہ تعبض اموریں سم گرامی سگم صاحبہ کی يناه ليكررز يدنث كى ماخلت بيجاس محفوظ ستنصف

م تنهم اینکه اصراراس د مربر پیما که کونی پوروپین مانیم بوروپین دا زم ریاست با دباش له ان کی جُدیج کاف جوسب سفارش کیتان کلادگ متدفرج مقرر بوئے تے اب معتدفائی بائے گئے اور بیرسین صاحب ان کے بیش وست ہے۔

فاص نەرزىيىنىڭ سەملنە يا تاتھانە دىگىرا مرائے يا گاه ويىنىكارى سەل سىكاتھا - چنانچ اس کی ایک دومتمالیں آیندہ کنے والی ہیں۔ صرف را قم ایک شخص تھاکہ اس قاعدہ سے متننىٰ كرد ماگيا تمااس كا وَكرجِي لينے موقع برآئے گا۔ گرعجب ترا نيكه خزانهُ عامرہ و د قرفي برهمي كوني مندوستهاني مدراسي وغيره مقررنه تها - صرف وه ملازمين مندو ندمب چن کے فاص تعلقات نیٹت برنیت چلے آئے ہے تھے وہی برسر کاریتے اور قدیم قواعد میرکل حباب ریاست رکھا جا گا تھا۔ اور بیرارشنا و ہواکر ہاتھا کہ انگریزی قاعرہ سے حسابات کے دیکھنے اور جانبی میں بہت وقت صرف ہوا کرتا ہی۔ **اکبر**کے عمد سے کج تک جن قوط<sup>یر</sup> يرحساب ركهاجاتا ہووہ اس فدرس ہے كہبت جلدا وربلا و قَت جانح ہوسكتى بحا وربيطنوس تناكر ہرروز بوقت دوازد وساعت شب ليايي را ما را كواوران سے قبل ان كے باب كردى وغيره كانذات ليكرها ضريست تقاوروزارت بناهجمع وخرج يروستحظ كرك اس دن تک کاجمع وخریح بندکر فیقے تھے۔اس کے بعد پوشاک شب خوابی میں کرارام فرماتے تھے بیچانچ جس شب کومرض الموت میں مثبل ہوئے ستحظ کرکے مرض میں مثبل ہوتے ادرصبح كويني تضاأن كوم سے أيك لے كيا ہے بسے و ور با پرکہ چرخ ظفر برآردچوتوشسواسے وگر

مرزما نه کاایک فاصمقضی ہوتا ہے کسی آ ماند میں کم عقل آ آیا قت ناقص تدبیر کے اور ماند کا ایک فاصمقضی ہوتا ہے کسی آ ماند میں کم عقل آ آیا قت ناقص تدبیر کے اور موسے کا رہوئے کا رہوئے ہیں جس سے ماک واہل ماک کوصد مدبیو نی ہی جینے حضرت مرود عالم رسول مقبول میں اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم نے اس کی تنبیت جو بیٹر کو ہے ہیں کسی حدمیں جو فروش وگن منالوگ فرمانی کے میں کسی حدمیں جو فروش وگن منالوگ

برسرگار بوت بین اور با وجود این لیاقت اور بهزمندی کے اپنی ذاتی ذوائد کوامورعا تمهیر بر تربیخ دبیر عکسی اور ایل علک کوتباه کرنے بین اور کوئی دورا بیا بهوتا ہے کہ بیج کا بی مقال کوگئی کاریردا زموت بین اورا نظامی اصول قائم کرکے ملک اورابل ملک کی روزا فرون ترفی میں کوشاں بہوتے ہیں۔ چنا نچر بید دور ہی ایسا تھا کہ شرقی ما د صورا کو گوالیار بین جماراً گا میں کوشاں بہا در فید بیال اور بی اور مسرسا الدرج کا کسے جدراً با دیس جمسران مدیران ماک کے مقد جواد روپ میں اینا نام یا د کا جور ایک بین ۔

و والدوہم - ان کل اصولوں میں سب سے زیا وہ قابل قدر میر اصول تھا کہ اعزاز مرکم و مسکے علیٰ قدر مراتب جو زمانہ کر ومرکے علیٰ قدر مراتب جو زمانہ کر کبروعا کم گیر سے جائے تھے وہ بجدو کہ تفائم کے گئے سے استے اور چونکہ وزارت بناہ سے لینے بزرگوں کے سایۂ عاطفت میں نشوونما بایا تھا ان اس سے عملٌ وسمعاً واقت تھے جیدرا با دیے تازہ وارد کو سرعلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ اُکبرو عالمگیر

کے زمانہ کا تماشہ دیکھ رہا ہے۔

احوال دربار وزارت بناه المك أندسى قصد موسوم بروقص طبيلاس سيداس كا ترجمه بين زبابن المكرنزي من يرَّمها تما تحب مين استنانهُ وزارت برعا ضرمتِها تما نقشه اس فصه كاميركَي كون ے سامنے بھننے جایا کر ماتھا جو آندنسی مصنعن نے وزیر عظم کے در ما رہیں حلبلاس کی میڈ كى بابت دىجىسى تفصيل سے مكھاسى - أقاب نكلفے سے قبل دوارد د ساعت شب ك قابل دیدکھاتھی اور رونق رہی تھی۔علاوہ آن ہیرہ والوں کے جشب وروز اس وسیع جلوفاندمیں حاضر سے تقے ملازمین اور عمدہ داران دفاتر و محکم جات کے میانہ منصب داران اورسررست تدداروں کی یا لکیا ل جمعداروں اور ان کے جلوس کے گوڑے اور ہاتھی امراد بلدہ کے جلوس اور ہوا دار اگر بدواروں کے میانہ کیہ تو باہر کا سال تھا۔ اندروفر خزانه ومحاسى اوران كمور وكووالان مين جانان تشست وجو ماران و وفرا شان وغیرهٔ اور اس ہی دالان سے زینیہ پرحیّه کرمختلف کرے جن ہں اہل دربایہ ازصبح تاست مما وقات مقرره يرحاضرم ردربا رك ولسط وقت مفررا ورجدا جدا كمره جس میں فقیر محرکی جا برا ند حکومت ان ابلِ در ما رمیں سے معزز ترحضرات آئینہ جانہ ہیں سلینه روزا وروفنت مفره پر با میدبار بای اورگلیها ری مین معتدین و سران دِ فاترو محکمه جات منظریا داوری مبیم موسئ ان مصمعزز ترا مرادش خاندان را تورمیا و را جهر شيوراج ومرسهصدرالمهامان وفيرائم امراد باجمعيت وخطاب بيليم يساء وقت ملاقات مقرر کرالیتے تھے فقرا ومشائخ وعلمائے دین کے واسطے می خاص وقت مقرر ہوجا آیا تعا - ان کی ملاقات کے وقت مسند حمیور کر فرسٹس پر سیٹیتے تھے۔ بلک بعض کاچند قدم ستقبال بحى كريته تقے مير مجمع كثير جس ميں مختلف مراتب واغزاز كے اور انتخاص صاحب عرض لوگ

ہوتے تھے روزانہ استانہ وزارت برحاصر رہتا تھا۔ اور بیض خبن وسیع الاخلاق اللہ برفرد نبترے اس طرح بخندہ بیتیائی ملنا کہ وہ خوش خوش لیتے گھروالیں آتا اور بیفین کرائے کرمیں ہی مورد الطاعت خاص ہوں۔ وسعت اخلاق کی دو تین متّالیں کانی ہوں گی۔
ایک بزرگوا رع صدر دراز کے امیدوا رہے سرد رہا رمند کے پاس جاکہ ایک اللہ کا ایک بٹر گویا درہ گیا ہے

کھینہ پوھپوکہ کیا ہیتے ہیں کیا کھاتے ہیں بیٹھ کرر وزمیا نہ ہیں ہوا کھاتے ہیں،

مله لائق على خار كے حدوزارت میں اكبر على كوتوال بلدہ كى نمرت اورخطاب اكبر حبُك سے سرفراز بهوا اس كن سبت میں صرف اس قذر لکھتا ہوں كداللہ تبارك و تعالىٰ اس كے عذا بوں میں تخفیصت فرمائے۔

ج جنید خال ٹیمان یوی تنتیت یا ورالدولہ وغیر جنوں نے بین کا م کے وقت وشى مين دريع مين كياتها صاحب خطاب وجمعيت نقاره ونوبت وجا گيرون صب عم كئے۔ ﷺ صدا نیکہ جس طرح ' بِنی عظمت اوروقا رووقعت کاخیال سکھتے تھے کہ کوئی ہے ادما نہ حق اللهدرباريا الزمرياست سنوفي باك اسىطرح برابل درباروان مكازت كاس ل ازا دين العلى على قدر حثيب سكته في مب سيزياده ان كوا واب شابي كة فائم كي فضيرا صرارتفاا وراس كى بابت شمس الا هراء الميركمير عمدة المناك مرحم يى را برياكد كرت يه تقد ايك باركسي مصب دار فضرت بندگان عالى كينبت انتظیجیا کها وزارت پناه کاچره شرخ بوگیا ا ورعلاوه جرما نه کے دربا راس کا بندکردیا۔ ہُنیٹ یا ورالدولیا ورعرض مگی پر تاکید تھی کہ ہربے اوب ا میر ہویا غریب ڈپوڑھی مبار ے فوراً نخال ویا جلئے۔ فلاصدا ینکواس وزیر با تدبیرے کی حرکات وسکنات رفتارگفتا<sup>ر</sup> بإيند تواعد وصوابط تقے بنوش وراك از صدتے - اطعمهٔ لذیذه پر كمال درجه حربص تھے۔ اگریزی و خلی و مندوستانی و دکھنی طعمہ مرشم کے روزانہ طیار موتے تھے۔ وارو غمر نهرا لُو يا ب مراسي نتظم با ورجي خانجات تطے۔ دعوتوں کا به حال تفاکه و ن کی دعوت گا 'گاه او پختصرا و را کنز مختص مساحبان انگریز ہوتی تتی جس کو" بریک فاسٹ" (Break) fast ) کتے محے شب کی دعوت دہوم دھام سے ہوتی تھی کہ جمان اللہ ہو داتے تھے۔ انگریزوں کے واسطے منیریں الگن بھیتی تھیں ۔ اس کے سامنے مرکان من شرخوا و ی مهانوں کے واسطے بھیائے جاتے تھے۔ تمام بارہ دری روٹ نی سے مگر کا اٹھی تی۔ ہرحمن و شج مختلف رنگ کی قنادیل سے پیر نورتھا۔ نواب صاحب دروازہ بردہ اوں کے ال جس يرباني سويك كم الكريزية بعضية تقيد

بینے کے واسطے بزات خو دکھڑے مینے تقے۔ ذی مراتب صاحبان انگریزسے ہانھ مال تے سکتے د وسروں کے واسطے صرف گرد ن ہلائے تھے۔ دسی لوگ دست بہتہ اوا ب بجالا کرکے براه المقد مقد اس رسم استقبال سے فارغ ہوکرخودرزیڈنٹ کے ساتھ میز رہنگتے تنے ، دسی لوگوں کی نهان نوازی میر ننورعلی و دار وغرعبدالو ہاب وغیرہ ومصاحبین ص کیاکرتے ستھے کی ملازمین رہاست و متوسلین خانگی مرعوم ہوا کرتے ستھے۔ میں نے انگر نیرو<sup>ں</sup> سے سننا ہوکہ بوروپ میں بھی الیبی دعوت کسی جگہنیں ہوتی ۔ رخصت کے وقت ورات ینا ه پیمردروازه پر اکر کھڑے ہوجاتے تھے! ورلنبی لنبی عطر کی سٹینیا ں علیٰ قدر مراتب کسی کو بار کسی کو دنال کسی کو داوکسی کوایک عطا فر اکر رخصت کیا کرتے ہے۔ بیرے حصهمیں پہلے دوا تی تقیس بھر انتے ہوگئیں اور با لا خرافوکی نوبت ہیونخی۔ خانگی انتظام کہی ان كا قابل ديدا ورحضرت أصف حاه حنت أرام كاه سه كم نرتها - سركار خانه كى برآ ور دا ورا خراجات ما هموا ری مقررتنے ایک رو میپرزا ئدخرج نهوتا تھا۔ ڈولوٹر صحا ہمطا کم برون ومحلات مُداعداتفا- برونی انتظام سنشبیدی غیرخانیا ما س کی نگرانی میں محلات کا نتظام ان کی والدہ مرحومہ کے سپر دیھا۔ جاگیرات اور تبعیت کے واسطے علیٰ ہ انتظام تفا کوئی ریاست کا ملازم خانگی انتظام میں ما خانگی ملازم ریاست کے معاملا مِن وَعِيل بَهونے يا تا تھا۔ لينے ذاتی اخرا جات میں نهايت جزورس تھے۔ گراپنے مرتبہزار کی وقعت قائم کی کفنے میں کمال درجہ فیاض تھے اور نہی وجہ تھی کہ ہمیت قرضدا ررہتے تھے۔ ایک روز جومیں سلام کے واسطے حا ضرببوا توایک ڈوکری ٹاٹیکے تیوں کی منی ہوئی مند کے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ اس میں چندچزیں سنگ مرمرکی آگرہ کی ساختہ رکھی ہوئی تیں میرے چرہ پر آ نار تعجب دیکھ کرمسکرائے اور فرما یا کریے عمدہ وزارت کا جرما نہے۔ ایک

اُگریز مجرسے سلنے آیا اور پی تحفہ میرے واسطے لایا اور اپنی قیام گاہ پر جاکر پانچ ہزار کابل ان اشیاء کی قیت کالکھ میجا۔

سواری مُبارک حضور ٹیر نُو زفلعہ کولکٹڑہ میں رونق افروز نفی اور فاعدہ قدیمہ یہ تھا کی ا مرائے دریا رہمرکاب اپنی اپنی مقررہ سل نعنی فرو دگاہ پر مع خدم وشتم فروکش ہوتے تھے وزارت بناه جي ممركاب سعادت ابني قديم فرود كاه يرجواً بأعن جبريان كي مل تمي فروكش موسئ ميس ليني روزا وروقت مقرره يراس مكان ميس بدائ سلام كيا-مكان بوسیده ا ورمرمت طلب تفا مبرے اس قول پر که مکان مرمت طلب ہے ۔ اُرشا دہوا کہ روپیریکاں سے لاؤں واروغہنے توتین ہزار کا تخیینہ میش کیا ہے۔ بیروزیر تفاکہ جس کی عظمت اورجس كاو قارنه نفط ماك دكن ميں ملكه اقليم مندميں اور نه فقط افليم مند ملكه مهاك بوروپ مین قائم تما اورجب اس وزبر با تدبیر بین سیروسیاحت مندوستان کا ارا ده کیا توخو در زیزنٹ ٰ چلومیں ہمر کاب حاضر تھا۔ا در والسُرائے کے احکام جاری ہوئے تھے كراس مهمان غزنركي خاطر تواضع ميس كومّا ہي نه كيچاہے اورجب اس نے سفر پورپ كيا تو شا واطالیدا وریا بات روم ن اس کا استقبال کیاا وراسی می مدارات اس کی فرانس میں ہوئی اور انگلینڈ میں جواس کی ہمانداری کی گئی وہ شاہ ایرا ہے کم نرقتی۔ نواب ابركبير اوزارت بناه سے رتبہ میں اعلیٰ ترا ورجا گیرات وجمعیت میں برتر نواب شمس الامراء الميركسرعمدة الملك معروف بمخصلے ميبال تنے اور صرت بندگا عالى سے قرابتَ قريب رنگھتے تھے درارت پنا ہ اگرچیا زحد با بند مراسم قدیمیہ تھے۔ گر پھر بھی انگریزوں سے ملنے جلنے کی وجہسے کچھانگریزیت کی جبلک ان کے ہاں داخل کوئی تى مثلاً نيا مركان أبينه خانه نفيس ما مان آرائش وميزكرسي وغيره سه آراسته تها-

اورا گریزی دعوتوں میں انگریز وں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور ان کے رشتہ دار بھی مش نطام ما رجناک وغیرہ ان کے مقلّد ہے۔ گرنواب امیرکبیر کے ہاں انگریزی کی بوهمی ندهمی با وجو مکرجوانی میں کلکت کاایک سفر کریے تھے اور وا نئے ائے کے آیا ں مهمان رہ جیکے تھے ان کی ڈبوڑھی میں قدم سکھتے ہی بیمعلوم ہوما تھا کہ گویا عالمگرے وقت میں واخل ہوگئے ہرطازم سولئے افسران فوج کے نتیجے نیسجے دکھنی انگرکھے بیسے بهوئ كمربسته وستار برسشمتيم برست بيش فبض و ركمرا گرچنرورت مهو توم روقت ورنه صبح وشام بارباب موسكما تقار درباركا وستوران كي مان ندتها نركسي الكرنزكي وعوت کرتے تھے سولئے اس کے کہ حسب فاعدہ قدیمیہ در ہارستا ہاں دہلی ڈاڑھی منڈوا تے باتی کی امورس یا بندشرع شریف تے معاملات ملی میں طلق دخل ندیتے تے اگر کوئی شامت کا مارا وزارت بناه کی شکایت کرناتها توخفا ہو طبتے تھے۔ اہل ماد کے ساتة خواه امير ببويا غرب شايت فياسى كے ساتر سلوك كرية عقے اور عر خود شرمنده بوت که اس سے زمایده کرناچا ہئے تھا ۔ عبدین قرروز ونسنت وا یام غُرانُس اوکیاکرام و شب برات وغیره ایام رمنیت میں ان کی ڈلو ڑعی پر قابل دیدرونق ہوتی تھی۔عمر وارا ومنصب داران وداروغكان كل كارها نجات الغرض جلم لازمين بأكاه مرعو بوسلمت اوراس خاندان کا دستورز ما نہ تینع حبگ سے یہ تھا کہ ان سب ہما نوں کے ہاتھ وملایا كرتے تھے . گرچۈككېپرانس اورمبت كمزور ويست اسخواں تھے لينے عوض ليے بتيجوں سے خدمت مهانداری اداکروایا کرتے سفے۔ دو بھتیجے تھے ایک مختشم الدول میش محل كر بطن سے تقے - دوم كبشيرالدوله ايك خانداني بيرى كے بيٹ لسے تقے ـ ملكت دكن بين ينج علا قدبرً الشيخ الول علا قد صرف خاص - به براه راست رئيس وقت

کے انتظام میں ہے اور محصل اس کا اخراجات ذاتی وصفاتی و محلات میں صرف ہوتا تھا دیوان سے اس کو کو کی تعلق زیمار اور عمّال اس کے مقربان سٹ ہی میں سے ہونے تھے اور صاحب نوبت وعماری ہوتے تھے۔

ووم ما علاقه دايواني ـ

سوم معلاقه بینیکاری - بیره بیت میں ابتداءً ایک علاقه تفاا ورکل مالک محروسه بینی معسمتان وجاگیرداران کوچک و سررست فعج و منصب زیرانتظام وزیر عظم تما گررم، چندولال کے وزارت کے زمانہ میں تفزیق ہوگئی - ورنہ بینیکا رفض مردگار وزیر عظم تھا۔ چندولال معلاقہ یا گیگا ہ - علاقہ یا گاہ زیرانتظام ایک مقرب رئیس وقت بینی اصف جا

کے پاگاہ یا پائیگاہ ۔ اس نفظ کے منی اور وجہ تھیں نے چدرآبا دیں اکر لوگوں سے دریا فت کے گرجا ،

تکین جُنن عاصل نہ ہوا ، تاریخ سلطنت مغلیہ دیکھنے سے التبہ کچہ تی جاتا ہے اس جدیں ہرا میردر ہار کوفنی وشکر

کفنی بابندی تھی اوراس کے واسطے جاگیرات و مناصب عطا ہوا کرتے تھے ۔ جاگیرات و وقت کے ہوئے تھا کیہ

زبان ترکی التحفا بینی جاگیرات بجائے تنو اہ اور و سرے جاگیرات مُدئی برائے اخراجات فوج وشکر

اس ہی طرح دوطرے کے مناصب سے ایک منصب رکاب سعادت و وزیر بطے سے لیکر ہرام بردر بارا دفی و

امالی اوران کی اولاد کوعظا ہو تا تھا اور بیمنصب و اربا و شاہ کے ذات فاص سے تعلق سکتے اور فومات محلفہ

امالی اوران کی اولاد کوعظا ہو تا تھا اور بیمنصب و اربا و شاہ کے ذات فاص سے تعلق سکتے اور فومات محلفہ

وکا رفا نجات ہرشب وروز ماضر سہتے ہے ۔ دوم منصب دیوانی جو برائے ترقب و تعلیم شرف اور مناجوا ہوا

منصب دارخود بحرتی اور مقرر کرتا تھا ۔ اس انتظا م میں وزیر انظم سے لیکی صوبہ واران ممالک تک کی طون سے

منصب دارخود بحرتی اور مقرر کرتا تھا ۔ اس انتظا م میں وزیر انظم سے لیکی صوبہ واران ممالک تک کی طون سے

وسط شا ہزادیاں ان کے گوری جا یا کرتی تھیں اور یہ فوج اورا مرائے فوج داران لفائت ہیں تھی اور شبا ذرونہ

وسط شا ہزادیاں ان کے گوری جا یا کرتی تھیں اور یوج اورا مرائے فوج داران لفائت ہیں تھی اور میکر نور تنظم می خورت ہور تی اور مرائے ہوا وراسے تا ہوا کہ تھیں میں گویا باصطلاح حال ہودی کی خورت میں اس کے دوکا م شخط کی حفاظت فات ہا ورت اور مورت بور نے باس می توری جا ہائیں گرج نے کہ رہائی فوج بھیت میں مرائے والی ہودی ہورسالہ جنیاں وفرج یا قاعدہ جو انگت دیوان ہیں ہوئی جا سئیں گرج نے کہ رہائی فوج بھیت میں مورخ کے اسلام کوئی کی دوکا م انتخاب دیوان ہیں ہوئی تھیں میں ہوئی جا سئیں گرج نے کہ دریا توران کوئی کوئی کھیت میں ہوئی جا سئیں گرج نے کہ دریائی فوج بھیت میں مورخ کے اس بھوگئیدہ ورسالہ جنیاں ں وفرج یا قاعدہ جو ان تور تور میں ہوئی تھیں میں ہوئی جا سئیں گرج نے کہ دریائی فوج بھیت میں ہوئی کے اس بھوگئیدہ ورسالہ بھی ہوئی کے اس بھوگئیدہ کا مسلم کیکھوئید کیا کہ مورخ کی کی کھوئی کی کھوئید کے دوکا م کوئی کے دوکا می کھوئی کے دوکا میں کوئی کھوئی کے دوکا میں کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے دوکا میا کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے دوکا می کھوئی کے دوکا میں کوئی کے دوکا میکھوئی کی

اس ولسط قائم کیا گیا تھا کہ وزیراعظ مینی دیوان و دیگرا تھرائے عظام متمردی وسکتٹی نہ کرنے پائیں بیرایک فوج تمی جو بسرکر دگی تینے جنگ کی گئی تھی۔

ببخرعلاقه سمتان ببین رخمتسر رجواٹ کے چواصت جاہ کے باجگزار تھے۔ ' خرالذکرے راجگان باجگذا را پنی ریاستوں بینی سمتانوں میں خود مختا رصر*ف* وزير غطمت تعلق رکھتے تھے بمیرے زمانہ قیام میں بیں نے کسی سمتانی کو اعلیٰ حضرت کے در با 'رمیں حاضر بوتے ہوئے ہنیں دیکھا۔ پائیگاہ کے کل علاقہ جات ا مرائے پائیگاہ <del>س</del>ے تعلق ركھتے تھے۔ اس میں وزیر عظم كوكو فئ تعلق نہ تھا۔ مبرے إبتدائي زمانہ میں وعمد سلطنت حضرت افضن الدوله میں تضعت سے زائد پائیگا ہ عمرۃ الملک مرحوم کے پاس تھی انصف ما فى وقارالامرا ُ رستْ بيداً لدين خاب مرحه م محتشمُ الدولهُ اوربشيرالدوله مين نقسم هى بغيرة قال محتشم الدولہ وہ بھی حصہ بشر آلدولہ کے یا س'اگیا ۔ ان امراءکی کا ہ کا ہ جب سواری کئی تی تی تو لوک تما شد حیکھنے کے واسطے جمع ہو حاتے تھے خصوصاً عمرۃ الملک جب رزیڈنٹ سے منتط تے تھے تواس ثنان وشوکت اور جمعیت کے ساتھ طتے تھے کہ ڈیخا اور نشان ان کا رزید نسی کے دروازہ پراور بوچہ سواری انکا ہنوز ڈیوٹر ھی کے دروازہ پر ہو مانھا۔ اور ر زیزنٹ سیٹرھیوں کے نیچے استقبال کرکے دست برست پیجا تا تھا۔ علاقہٰ دیوا فی معنی پات ۱ بدیدت کاکل انتظام بیرونی واندرونی زیرهگومت دلیان بینی وزیر عظم تھا!ورکسی مهد<sup>د ا</sup> و مازم ریاست از اونی تا اعلی کی مجال مذلتی که نغیرا جازت وزیر عظم رزیر نمط کے باس ما اسملے پا گا ہ کے پاس جاسکے صرف و وتین مخصوص عہدہ دا ران ریاست اعلیٰ حضرت کی ندرو<sup>ں</sup> ر بقیہ نوط صفی گزشتہ ہی اخوا جات اس کے دیوانی سے ہو سہے ہیں امذا ہم خاموش ہیں بھر بھی مختارا الملک مک تو مضلہ نہیں ہے لیکن اگر بعدا ن کے غیرا در آخاتی ا دمی مقرر ہوتو بیٹنک ہم دعولی کریں گئے اس واسطے کہ ہماری خود بقا رئیس دریاست کے ساتھ ہی اور تم ا باعن حدا ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔

ك وليد وال عراه وكل رياست المنيت يا ورالدوله ما ضربواكرت تع بيي وجلى كر إب سازش ان مك زما نه مي كليته بندرته الاورتام الن رياست كي البيدويم ذات واصد وزير التربير من متعلق تحي والأقر صرفته مناص إي المبرزاوة قديم وبإخطاب ونوبت و ونقده كي بيرد تعاجس كوخود اعلى حضرت لني مصاجبين ماضر فاش ميس نام زد فراتے تھے ایک علاقہ دار کر دوسرے علاقہ سے کوئی سرو کا رنہ تھا۔ نواب وقارالامراد فو السي رست في البرين ها ل وقا رالا مراء برا درخُر دمختلف البطن وآ تنمس الامراءا ميركبيرعمة والملك ك تقه - اس امير بإو قارا وروزير بابتد ببرس فاطع بطن عدا وت بھی جس کی تفضیل ایک قصه طویل اور لایت اس کے ہے کہ جا درنسیاں ہیں پوشیده سے - نهایت دلبرسیایی اور تندمزاج تھے بمتوسط القامت سانولار مگے جمرارا جهم وخییں ایسی چڑھی ہوئیں جس پرلیموں رکھ رہا جائے ' بلند وصلها ورستعد بجار گر تکھے یڑھے نہ تھے اور شل لینے برا در بزرگ کے فیاض اور ہرشخص کے ساتھ سلوک کرکے خو و شرمنده ہوتے تھے کہ کا فی سلوک ندکیا گیا جلد خفا ہو جاتے ہے اور جلد معان بھی کر دیتے نے اکثر مجرمین و مازمین اہل ملبدہ بھاگ کران کی ڈیوڑھی میں نیا ہ لیتے تھے اور قانونی سزا مع معفوظ موجلة تقدان كم مفصل حالات لين مقام يرمطور موسك. راجنزندر | راجه نرندر میشیکار ریاست راجه چندولال کے یوتے تھے -راج جیند وال ك يدائيدوبيم من صول انتظام بحولايق على خارك بعديداميدوبيم رزيين كى طرف متقل موكئي اوراول جريخ دروازه رزيزنت كاكحو لاجناب مولاناك منظم مثيرح بك محسن لملك تولوي مهدى على خال ورسردارعبدالحق دليخ بس نفے اس زمانہ ہے کہ ٹاک ہر کہ دمیتی کہ و زیر دفت رزیڈنٹ مے تیور کو دیکھا کر تا ہے ۔ سے تاریخ بیدائش ۲۷ رمضان سیالہ بچری مقدسہ لینے برا در کل ن نواب امیرکبیرعد ہ الملک کے انتقال کے بعد تایخ ٢ رِمضان الم المالية م الراكتوبيث المرس شريك ائب رئيس مقرر بوك. ١٩ (ديقيده والم المام كواتتقال بوا-

مى حكايت مشهور ب كرجب وه ينجا بست دكن مي كئة تومفلس قلَّ الح سقة اوراس زمانه مي ا ہل بلدہ کلیم اجمعین حیامبر دیے غریب کا ٹواندہ محض تھے اور پجز فن سیہ گری د وسرے کل فنون وعلوم كرحقير سمجقے نئے مصرف چند كاليت تما وربريهن اہل قلم تنے۔ را جہ چند ولآل حا ا فلاس میں اُیک چا درزین برجیماکر زیر جا رمینیا رہ کا غذو قالم د وارت روزا نہ بیٹیتے سرتھے ا ورلوگوں کے خط حسب میٹیت ایک اُنہ سے لیکرایک روسیۃ مکٹ لیکر لکھا کریتے تھے اور چوکھیے اس طبع کماتے تھے بقارگذران رکھکریا تی کل خیرات کردیا کرتے تھے رفتہ رفتہ ان کی خبرنواب اميركبيروقت كويبوغي اوراس سركارمين الأزم موكراس قدر ترقى كى كه تمام ماييكا " كے انتظام برقابض ہو گئے۔ فلا صدائز احضرت بہد كان عالى كالم يوني كئے! ور بشيكار رماست کی خدمت پرسرفراز مهر کربهد واریخیار ریاست ابد مدت بهوگئے۔ تمام مراء رياست ميں صرف راج نرندرعلى ليا قت ميں عدة الملك عرفعًا دلالك بمسرتے على عرميت ميں اس بعی نیا ده تنے اوسنسکرت اورملنگی و مربٹی میں بھی اچی لیا قت رکھتے تھے <sup>د</sup>ا دو دہش میں لینے دا داسے کم نہ تھے ۔ فقرارا وزمٹائج کو بہت عزیز رکھتے نتے اور وظا کعن اوراورا علیات کابت شوق تھا۔ نا زبھی پڑھا کرتے تھے۔ ایک شب کو کہ میں تہا بار باب تھا ہالے نے اُتنائے گفتگومیں فرمایا کہ ہمائے اعرون و بیسکے فلاں اشلوک میں صاصاً عن بیٹینیگوئی حضرت سرورعا لمرسول التلصلي الته عليه وآله وصحابه وسلم كى بابته باسم مبارك محد وتجلمهٔ یا کہ لااللہ اللہ اللہ موج دہے۔میں نے جات مک غور کیا ہی وہ بیہے کہ ہما ہے رشی وثنی جن کو ما صطلاح اسلام بنی کهنا چاہئے بعض ان میں سے صاحب شریعیت ہوئے ہیں اور یں سالار خبگ اول نے انتقال کے تبدیر نصرم مدارہ المهائم مقرر ہوئے اوراعلی حضرت میرمحبوب علی خاک کی تحت کشینی میں بریت اٹنا نی شنستانی تک خدمت وزارت برمامور رہی۔ 17 پرمضان بنستارہ کو انتقال کیا۔ نبض محض ہا وی قوم جس طرح حضرت موسی صاحب شریعیت وصفرت میتے بایع شریعیت بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے بلکہ میں قدید کموں گا ممالک واقوام دیگر مثل ایران وجین وفیرہ میں شارع وا وی ہوئے اسلے میں جی شارع وا وی ہوئے اسے ہیں۔ گر میریب حضرات صرف اپنی اپنی قوم کے واسطے شامع وہا دی ہے کہیں نے دعویٰ عام ریاست اوربشیر اونڈیرا ہونے کا نئیں کیا جس طرح کہ انہی خدرت صلی انڈرتعالے نے کہ لائبی بعدی میرے بعد کوئی صاحب شریعیت نہرے بعد کوئی صاحب شریعیت نہرے بعد کوئی صاحب شریعیت نہرے ہوئے اور یہ دعویٰ ان کاصیحے وسے ثابت ہوا۔

ماضرباتنان دور متازنواب تهنیت یا ورالدوله وکیل سلطنت ابین شاه و وزیر سقد ابتدائی عالت میں ایک معمولی مضربار عقر گراپنے حن لیا قت سے رفتہ رفتہ ترتی کریے اس مرتبہ کو میرفی سگئے بہت صحیح العقل و و وربیں اور نمایت خیرخوا ہ نناہ و وزیر ستے۔

يرعبين بات ، كوكه كل الرحيدراً با وجربهند وحيرسلان فطرمًّا لينياً قائع والنمت

ير حاضروغائب جان تاركرنے كوموج و نے گويا بعد خدا ور رسول كے لينے مالك كى بيط كرت تحقية اورا مرادو مل زمين مهنوه تواپنا ويونا اونا رسجتے نے يُسي برديسي مرزاسي ، بارسی، انگریز ٔ مهندوستنانی کی مجال نه نتی که به ا دیانه اسم مبارک اعلی حضرت زبان پر لاسكے ملاوہ تنتیت یا ورالدولہ کے چند ذی وقعت حضرات منجاتیب و زیر دامیرکبیرر وزام ڈیوڑی مبارک پر حاضریہ ہے منجله اُن کے مغرالدین صاحب وقعیم الدین صاحب منجانب واميركبيرا ورشهسوا رحناك وتتحكر خبأك واكرام حباب بخيثيت بندكان عاص ديورهي مبارک روزانده ردولت فلک رفعت تنایی برمانشر کیتے تھے۔صاحبان خدمت ہیں سب سے اعلیٰ عرض بگی ہے۔ ایسے بڑسکل وصورت کدا گرشب ماہ میں پیکا یک سامنے اجابی تورستم می ان کود کیم کر درجائے وان کے بعد واروع کان کا رخانجات شل توشک خانم وجوابرخانه وغيرو تقد جوا يمن جرايني فدمات يرما ضريست تقد امرائ ريزه و حبعدا ران وغیرہم کے نام نبام تحریر کرنے کی صرورت نہیں اس قدر بیان کا فی ہے کہ كل ابل بلده مندوم لمان رفعاً ركفتا روستاريس بم وضع سقے يحريري زبان فارسي اور گفتگو دکھنی تھی۔صرف ایک امیر ما وقعت کا مختصرحال لکھ کراپنی امید واری کے حالات

( تقیدنوٹ صفی گرست ته ) پی مولوی شتا تی حین نے امرائے ہنود معہ تما راجہ بینے کا ریر دست درازی کی علی گرمیرے زمانہ میں محفوظ رہے بمولانائے مرفع اپنے ہم وطنوں کے ساتھ فیاضا نہ سلوک کرتے ہے اور بینیز مسلمان طلبا دکو انگینڈ برائے تعلیم بھیجتے ہے۔ گرمی نے اپنے بہنو دبھائیوں کے ساتھ بھی اس سلوک بینے ممان طلبا دکو انگیز کی بین میں درنے بنیں کیا۔ مثل کی نا میڈو کھی اس سلوک میں درنے بنیں کیا۔ مثل کی نا میڈو کھی اس سلوک میں درنے بنیں کیا۔ مثل کی نا میڈو کھی اور ایک دوڈ اکٹر لاکھو ان تھی تھا درمنے مناوشی انگیز کر بھی ہے گئے بلکہ خود ڈاکٹر دا گھو ان تھی کہا ہوا درنے بین میں میں دو بین میں اور دہتے میں نے بیران کو با ہوا رہ صدر دیبیر مقرر کرا دیا۔ سنا ہے کہ میرے آنے صاحب مراسی ان کے میدا سے کے میرے آنے کے بعد کسی و جہسے ملکم ہے گئے اور وہیں سکتھی باشی ہوئے۔

شرفرع کرنا ہوں۔

نواب ابركبير فورشيدهاه اليرامير وى شان نواب خور شيكها و فرزندا كبرنواب وقارالامرا رشيدالدين خال وردا ما داكبره ضرت مغفرت منزل افضل الدوله جنت أرام گاه کے تھے یتومطالقامت گورا رنگ وسراجہم بہت حیین بارعب و داب لینے والد کی حیات میں اپنا حصہ یا گاہ کا الگ کرکے خود فحار ہو گئے تھے۔ وجہ بیٹھی کہ ا ن کے دا دا امیرکیپران کو بہت چاہتے تھے اوران کے والدسے پوشیرہ لاکھوں رویدیکازر وجوا ہران کودیا کرتے تھے جوباعثِ رشک ان کے والد کے ہواکر ماتھا علاوہ اس کے حضور ٹیرنوران سے محبت سکتے تے اورببت کھ زروجوا ہرعلاوہ جاگیرات خاص سے سرفراز فرمایا تھاجس کوان کے والد سے کوئی تعلق نہ تھا اور حب ان کے چوٹے بھائی ا قبال الدولہ بیدا ہوئے توباہم والد وفرزندمين بيطفى اورزائد بوكئي- بعد فتارالملك وزير عظم كيرا ميردن ن نهايت نتظم أوركار وبارس بوشيارهاب كتاب اورفارسى نوشت وخواندس اهيى وشكاه ر کھٹے تھے۔ان کی ڈیوڑھی بھی مثل اگن کے والد کے مجرمن و ماز مین کی نیاہ تھی۔ عدالت كوتوالى وك اندر قدم ند كفتے ستے - وزير أظم ك احكام كى تتيل ان كے علاقه ميں مطلق نہوتی تھی۔ گویا ان کے علاقہ کا کرا ایک شفل ریاست خود مختارتھی۔ ان کے علاقہ کا سستا مب بمي الگ تفاء اوران كي عدالت وكوتوالي كا انتظام مي الگ تفاء كريراوت ان میں بیتھا کہ خود کا رفر ماا ور کا رکن شل وزیر عظم ستھے۔ ان کے کوڑے والے خاص دیا يين بوئ كوش برست كي بياك شے كوكسى كى صل نسجتے تعے۔ وزيم ظم نے ايك مخارص كوسفيركمنا چاہئے خاص ان كے وربار ميں تقرركيا تفاجس كے ذرىعير سے في الله

تعمیل احکام عدالت و کوتوالی موجاتی تنی دان کوخانی و بها دری و خبگی کے خطا بات نیخ اختیا رکھی حضور بر فررسے عطا ہوا تھا۔ چونکہ لاڈ نے وا ما دیجے اس واسطے خانس حضور کی گرٹمی مجی عطا ہوئی تی کئی ان کی ڈیوڑھی کے ملازم وعلاقہ کی رعا یا نها بیت نوش و خرم و خرا کی طالب محقہ صدرصو بہ وار مہند تعینی نواب گور نرجنرل ان سے برا برکی ملاقات کر ناتھا باؤ یہ برجی نها یت وحوم و ہام سے صاحبان انگریز کی دعوت شل نواب و زیر عظم کیا کرتے ۔

دیگر جالات ان کے لینے موقع بر بہان کے جائیں گے۔

عالاتِ بلدہ واہلِ بلدہ | بیمخضرطالات تو آمرائے وقت کے تقے اب بلدہ اور اہل بلدہ کے علیہ اب بلدہ اور اہل بلدہ کے حالات بھی ہدئی ناظرین کرنے خالی از تُطف نہیں ہیں۔

کل شهر نناه را ه وگلیاں بجُرنیخرگفی تا صدر دروازه ڈیوٹری بارک چوٹرے چوٹے منگ خاراسے سنگ بستہ تھا۔ گلیاں تنگ اور نمایت گندی حالت بین فیس جتی کہ وہ کی جو کاٹری خارز نناہی کوجاتی تھی موسوم بر موتری کئی تھی۔ صرف صدر دروازه ڈیوٹری سے بیکڑا ڈیوٹری دیوانی و دروازه چآ در گھا ہے بختہ سٹرک گھوٹر اگاٹری کے قابل فتی شہر کی گذرگی کی بابتہ حکایت مشہور تھی کہ وزارت بنا ہ نے انتظام صفائی شہر کرنا چا ہا۔ گرفی کی گئدگی کی بابتہ حکایت مشہور تھی کہ وزارت بنا ہ نے انتظام صفائی شہر کرنا چا ہا۔ گرفی کی دزارت نے جس میں نام مولوی تھے و و اکبر علی کا شریک تھا اور جونواب و فارالا مراک رشیدالدین خال کی زبر دست بنا ہیں سے حضرت فضنی الدولہ جنت آرام گائے۔
موش کیا کہ یہ دیوان نمک حوام بلدہ کے راستے اس نیت سے صاف کرتا ہے کہ انگریزوں کی موش کیا کہ یہ دیوان نمی حوام بلدہ کے راستے اس نیت سے صاف کرتا ہے کہ انگریزوں کی شرورت اندرون بلدہ جاری ہوجائے بین گھم اقدس برائے مانفت صفائی شرورت را

اہل ملبرہ نمایت سیدھے سانے بھولے لوگ تصاوراً ن کی معاشرت بھی بہت ساد

عَنى وَهُنى حِولى دارانگر کھے اپنی اپنی خاندانی گر ایں ان کی یوشاک نفی۔ غذا جا ول زیادہ ' روٹی بہت کم دِہ مجی تنوری جے '' نان کی روٹی ''کتے تنے۔ نیکھاخس کی ٹٹی وغیرہ تکلفات ہمار ہندوستانی بھائبوں نے شالی ہندسے اکر جاری کئے عام غذا اہل ملیدہ کی موٹے جاول اللى انبارًا وغيره كاترش وسند مدمرون والاسالن بابازارى جاكن بمعيت سيند ح لطور گزک ائراغطام کے دسنرخوان پرعلاوہ مذکورہ اغذ میرے قدیم زمانہ کی غذاً میں لا وُبرانی سنبوسي شكم يُور برافع ورطوطك وغبره يضخ جات تح مران سب سے زباره مختلف ا قسام کی خینیا س کھویرسے خشخاسٹ وبا دام وغیرہ کی سبی ہوئی نهایت خوش ذائقہاور تقولی کا مزعفر ہوا کرتا تھا۔ جاڑوں میں حلوا سومہن کی جیوٹی حیوٹی ٹکیا ں سنروزر در نگ برنگ كاغذون ميں ليٹي مهوئى باہم تفتيم مهوتى تفيس اورا بك خاص غذاجس كوكيڑ كتے ہيں بهت تكلف سے پكائى جاتى تتى يوغذا نمايت با ذائقة اور مفيد كرده ومثانه موتى ہے۔ يہ غذا کانے میں میری بڑی ہوسلہا برطولی رکھتی ہے اور پورن پوریاں بھی خوب پکاتی ہے۔ کل خواص وعوام مضراب فرنگ سے منفرا ور دکن کی سیندھی کے شاکت سے جی کہ ملا مشائح بھی اس سے بری مذیخے عُرسوں کیا عیدوں میں یا شاوی بیا ہ کی تقاریب میں بريا ني مکتي تھي۔ اورحق بيہ ہے کہ انسي برياني اقليم مندميں کميس نہ مکتي ہوگي۔ بيانگ چاريا يي معدوم عتى - امرك عظام تك فرستس يربستر يجها كرارام فرها يا كرتے نفے يشل متهور عتى كرجيدرا بادمين تنويس ايك السابو كاكر جوجيوك ونكست محفوظ ربابهو كاليوام الناس كى على لياقت يرتنى كه كاليت يركوك سے خطائھوا يا كرتے تھے اوراس ہى ايک فرقه مرف شاہ خواندجاری تنی - زبان ابل شهر کی ار و وائے قدیم تنی - تمام شهریس ایک شاعرتها جس کا تخلص فنض تقار ائس كا ايك مصرعه مجعكه ما دره كياج وه ببواطب سے با ہرم يمي نركا بركيا.

يه حالت مسلمانول كى نقى - مهنو دميس كا بيتر مبينيترا وربريمن كمنز فارسى اورهسا<sup>ن</sup> ا<sup>لى</sup> يس متّاق تے - يرفرق اس وحبہ نفاكه كل مسلمان سپاه بيني نظم جمعيت ميں ملازم سخ يا مناصب و وظا لُفِ سے سرفرازتھے ججه کو بیمعلوم ہو ّماتھا کہیں کسیٰ ارّ د ویں اگیا ہوں بالخصوص حب میں تیجر گھٹی میں تحتیم نحبش کی د و کان پڑجا بیٹیننا نفا توعجیب وغریب نماستسر دیکھنا تھا بعنی امرائے کوچک وجمعداران نظرجمعیت کی سوار باں مع لینے جلوس کے بڑی شان وشوکت سے ڈیوڑھی دیوان پر برائے سلام وزارت بنا ہ جایا کرتی تقبیں برب سے زما و ه نطَعت اس کامایخ محرم الحرام کو آتا نفاراس دن ڈبیڈسی دبیواں کی بیلئے دعوت صاحبان انگرنيرسياني جاتي نتي على اسباح تأم نظم عبيت اورسياه يا كاه وعلى غواجعت صرف خاص و دیوانی و پیتیکا ری قدیم پوشاک کے ایاس بیں زرہ و مکر در برگرر و تبردر د ۱ ورمسران سیاه تعنی جمعداران رنگ بزنگ وزرق برق لباس وسرترسح و دبگرجوا مرا<sup>ت</sup> سے مزّین مع جلوس چرونٹ ان نقارہ نوازان پھر رایراں عرب شمتیر بر ہنہ رقص کرتے ہوئے بندوقیں سرکرتے ہوئے رسا ایجینیا س تتم تواں وہلین میرم ترکی ما جا نوازا ں اوران سب كے عقب میں فیج با قاعدہ بسر كردگی كرنل نبومل مع انگریزی مبنیا دلکش برک جمعیت میکے بعد دیگرے اول دیوان اور جمانان انگریز کی سلامی اثارتی ہوئی براہ برانی حویلی ڈیوڑھی میٹیکا رسے ہوتی ہوئی تیج محلہ سے برائے سلامی حضرت بندگان عالی گذرتی ہوئی چارمینار ہونے کرمتشر ہوجاتی ۔ اس عجیب وغریب تماشہہے وہ شان ریاست مودار ہونی تی جی کوساجان الگریز جی دیا کر حرت میں رہ جاتے تھے۔اور گان کرتے تے کہ وہ ۱۹صدی عیسوی بس بنیں ہیں ملکہ جہدا کیروعا لمگیر میں آگئے ہیں۔ اضوس کہ ا س رسم کونگر کماکرتے تھے جو قدیم زمانہ سے جاری تھا۔

بیشان صرف دزارت بناه کیزندگی تک قائم رہی۔ گوکچے نمونداس کا مماراج ٹمرندرک باقی تھا گرعد دزارت نواب لائق علی خال میں گریا س پرائیں پڑگئی۔ان کے بعد ج بھتی ہوئی شمع رہ گئی تھی وہ بمی خوش ہوگئی۔

## حالات زمانهٔ امیدواری

چامروم کی فیاضی کی وج سے مبراز ماندا میدواری ببت ا رامسے گذرا مرهباتنب کو بس وزیر عظم کے سلام کواور حمیر کو دوری این الدین خال کی طاقات کو حایا تھا۔ باتی ایام لینے نماز دولطالف میں گذارتا نیا۔ اکٹرابل دبلی ملاقات کو آما یا کرتے تھے۔ان يس برجى امرا وعلى ايك ى علم درويش نش كسى دفتريس لازم من كيم كمبى اكرشنوى شري سنا یا کرتے تنے بنو دمجی شاعرتے مجھ کولینے ساتھ فقراکی ملاقات کولے جا یا کرتے تنے۔ فدیم کها وت ہے کہ مسا فرجس شہر میں وار د ہو و ہا ںکے کو توال! ورحکیم سے را ہ ورسم پیا اُرے ' جنانچەمىراس محلىت عدىورە كى اين كونوالىك اكترسىيركو فاكرتا تھا-يىصاحب ا میرزاده وخوست مراج رنگین طبع تنے۔اپنی رنڈی کو گھوٹے کی سواری مکھائی تنی ہوا عورت عمى مركالى كلونى بلين لونى على -اسى طرح حضرت عم على شا و صاحب كى خدمت من مجی میونچاکر تا تھا۔ تقریب ملاقات میر ہوئی کہ میں آیک شب کو کوئی د و تین ہے مکا ے ابرسرک پیس رہاتفا وہ شب شب ہی اس میں اسائے ماک پرورد کار" اس تنت میں نے دیکھا کہ ایک شخص بہت سی بطخیں کے آگے ہنکا تا ہوا یو لنے یں کی طرف جارہا ہی۔ ك حضرت نناه صاحب جمت الله عليرس وقت بين بيلا بهوا موجود تقے اور النوں نے ميرانام ذوالقدر ركھا تفا مز ارمحار مستعدلورہ میں صفرت ہی نے مکان مسکونہ میں ہے ترک تھے اور اپنی نسل پر فخر فرطنے تھے۔ خِنالِخہ فرطنے ہیں کہ سه نسبتم اشرف خیل اتراک کو جسم انجب ایلات تتر فرطنے ہیں کہ سه نسبتم اشرف خیل اتراک کو جسم انجب ایلات تتر

صبح کوبعد دریا فت معلوم ہوا کہ بربزرگ اس محلہ کے واسطے فرسٹنٹ ٹرجمت ہیں۔ ہرڈ ھیٹرحار کا ان کوعلاج کے واسطے کیڑیے جا آ ا ہے ۔ا ورمٹرحض کی ثنا دی غمی میں شریک حال مہونے م. ہں۔ میں بھی کبال ہشتیا تی ان سے ملنے گیا ۔مخضر کیّا کو ملومینی کھیریل کام کان دری پیش بولے ئیے کے عوض صرف ندی کاریت بچھا ہوا خو دیدولت دیوارسے کید لگائے ہوئے سطیے <u>ن</u>ے ۔ نهایت قوی الاعضا *رکینی* درا زیڈ علوم ہو تا تھاکہ تم <del>ق</del>ند بخا را سے کو کی شخص رُتم تو<sub>ا</sub>ں مازہ وار دبیٹیا ہواہے گفتگو<u>سے معلوم ہواکہ عرتی فارسی</u> اورشا بدئز کی زبان کے ہی عالم ہیں۔ فلسفہ منطق صریت مقدم حکمت سبطوم قدیم محدیثے ہوئے ہے۔ حتى كرئيت و مهندسه و قاريخ وجغرا فيه من عبى معلوت وسيع تسكية تتے سن شريف سأتم کے اوپر معلوم ہو ما تھا۔ مریدین سر کٹرت سے مگر کسی سے ندر قبول ندکرتے سے لوگوں کو جیرت تقی که روزان کا خرج کیونکر حلیّا ہے۔ میں نے ان سے علم استیقا فی حال کیا ا<sup>س</sup> Philalogy - Comparative ) وول كمير لوقل لوجي سے بالک جدا اور وسیع ترہیں۔ جیات الجبوان ایک کتاب اوب عربی کی جس میں کثر علیم کی بحث بہت نطف کے ساتھ کی گئی ہے میں نے اُن سے پڑھی۔ بے طبع لیسے تھے کہ حضرت فضل الدوله مے مدسلطنت میں حبوتے سیے فقرار مشائح مالدارا ورجا گیردار ہوئے گر آنہوں نے بلدہ کی طرف سنے بھی ہنیں کیا کسی امیر یا دولت مند باخوش باش آدمی کے گ<sub>ھریر</sub>نہ جاتے تھے۔ گربجنید شرائط نبوی صلی التُدعلید والدواصی البرسلم حضرتُ ال کی ایک خواص آپ کی مریکسی مرض صعب میں متبلہ ہوئی ۔ اس مضبرط پر علاج کے واسطے ر امنی ہوئے کہ جب و دمحل مبارک میں جائیں کو نئ فعل خلات شرع وسنت سنبیران کی موجودگی میں نه صا در ہونے پائے ۔ اتفا قاً خو وحضور بر نور شتما قِ الا فات محل مبارک

یں جلے آئے۔ شاہ صاحب تعظیم کے واسطے کھڑے ہوگئے اور اسلام علی کم کمہ کر بیٹھ گئے اور کها که آپ اس مختصر ماست میں بجائے امیرالمونین وظیفترالمسلمین ہیں آپ کی تعظیم مجھ پر فرض گئی۔ اس سے زائدا کیا ہے حالات متنی تنظیم نہیں ہیں'' بیرکہ کرو ہاں سے ٹھ کھڑ ہوئے۔ ہرحنیدحضور نیرنورنے ان کوروکا گریہ لکڑی ٹیکٹے ہوئے ایسے بنرچلے کہ گھریہ اکر دم لیا ، وزارت نیا ہے ہا وجو دیکہ نرمب ا ما مید سکھتے تھے ان سے ملاقات کرنی جاہی گراننوں نے صاف انکار کر دیا ، فرماتے سے کو " یہ وزرمخنتی جفاکش اور خیرخوا ہمیں ور ہاست بیٹیک ہے گر'' رانضی''ہےا وراصول حکومت اسلامیہ سے بالکل نا واقف ہج ا وراینے عمد میں ایک انقلاب عظیم پر غلط کی بنیا دوال رہا ہی ایک دفعہ سواری مبارک سرور گرمیں رونق افروز تھی بٹ اہ صاحب مجے سے ملنے کو پاپیا یہ ہمتنعہ بورہ سے چلے آئے سربیرکومیں تواب وزارت پنا ہ سے ملنے گیا۔ آنفا با شاہ صاحب کامی ذکر آناء گفتگویں آگیا کمال حیرت سے فرما یا کہ وہ توکسی کے گھر رہنیں ؟ یا کرتے ہیں میں نے عرض كباكهميرے حال يركمال عنايت ورولينا نه مبذول ہے۔ فووالقدر كي شب ولادت کومیرے مکان میں شخصر بیٹ فرمائے اور نام بھی انہیں نے رکھا پرجے نکر ہیں اپنے کا شاگرد کے بیرتقام قدیم شکم فصیل کے اندر ملبرۂ جیدر آبا وسے چوسات میں کے فاصلہ پر کیانب شرق واقع ہی۔ اس کے باہم اطراف میں دور د<sup>ا</sup>ور مک<sup>ا</sup> شاہی شکا رگا ہ ہجیں میں ہرن وعیش میرکٹرت ہیں۔حضرت غفران مرکان میرمجیوب علی فا اكثرمروزنگرمي بغيرميروشكارقيام فرايا كرت تح ياس بني واسط مالار خباك ول نے والد احبرت كما غادٍ ه مکان محاحنچل گڑہ ہیں بنائیں۔ یہ محلہ یوا نی حویلی سے کوئی تین میل اور شہراورسرور نگر کے بیح میں اقع ہے خیل گڑھ سب مدوی تیخانوںسے آباد تھاا در ہامی جعدار شل دولہ خاں ورجنید خاں ہائے ہم سایہ تھے ہم حمیعدار کے یا س خاص اُس کی واری کے دو دوسو گھوڑا عربی ۔ ونیرا وردسی تھا۔ جا بکسوار روزا بزمیرے کو گھوڑے بھیری کے كے كيكر شخطة تنے بيت اننى گھوڑوں يرسوارى كيمى تى مىرور گرايك سما ة سرور كيم كے نام سے موسوم ہے ان كى فربرن قرب اصف مرارسلوجاه کے مقردیں ہی۔ ( ذوالقررحبُّ )

بمی ہوں ہفتہ عشرہ میں یا وہ میرے یا س تقیق فرطتے ہیں یا میں ان کی خدمت ہیں حاشر ہوجا تا ہوں اور مخفل ماع میں تومبری غیرطا ضری معات نہیں ہے۔ وزارت نیا ہ نے فرما پاکه نتا ه صاحب نهایت ذی و قعت عمده دارا نگرنزی فیج میں تھے۔ ملازمت ترکیر کر دی۔ مال اسباب گھوڑے وغیرہ کل سامان معاشرت سے دست بر دار ہو کر فقیرا ن<sup>و</sup>ند اخیتارکرلی فجرسے نمایت نا راض میں تم سے اگرراہ ورسم و محبت ہے تومیری الا قات ان سے کرا دو میں نے عرض کیا کہ میں ان کولینے ساتھ ہے آتا ہوں نواب صاحب ف ہنس کرفر ما یا کہ وہ ہرگزندا گئیں گے ۔صرف ایک تدبرہے بیں ہواخوری کو ہرجہے یا ہرجایا كرَّما بهول بنها كيف عيمه يريكا يك والحول كان كوكريز كاموقع نه ك كايت رطيكرتم إن سے ند کہدو۔ الغرض میں فرودگاہ پراکر متر در ہوا با لاخرین فیصلہ کیا کہ نواب صاحب کی نا راضگی کی الاح کرنی مکن ہے۔ گرشاہ صاحب کی خفگی لاعلاج ہے۔ میں نے ان سے سب طال کمد مایشا ہ صاحب نهایت برسم مہوئے اور کها که <sup>دو</sup> بیں اس رافضی عبنی سے ہرگز نہ ملوں گا" اورا نیاعصائے بری لیکو اُٹھ کھڑے ہوئے بیس نے کماہت اچھا آپ جائیے بمرتعبی ملازمت سے دست بردار ہونا ہوں۔ اس ولسطے کہ نواب صاحب کے خلافِ حکم میں نے آپ سے سب کھے کمدیا۔ اب مجے کو موند دکھانے کو گلہ ندری آپ کی دعانے مجے کوسیا فائدہ ہونچایا اب آپ ہی بے روزگار کیجئے۔ بین کر شاہ صاحب بیٹے گئے اور کما ' قر درو بجان درونش' میں ایک آزادلنگوٹی بندآ دمی سولئے انتظار مُنتِ اینک الیقین'' ورکونیک كام نبين تقول مزرا غالب ك

ہو حکیس غالب بلائیں سب نمام ایک مرگ ِ ما گها نی ا ورہے معلوم نہیں لاقات میں میں کیا کہ بیٹھیوں "میں نے کما کہ آپ مزاج قابو میں کھئے اور صوف لاقات کر سے نے میے کو بعد نماز میں نے خیمہ کے باہر کرسیا ن مجوائیں اورخو دوستالہن کر کم نستہ نقط نواب صاحب کھڑا رہا ۔ اتنے ہیں شاہ صاحب کوٹری ٹیکتے ہوئے خیمہ کے روبروتھا اور شاید ہے اور فرایا میں اس باغ تک ہوا خوری کر لوں۔ باغ میر سے خیمہ کے روبروتھا اور شاید سیندا باغ نام تھا. ہرطون بلند دلواریں صرف ایک دروازہ آمد و رفت کا تھا میر سائنے سیندا باغ نام تھا. ہرطون بلند دلواریں صرف ایک دروازہ آمد و رفت کا تھا میر سائنے نمان میں میں فواب صاحب اسب دواں تشریف لئے میں نواب صاحب اسب دواں تشریف لئے میں نے عرض شاہ صاحب کماں ہیں۔ میں نے عرض میں نواب صاحب کماں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ایمی وہ اس باغ میں گئے ہیں میں فوائے لیتا ہوں ۔ فرایا ست یہ تم نے ان کواطلاع کردی وہ ہوا ہوگئے۔ یہ فراکم کرایا ان کا بیتہ نہ لگا معلوم نہیں کس طرح باغ سے می کروہ سیدھے تھیل کوٹرہ میرے مکا کرایا ان کا بیتہ نہ لگا معلوم نہیں کس طرح باغ سے می کروہ سیدھے تھیل کوٹرہ میرے مکا کرایا ان کا بیتہ نہ لگا معلوم نہیں کس طرح باغ سے میں کروہ سیدھے تھیل کوٹرہ میرے مکا کی کے۔

بنا جمای مرا دعلی ان کا مرا مرا می مرزا سیر دار بیک تفالیرالسن صرف پوست و سخوال از حدمت نفات با می مرزا سیر دار بیک تفالیرالسن صرف پوست و سخوال اور بوجر دیافت سخالی تفالیرالسن صرف پوست و سخوال اور بوجر دیافت سخالی تفاییرالسن صرف پوست و که به می که دی کی کمری کها دی کی تمر اور کها دی کی گوری که این میرا می تفاید اور کها دی کی و بی بین میرا می بیر میرا میرای ایک میمول صاحب جمعیت قدیم خاندان کے امیر تفید این کے بھائی مزرا شهر سوار بریک ایک میمول صاحب جمعیت قدیم خاندان کے امیر تفید شاہ صحاب کا نیز کرکے درولینی افتیار کی تھی کسی امیر کرمیں کو باس شاہ صاحب نے اپناکل صحابان کے ندر کرکے درولینی افتیار کی تھی کسی امیر کرمیں کو باس شاہ صاحب نے اپناکل صحابان کے ندر کرکے درولینی افتیار کی تھی کسی امیر کرمیں کو باس شاہ صاحب نے اپناکل صحابان کے ندر کرکے درولینی افتیار کی تھی کسی امیر کرمیں کو باس

کے بہ باغ حضوری ہے اور سرور گرکی سڑک کے قریب اقع ہوجانب جنوب سڑک کے ۔ جانب شما ل فرانسیسی جنرل کیا نگر کی قبرایک بلند ٹیلے دیا تع ہی تیرکے محاذی اسما ن گڑہ تعمیر کردہ نواب اسمان جاہ ہی۔ سکھ گذبرا ور مزار قریب محلہ نام بلی واقع ہی۔

نەتنے دیتے تھے۔ مربدیمی کم کرتے تھے عرعلی تنا ہ صاحب *سے گ*ری چیناکر تی تھی۔روز سرگوتی بوتى تحين ببرب بيرغر شدحضرت سيدهجرها وثناه صاحب بانجاري رجمة الذقعا الحاسار وقت ناظم عدالت فوحداري تق ـ گرىيدوقت عدالت تام وقت اپنا غالبي دال ميزور صاحب كى خدمت بين صرف كرتے تھے اور دائم الصوم و قايم الكيل تھے۔ ا ثنائے امیدواری میں ایک خطر سیر حسین صاحب بلگرامی کا میرے نام کا یا کہ صاف عنی اُرضٌ جس طرح ہو سکے مجھ کوحیدر آبا دیلوالواس زمانہ میں سلمان ڈگری یا فتہ لکھنڈ و تی سے لیکر پنجا ب تک نوسٹ بدکوئی تھانہیں ۔بٹکا اسپ اگرتھ بھی تو ڈونین ہی ہوسگے۔ علاوہ اس کے سید موصوف انگریزی عبارت آ رائی میں کسی نبگا بی سندیا فتہ سے کم من<sup>سکے</sup>۔ بس ان کا وجود نهایت مغتنم همجها جاتا تهاا وراسی وجهه انگریزی حکاتم همی ان کیمت قدر کرنے تھے۔جوانی میں بہت آزادخیال تھے لیا قت کی غیوری اس فدر نفی کہ اگرزی حكام سے لاقات بھی نہ كرتے ہے۔ اس كے كرصاحب بها در كو اطلاع ہونے تك باہر برأ مدے میں چراسیوں کے ماس بہت دیرتک بلیمنایر تا تھا اور اس کوسیدصاحب گوا را نه کرسکتے ہے۔ ہند و ستان اور بنگا اہیں انگریزی مدارس کی آزا دا نہ تعلیم کانتیجہ سروع ہوگیا تفاا درا گریزی حکام کی تحکما نہ روستس پر حیند دیسی اخبار شل ہند ویسٹر بیٹے دغیر نهان درازی شروع کردی تقی سیدصاحب بھی اُن اخبار ول ے شرکیب رائے ہو گئے اور او و حرکے حکام پراپنی شوخ عبارت سے نوک جبو نک

ك حضرت بيرومترث، رهذا منْري بالأخرترك لازمت كركے مسجدا وجاله ثناه رحمة النّد عليه من كوشات في اختيام ذ ما ئ أنه نواب وزارت پنا ہ نے جا ہا کہ ان کی تنخوا ہ شش صدر و پیر حالت گوشنشینی میں عباری رکھیں مگر صفرت و القدر فرما لي اس عذرسه كدا أبُوت بلا غدمت ما جا كزيه و والقدر جنگ مجي حضرت كا مربيسه . مزارد ريم ا و عاله شاه صاحب کے جانب شرق و تن ہے۔

نٹروع کردی۔ اس وقت کے حاکم اور حرینی چیف کمٹنٹرسر حالاح کو مرتھے۔ وہ ان کشیخ عِمارت کو رداشت نہ کرسکے اور اور ہ سیدصا حب کے واسطے ننگ ہوگیا۔ یعنی حکام انگرنر ان کی تنبیریا ماده ہوگئے۔بس اودھ سے ان پرہجرت کرنی لازم ہوگئی۔اس پرٹ نی میں انہوں نے مجے کوخط لکھا میں صاحب معروض نرتھا ۔ اگر حرات کرے سردر ہاری نے وہ خط وزارت پناہ کے ال خطر میں شیس کر دیا۔ وہ اس کویٹر صکر اس وقت یہ کہ کرکروہ یلے اُئیں خاموش ہوگئے۔ گر ہا لاخر منتجہ احیا کل معنی میں نے وہ خط مولوی این الدین خا ل کو د کھایا بمولوی امین الدین خار اپنے ماموں مولوی عناتیت آلرخن خاں داہوی سے مارات ہوچکے نے ۔ اس وقت چند مدراسی اگریزی دان نها بیت معمولی لیا فت کے دفاترا گری<sup>زی</sup> بينقل نوبس يا منرجم ملازم في جس طرح كانون بس ا ونسالا يا لوك شيخة بير شراكا يا-مولوی صاحب بینی مولوی عنایم فی الرحن فار انگریزی عالم سیم حصات عظا در بینار ان بها نج مولوی ابن الدبن فار ، ناظم سرست نزنعلیات مفرد بوت تع انفر فرموای ا بین الدین غال نے مج<sub>ر</sub>یہ یوچھا کر میں صاحب شل عنایت الرحمٰن خاں مج<sub>ر</sub>سے بغاد تو نركرين كے اورميري اطبيان د ہي كويا وركرے كها كرميد صاحب مجھے ايك خطالكي عجيس ا يك رساله عربي مير بنفوا في سورة الرجمن مولوي صاحب في مسلط شها دت يرلكها تفالور مجدً كو بمي ايك سنخراش كالطلب دا د ديا تفاريس في وه رساله مي سيرصاحب كوميحيديا اورعرب خطكا تقاضاكيا ييندرو ديعدميدصاحب كالجي تقفىع بي خطابام مولوى صاحب أيا وخط مولوی صاحب نے نواب صاحب کے فاحظ میں بیش کیا۔ ارشا د ہواکہ میں سے آ عا مرزا بیگ سے کندیا تھاکہ چلے اکیس اور حالات بہاں کے وکھیں وہ ہی تین سور ویئیر

له براندیشران کا مرواقعی نخل اوروه اس وجهست بیست مدن العمراراض ربح

فی الحال نے جائیں گے۔ ایندہ دیکھا جائے گا۔ اِدھرسرجانج کو کرنے پورا سا مان ان کی سزا کا کرلیا تفاکہ وہ پرلٹیان ہوکرلکھنٹوسے اُٹھ کھڑے ہوئے بیں بلدہ سے جوم کان پر والیں آیا تود کھا سید صاحب مبری جاریانی بر سیٹھے ہوئے ہیں بیس نے فوراً مولوی امین الدین خال کواطلاع دی انتوں نے ان کو اپنے مکان پر بالیا۔ اور ایک کرے میں مظمرا دیا۔ اور دوسرے روزانے ساتھ نواب صاحب کے یاس لے گئے۔ وزیر وسيع الاخلاق اورسيوصاحب ذي علم اوربيباك بهت وييزنك بإريابي ربي اورلكر ماره دری میں ان کوسینے کاحکم ہوا اور دونوں وقت کا کھا نا با ورچی خانہ عامرہ سے مقرر کردیا كيا ا ورحكم مواكة ما وقتيكه تم انيا مكان لوا وركهان كاعلني وانتظام كروتين سوروبيه ما موا زنم كو ملیں گے۔ بعدہ چارسوکر نے جائیں گے اور خدمت برمیرد ہوئی کہ مبرے مرحکومت کی تاریخ زبان فارسی می*ں تخر*یر کروا ور تاریخ **وصّا ت** بطور موندان کو دی گئی' کہ بیط زاختیا کرو سیدصاحب نے فارسی کھی نہ لکھی تھی تاریخ وصّا **ت' در ہ** تا درہ سے بھی زیاد<sup>ہ</sup> بليغ تمى كەبغىرا مدا د قاموس ايك سطرىجى اس كى نكھنى محال تقى مىبدىسا حب چەكنى مىر طركىئے اتفاقاً ایک دی علم مشی معتوب درباران سے ملنے کوکئے اورایک درورق دلیا ج كناب ان كولكدكرف ئے . يه وہى در ورق نواب صاحب كے ياس لے سكے بقول شخضے يبس فى ماناكدىمىرا نامددياجى فاصد في فيرك ديوكا وہ خط نہیجا ن لیں گے میرامبری عبارت نہ دیکھ لیر گے نواب صاحب فوراً ثارْكُ ورحكم دياكه استحض كوليني يال نه لينے دورا و لارخ نوسي

مله بین شایکی ارد داخباری نامه نوایس تفا وزارت پناه اخبا رات سے نفرت رکھتے تھے اس واسط کہ بنتیرا ن میں سے طبع ناجا نرسے میٹ بھرتے تھے البترا نگرنری مقبر اخبار بالخصوص انگلینڈ کے مطبوعہ مٹر پوئن خلاصہ کر سکے بیش کر آئتھا یہ امریحی قابل بیان ہے کہ کوئی اخبار بلدہ یا ریزیڈنسی میں جاری منوسے یا تا تھا ر باقی نوش جوڑیڈ موقون کرکے ان کومسٹر لوٹین عفرخانگی کے نیابت میں با ہوارچارصدر وہیم تقرر کردیا بہاں بیرا بنی حن لیا قت سے مجھلی کی طرح تیرگئے اوران کا رنگ ایساجا کہ بربٹر اکت کپتا جان کلارک محضور پر فور کی تعلیم انگریزی کے واسط نام زد ہوگئے۔ گو دوجہ چند نواب امیرکیبرعمرہ الملک نے ان کا تفرز نامن طور فر ما یا اور سیر اس عزت سے محروم ہے۔

سیدصاحب کے آنے سے کچھ عرصة قبل دفتر معتمدی عدالت سے میرے یا س رو بکار آیا که تم و فتر تنقیح حسابات سررست ناتمیرات عاشه میں مقرر کئے گئے ہولندا رہنمیل حکم نلا**نوا** قدیر حباک کی خدمت میں حا ضربور اس دفتر میں بصیفا اگریزی ایک نیم پور و بین مطر کر<del>گ</del> نامی اور صبیغهٔ فارسی مولوی مرابیت التدخار و ملوی بیش دست تے اور دونوں متم کملاتے تھے۔ مولوی ہرایت اللہ فال مردم میرے نیمال کے رست دار نفے گر مجبوکواس كاعلم نه تعا-يرد ونول تهتم ميرے حال پر مبت مراب ن بوكے . مُر مح كوحساب كتاب سے كونى مناسبت نرتحی اورنه فارسی رقوم وغیره سے واقت تھا۔ صرف اس وجسے کہ ملازمت كى سنسدىد ضرورت تقى او رحكم وزارت بنا ه كالبحها تها واس خدمت كو مجبوراً قبول كرايا ـ گرىعبرد ريافت معلوم موا كەنوا ب صاحب كواس كى اطلاع بھى نرتقى ـا ورمولوى ہرا بي<sup>ات</sup> خاں نے باست ارکہ مولوی امین الدین خال میرے واسطے برجگہ نکالی تھی۔اس عرصہ یں ا بك خط جنرل بروكا بركات ليندس ميرك إس بيونيا - يه نواب صاحب ك نام تفااور

ك تاريخ تقرره ارديم برششاء ١٠

اس میری سفارش نکھی موٹی تھی کہ میں مترجم اچھا ہوں - سیکٹیین صاحب نے میری علا بیا قت ا درارُد و انگرندِی کی عبارت اَ را بی کی از حد تعربیت کی ا درا ب در با رمین نجی نوا · صاحب میری طرف زیا ده مخاطب بوسف سنگی اوراس قدر در این بوک که میری خاطر سے ایک قدیم درباری کا دربا ربند کردیا - وجدید تنی اس برتمت درباری نعج سے کما تھا كرابك لاكي خولصورت خوسش طبع يوجوان مجه كولكفتوسي منكوا د واگريسيند كميف كي توركو لگا ورنہ وایس کرد و نگا۔اس کا ذکر سیسین صاحب نے نوا سب صاحب سے کر دیا۔الغر میں نے دونین ماہ اس دفترمیں کام کیا ہی تفاکد ایک روزایک رُو بجار دفتر مالگذا ری اً یا که نم فلات نایخ نے مکان میں حاضر ہو کرمسٹرا و کا ز(معدد صے) کے ساتھ کام کرو۔ یہ صاحب نازه ولایت وزارت بناه کے فرزندان با اقبال کی تعلیم کے واسطے مقرر ہوئے تے اور ان کی مرد کے واسطے ایک بنگالی سلمان سن رسید لازم سے وہ اپنی فائلی میب میں متبلا ہو گئے لہذا ان ہونمار بچے ں کی تعلیم میرے سپر دہوگئی اور بیا اُں پر میری مررمہ کا بج کی پڑیا نی کھے کام نہ آئی۔ بلکمبری عام کتا ب بینی نے میری بوری مدد دی - او کا تراو<sup>ل</sup> توارُ دوسے ناوا قف دوم تام وقت اپنی جمیل پی بی کی خاطرداری بیں گذارتے تھے بکل تعليم مجرير حيور دي هي - إس وقت معدو ف حينه طلبه مدرسه مي شق - لاكن على خال اور ان کے حپوٹے بھائی سعا دت علی خاں ہرد و فرزندان نواب صاحب وسیرفرا رحسین خال برا در نسبتی زارت بناه و میروا و رعلی خوا هرزاده نواب صاحب دیرا درخرد حسیم با قر**علی خا**ل و فرزندان دار **و ندعبدالو با ب** یرد و نول سن رسیده شایر می<sup>می</sup> تین برس <u>له اس وقت تک کر قرب انثی برس کی ممیری عمر مے کا ب</u>ج کی تعلیم ا دبیات دریا ضیات وغیرہ کوئی کام نہیر آگ صرے شوق کتا ب بینی کی وجہ بوکہ کچر کچر کج عربی فارسی انگریزی لکھیڑے سکتا ہوں اور ہیں بڑے براے اسور میٹی ہونے کے وقت میرامشکل کٹارہا۔

تعے اور فرزند مقدم جنگ بنام محمد وسلیمان یا رحباک شابدعربیت سال اور ا پارے بٹھانوں کے جمعدار کا فرزند شایر سبجان خال مامی اور دو برا درجو بہتے آغاا ورحیو ته غامنهو يضاور شايدرا جركشن بيشا دوغيرهم ايك يا دوطالب علم لرَّجن كا نام يا د نهيس رہا فقط ہی حیث. طلبهاس مرسمین شریک تھے لائق علی خال وسعاوت علی خال بڑے وجیو فے صاحب کملاتے تھے لیے لیے بالوں کی جوٹیاں گندھی ہوئیں ا به كر. زري أويال برسر وكفي الكرك وربر برك صاحب كذم راك يتميم عيوستًا ساحب اسی فدر دُبلے سو کھے سیاہ رنگ ۔ اسی طرح جتقدر بڑنے صاحب ذکی اور فرى الذهن ورابند يمن تقي أسى فدر حمو في صاحب غبى اورضعيف الذهن وركم يمن عقے میروا ورعلی ذہن ویا دواشت میں بڑے صاحب سے کم مگرا ورسب سے زیا دہ۔ ا تى ديكر طلبه عمولى ذهن ورعمولى شوق كے نفطے مسطرا وكا ترصرت برا دربا قرعلى فال و فرزندعبدالوباب كويرهان تقه - ديگر طلبه ميري سيرد تھے - ايک روزمسٹرا و كانراينے تناگردوں کومېرے مېرد کرکے خود چلے گئے۔ چونکه مید د ونوں صاحب پخته فهما ورس رسید م نفے اور مشرا و کا نرکی فھاکشں سے ان کی تشقی نہوتی تھی اس د ن کے مبین میں کیے دو کر بغيران بني اسرائيل كاتماميس فان عربى نام ان كوتبائ اور مختصر مالات ان کے بیان کئے اوراندلس کے ابندائی حالات بھی سنگئے۔ وہ مجھ کو نہایت ہی ذی علم اوروسیع المعلومات سمجھ اور میرے تبحرکی بڑی تعربیت نواب صاحب سے کرتے رہی۔ ا دم رم رد و فرزندان وزارت بناه ا در میرسرفر آز حسبن و میرد آور علی ا وراً غار وغیر جم کو من في سخت بكرا اوربا قاعده صرف محود حيرا فيهدوابت دائ حساب كالعليم وع كردى اورروزانه ربورث المكرندى مين تواب صاحب كے ما حظم مين عينيا را مديد،

لارڈینیرا ف میکڈالا وزیر عظم سے ملے آئے اوہ مدرسیں بھی آئے اونقٹ ہیں جند مقامات جغرا فید کے پوچھے اور طلبہ اکے جواب سے بہت خوش ہوئے۔ اب میری بنری خوب جم گئی۔ ایک واقعہا وربیر ہواکہ ایک روز فرزندانِ نواب صاحب وغیرہ آبس میں مشورہ كركے سبق كى طرف متوجهنيں ہوئے اور با وجود ميرى ماكيد کے وقتِ درس بركار ختم کردیا۔ اس عرصہ میں ہا مامحل سے آئی کہ سرکار خاصہ برہیںصاحبزا دوں کوحابھیجو ۔ میں نے صاف انکار کردیا۔ اور اس نے وہی بیرے الفاظ نواب صاحب سے عرض کرنے اس كانترسب سے زیادہ نواب صاحب پر ہوا۔ خلاصہ انیکہ میں اپنی لیاقت میں بے نظیر قرار ما كيا مطراوكانيه بطلكاً ورمسطر كرون في أكرا وقات بازى مجى مقرركي بحبين مي میں بڑا کھلٹدراسب دسی انگریزی کھیلوں میں شتّ ق تفا۔ اس وجبسے مشرکرون سے بی میری گری چینے لگی۔ با ورجی خانہ وزارت سے مبرے واسطے بالحصوص خواں نعمت مقرر ہوگیا صبح کو چائے بانی د و بیر کا کھا نا سہ ہیر کی میوہ خوری معیصا دیا نی کا حکم حاری ہوگیا وزارت نیا ہی مجھ کو قدر دانی ولطف مر ما نی سے دسکھنے گئے ۔ اورطلبہ کی بیرحالت تھی کہ با وجو دمبری سخن گیری کے حضرت حضرت کمکر لیٹے <sup>رہتے</sup> تھے ۔ ہس وقت حضرت بندگا عالى ميرمجبوت على خال جنت آرام گاه كى بيم الله خوانى اور درس فران مجي رشوع موگیا مولوی محدّز مآن خان ایک نهایت وی علم تارک الدّنیا آزا دمنش صوفی صافی مشرب

سله ارشعبان عشم المهم المحمد على درجادي الاول مستليم

سنه بیروا معیر صدم واجع۔ سلم علی حضرت میرمیوب علی فاں تباریخ ہربیع اٹنا نی سلم ملاء تولد موسے کہ اعلیٰ حضرت فصل الدولہ کا انتقال انوی مصلام کو مہوا اُس وقت حضرت غفران مرکان میرمیوب علی فاں کی عمر دوسال جیاہ کی تھی لیکن جصنت فصل الدولہ کے انتقال کے جوستھے روزامرا سلطنت اور مسٹر سانڈرس رزیڈنٹ نے حضور ٹیپونورکو تباریخ ۱۹رد نقیعدہ حصرت کی منہ حکومت پر مجھایا ۔

درس برمقرر بوك - بهت متعمَّى وربر بهزرگار متواضع منكسر فراج عالى بهت ورم دميدال تقي وزارت نیاه اور نواب امیرکیرے درولیٹ اندازادی سے ملتے تھے الغرض چند ما ہیں به خدمت انجام دتیار یا ۱۰ س ہیء صدمیں میں خصت لیکر و تی گیاا ورمتا ہل ہوکر دیا اپ ' یا نوستُ ناکه حضرت بند کانِ عالی حبنت آرا م کا ه کا انگریزی در س بھی شروع ہونے والا ہجنہ ا ورسیحتین صاحب بلگرا می اس خدمت برمقر رکئے گئے میں یبیدصاحب نے بھی جامہ ونمیر وغیرہ بہا س دربا ری طیا رکرلیا ا ورحکم آخرے نتظریہے ۔مٹر *سانڈ*رس رزیڈنٹ نے وزار ینا ه کواطلاع دی که گورنمنٹ ایک انگریز کو اس خدمت پیرمقررکرے گی۔ اس کوہرد وآمرا نامدار نواب وزارت یناه اور نواب امبرکبیرنے نامنطور کیا اور کیتان جان کلا رکٹ کوکہ ملکہ عظمہ کے دربار میں کسی مغرز عہدہ پرسنھے طلب کر لیا۔ محرم سے چندروز قبل کتیا ن صاب جیدرا با دبیں داخل ہو گئے بڑی ان کی آ و بھگت ہوئی۔ اور با دشا ہی گھوٹے ران سواری کے اور کا ٹرباں اور چرٹریاں ان کو دی گئیں۔ ہیں ایک روز کو ٹی نو دنٹ بیجے مبیح کو مدرسہ میں طلبہ کو درس شے رہاتھا کہ ایک شاگر دسپیٹ مبرے پاس آیا اور کہا کہ چلئے وزارت نیا نے یا وفر مایا ہے۔ میں عمولی لباس سینے ہوئے صرف دستار پینے درس میں شغول تھا۔ شاگرد بینیه کوجواب دبا که میری طرف سیسلیم عرض کروا ورکهو که میں عمولی لباس بینے ہوئے بوں - اگر تهلت عطا مو تو بعیرتم ورس کرب ته حاضر مولکا - و ه شاگر د میشیر جرت سے میری ك ٢٦ر ديلاني من المراح حرت غفران مكان كى با قاعده تغليم ششاء من شرفع بوئي رگر تغليم كولس أتطأم حضرت کی والدہ ما جدہ وا حدالنسام بگر صاحبها وروا دی صاحبه کی منظور کی پر خصر تفار بگر انی کیٹن جا ن کلارک وران كى علىحد كى كے بعیدان كے بھا نى كتابى كا وكلارك كے سيروشى ۔ ديگر نمام آساتذہ اَن كے مانخت ستے ۔ جان كلارك رائیبل برنگیڈیں کٹین منے بعدازاں بعدہ کر تل ڈبوک آٹ اڈبراکے اکوری مقرر ہوئے بھٹ اُء بیرج بال آسے گراپنی میوی کی انتقال کی وجہ سے انگلت ن واپس سکے اور کلاڈ کلارک جن کے ایب باؤں میں نگ تھا شنگ آء میں ان کی جگر امور ہوئے۔

طرف نیکھے لگا۔ میں نے اس سے اس کی خاموشی اور حیرت کا سبب پوچیا۔ وہ بولا آپ کوکیا معلوم کس ضرورت کی وجہ سے یا دہو تی ہے جکم کی نتمیل ضروری ہے بیں درس کو چیوٹرکراً ٹھکھڑا ہوا اس نے مجے کو کلیماری میں ٹھاکراطلاع کی۔ فوراً بلالیا گیا۔ ورارت ينا ه ا بك كويخ سے تكيه لكائے ہوئے بہت سے كاغذ حياتى يرمنيل ہاتھ ميں لئے رون فافرون نے اور کیتے کاغذات کے نیچے کو یخ کے سکتے ہوئے تنے ۔ ایک کرسی پر مجھ کو ہیٹھنے کا اتا ؟ موا اور کاغذات الگ رکھ کرمیری طرف مخاطب ہوئے۔ پیلے لینے صاحبرا دوں کی بابن گفتگوشروع کی اس کے بعداریت دہوا کہ کتیان جان کلارک آپ سے اُرد ویڑھنا جانتے ہیں۔ آب ان سے ملئے اوراینا وقت بھال کران کے پاس جاتے سے مسٹر کرون کو بھی کوئی عذر نبیں ہے میں نے حاقت سے دو عذر میش کئے۔ ایک بیر کہ صاحبزا د کا رہے درس مں بہت خلل بڑے گا۔ دوم اینکہ بڑھوں کے بڑھانے کی میں لیا قت نہیں رکھتا۔ پرسکرنواب صاحب بنس بڑے اور دھئے سخن مدل کر فر ہایا کہ آپ کا زمیب ستی ہے اور آپ کے چھٹیعہ ہیں برکیا بات ہے۔ ہیںنے جواب دیا تمام خاندان میں صرف وہ ایک خواب کی وجہسے شیعه موسکتے کہ ایک کٹا ہوا سر چینیکے پر رکھا ہوا یہ کتا ہے کہم کوا ہل بہت علیهم اسلام سےجیت ركمنى جابئة سالهار درازك بعرجب وه بنجاب س الكهنواك وديميا كدوه سربم شكل مزا وبرتها بيرفرايا كهرزاغالب في نوست يعرقي بي في عرض كي كنيم شيعه تف محبّا بابت ستے۔ گریزہب اختیار نیں کیا تھا۔ اس کے بعد ایک بند نفا فہ محکوعطاکیا اور فرمایا کہ آپ سهيركومرسهين ندكئ كيثان صاحب كوبي خطابيونجا ويجئه بين وه لفا فه ليكركه أبهوا توجير فرایا کردرا بیچه جا وکیا آپ کو کیست این د بل سے می تعلق ہے میں نے عرض کیا کہ میری ك نواب صاحب ك صاحب را دول كي تعليم بي ميرك شريك مقر

والده ما جده شاه عالم كي نواسي بي ورنه م لوگ الارمت بيشه بي. خيانچه ميرے پردا دا مزاجيون بيك خال وران كے بهائی اشرف الدولد مزلا اشرف بيگ خا فوج شا ہی کے سردار تھے۔ پیرفرمایا کہ آپ کے چامزداعبائش بگی جی تو آودھ میں جاگیردا ، ہیںا ورگورنمنٹ کے خیرخوا ہ ہیں۔الغرض میںان با تول کا اورسوا لاتے ہے محل کا کچھ مطلب نه سجهاا ورنه میں نے اپنے خیال کوا دہرمصروت کیا وہاں سے بڑمردہ خاطراس میخ يں اٹھ کرھايا آيا کہ بيں بڑھ طوسطے کو کيا پڑھا ُوں گا۔ ببرحال ننميل حکم بيں کتبان صا<sup>ن</sup> کی خدمت میں ہیونچا وہ باہر ہوا خوری کو جانے کی طیاری کریسے تھے اس ہی کمرہ بیں . بچے کو فوراً بگالیا۔ اور نواب صاحب کا خطیر طرح کرٹیسے چوشٹ سے ہاتھ ملایا اور کہا بیں اس وقت باہرجا تا ہوں آپ کل صبح کومیرے پاس آئیے اور کوئی اردوکتا با عرفیے ہ نیے۔ بیںنے کہا صبح کو مجھے مدرسہ سے فرصت نہیں ہے اس ہی و فت بیٹھ گئے! ور كرون صاحب كے نام خطالكي كر مجي كو ديا۔ ميں جانے لگا تو مج كوروك ديا۔ چيز منظ ور جھے اوہراْ وہرکی ہاتیں کرکے رضت کردیا۔ چلتے وقت میں نے کہا کہ اگر دوہیر کوآ ہے جھے بر میں اطبیان سے آسکتا ہوں خلاصہ انیکہ یہ قرار پایا کہ جب مجر کو فرصت ہوایا کروں بلائیں نومیں اطبیان سے آسکتا ہوں خلاصہ انیکہ یہ قرار پایا کہ جب مجرکو فرصت ہوایا کروں دوسرے روزمدرسہ سے کہا نا وغیرہ کھا کہ پھر ہیں گیا۔ بڑی خاطرداری سے مجھ سے ملے اور کها که میں حضور میں جانے والا ہو ں دوتین جلے مجھ کور ڈمن میں لکھ دومیں یا وکرلوں گا! ور الف لیلہ ار دومیرے واسطے لیتے آئو۔ وہ میں پڑھوں گا۔ اس کے بعدا نبی بی بی سے میر ك والده اجده نواب منورز ما نی علویه بگرمنت نواب فریشید پسلطان بگم ( زوجه نواب فلیل الله فال) بنت نواب شنزا ده بگیم زوجه شنزاده مرزانجتا وریجنت نبیر دست ه عالم گیژا نی این شا ه عالم وغیروّ ماحضرت صاحب قرار \*\*\* سر رر برًا گائ<sub>و</sub>ن ضلع سیت**ا پور ملک او د**ه . تصله خدمات زما نه غدر تعبد لارژ لا رنس-

ملاقات کرائی معلوم ہواکہ و ہ مشربرا وُنگ کی بیوہ ہیں اوران سے نکاح نانی ہولہے۔ نہات ذى علم اورشاعره بين يغرض مرر وزوه مجيسها أرّ د و كَيْصَكِّكُ لَكُمُولِيْ تَنْفِي العناليلِيهِ كاصرف زهم مجهس سناكرت تفاكي سطراره ويرهنا نفاا وران كورنانا تفا-روزعاتنو محرم الحرام میں سہ برکوان کے باس گیا تو مجے سے محرم کے حالات مکھے کی فرماکشس کی میر، نے کما بیت ماریخی وا قعہ ہے کہا کہ کتا ہیں کو ن پڑھے تم مختصرحا لات لکھ کرلا د وا ور کل علی الح میرے یا سے آؤ۔ میں گروائیں آیا اور کوئی آدہی رات تک فلم فرسائی کرتے کرتے وہیں سوگیا ۔ صبح کووہ غیر کمل اوراق مسیٹم خطالبکران۔کے پاس گیا۔ اوروہ برخطاورات و كماكر نظرتانى اورخط صاف كلفف كے عذر سے واپس سينے چاہے - انہوں فے وہ اوراق مجدسے نے لئے اور کما کچے مضا کقد نہیں میں بڑھ لوں گا۔اور کل صبح کو آپ بھر میرے یا ت ا کیے میں فالی الذہن بے فکر و ہاں سے چلوآیا۔ د وسرے روز صبح کو مس گیا تو دہ ہوا خور ک کو گئے ہوئے تھے اور وہ کا غذمیز ریسکھ ہوئے ننے بیر نے نظرتا نی کے خیال سے وہ کا<sup>عذ</sup> أَتَّمَاكُ واسك ايك كُوست ريكتيان صاحب كى حريكتى كديس في تقريراً وحرياً خوب امتحان کرایا آدمی لاین اورمیرے کام کے ہیں۔ اس ہی۔ کے پیچے نواب صاحب کی تحریر تفی کرمیں نے بھی خاص اس ہی وجرسے ان کا انتخاب کرکے آپ کے یا س سے اب کے بیررہ بِرْهُ كُرِمِي فِي وَهُ كَا غَذَات مِيْرِير رَكُوفِ أَلَهُ لِينَ مِينَ كَيْبًا نِصاحب مُواخِر مِي سے وايس كنے اور برات ياكس" بو دوودو" ( مله عنه بهوي في بينية ہی مجے سے برکماکہ آپ نواب صاحب سے لئے یا نہیں اور انہوں نے آپ سے کچھ کھا یا نبیں۔ میں نے جواب دیا کہ نہیں اب مک لاا ورنہ کو نگ گفتگو موئی بیشن کر امنو سے چندسطرس لکھکر دیں اور کما کہ آپ انھی نواب صاحب سے سطئے بیں وہ خطابیکر کوخلات و

وروزمقرره تخال سيدها دروولت ورارت برحاضر بهواله نواب صاحب في اس عي وفت مچه کوطلب کربیا. اول او مراموم رکی و و نین باتین کریے مجھے ارشا دکیا کہ کیتا ن صاب اپ سے بہت خوست میں میں نے دست بستندع ض کیا کہ مجدکوسرکا رکی خوشی طلوب ہی ان سے کیاغرض علاوہ اس کے نہوہ کچے پڑھتے ہیں نہ سکتے ہیں با نوں میں وقت خراج عانا المح معلوم نبيس انهول مضميرا جواب مستايا نبيس جندمنك فاموش ره كرفرايا آسي کچے ضروری امور کہنے ہیں ۱۰ س وقت فرصت نہیں ہے۔ <sup>یا</sup>نچ ہیج آپ آئے بیب نسلام كركے گوحلا آيا۔ بيان بين نے ديكھا كہ والدہ ماجدہ دونين تفان كيڑوں كے لئے ہوئينجي ہوئی ہں ۔ اور ٹیجاعت بیگ آپ کی اٹا کا فرزند فن خیاطی میں نے مثل کتر ہونیت کرر ہاہجة يس ن بوجها كديد كيا كيرك بين فرما يا كرتم بي ن توكما بهيجا تفا كرحلد حا مرنيم طيا ركرا و بكل حضويين جاناهون بين في حيرت سيما كاركيا وْساحد بلَّ اوروآ حد بلَّ جن كي عمال وقت مانخ مانخ چه چه برس کی نتی بول کیٹھے واہ عبا نیٰ اٹا ایمی توا یک شخص ہاتمی پرسوارا دئم ر سے نظوا ورکما کہ جا وتھا ہے بھائی کل صنور میں جاتے ہیں۔ جامہ۔ نیمہ سلوا کو۔ الغرض میں بانجے بے بور واور می برحاضر موا گھٹنوں کا اونجی احکین پینے ہوئے تھا۔ گرای سربر کمر نبدی بونی تھی۔ نواب صاحب مجھ کو ویکھ کرمسکرائے اور فرما یا کہ کیتا ن صاحب نے آپ کو اپنی مرد گاری کے وا*سطانیے* ندکیا ہوا ہے ان کے ساتھ ڈبوڑھی مبارک میں جایا کیجئے میں پیٹکر سنّا ہے میں رہ گیا یا ور دست بسننوص کیا کہ مجھے اسی خطاکیا ہوئی ہے کہ اس اعلیٰ خد<sup>ت</sup> سے علیٰ کرکے ایک انگریز کی نشی گری اور رحم برنگاری پرجیجا جا آما ہوں مبت انگریزی اس سرکاریں موجود ہیں ان میں سے کو ٹی کیتان صاحب کے یا س تعین کردیا جائے ییں نے جوصا حزاد کان کے ساتھ محنت کی وہ برباد نہ فرمائیے۔ نواب صاحب نے بینکر حیت سے

وَایاکه اَب کَیعْ صَابِ اَی مِی سے۔ یہ وہ خدمت ہے کہ سی وقت آب خود میری سفارش صفور یُر نورے کریں گے ہرحال آپ ایمی نواب ایم کہیر ہا درسے طنے جائے اور وہاں سے پورسر پاس وابس کئے۔ اس کے بعد نس کر فرما یا کہ آپ کے باس کیا سواری ہے۔ بیس نے عض کیا کہ میرے باس صرف ایک یا بوسمند سیا ہ زافوہے۔ فرما یا برکجے نہیں اور ایک شاگر دبیٹیے کو یا دو مرکار کے باو و مرکار کیا ہی طیار کے اور دو مرکار کیا ہی سانہ جائیں ۔ اور نرستگر داؤ کو طلب فرماکو کم دیا کہتم پیلے جاکر نواب صاحب میں ہی ہی جائے دو۔ اور فرماک کے دو میری حاف محاطب ہوئے۔ اور فرمایا کہتبان صاحب میں ہی ہی بر ڈوائی میں ایک میں جائے ہی وہاں حاضر مہنا چاہئے۔ گراس لباس میں نمیس ملکہ در ماری میں ایک دن میں طیار ہوسکتا ہے۔ کل آپ بین کرمیرے باس کئے۔ یو نکہ می لیا لائن کیا الذین میں جائے دو بر ایک ندر نواب ایم کہیرعطا فر مائے۔ اور اس کو قرض کے ہام سے نام ذو فرمایا۔

واقات نواب ابرکبر النوض میں پر تلف بینی میں بیٹھا ہوا دوہر کا اسے بلومیں دوڑت ہوئے۔
خدمت گارینیں کا کن را بکڑے ہوئے اس شان وشوکت سے اُن بازار وں میں سے گذرا جما ل
میں تنہا یا وُں بیدل بہ نواش روز کار بڑا بھر تا تھا بھر کا وقت تنگ تھا کہ میں ان کی ڈویڑھی
میں بہنچا جلوخا ندیں بیٹی جو نئی میں نے یا بلی سے قدم با ہر کالارا یک مردا ومی لذبا قد۔ دوہر اہم
میں سفید و دراز۔ و سنا رشا گر دبیٹیگان برسر۔ کمر برکوئی وس بارہ گز کا کیڑا البیٹے ہوئے اس میں
بیش قیض م رسے ہوئے تلوار ہاتھ میں سانے آگڑ سے ہمھے ۔اور سخت آواز سے جھے سے کہا کہ یہ
کیا انسانیت ہی کہ نواب صاحب کو تم نے آئیا متنظر رکھا میں نے دل میں کہا کہ ع

ك نواب عدة الملك الميركيشمل لا مرارشريك نائب السلطنة.

یں نے بلاوجہ چندالفاظ عذرہے کہدئے وہ مجھ کو ایک سددری کی طرف ہے گئے ۔ د و دروں میں دی طرب موئے تھے تبیرے درہیں جبیں نے قدم رکھاایک بیر کہندسال نہایت صعيف بشكل مربض دمستهار برسرحامه در برنهايت بؤراني جيردجس يرعب و دا با مارت درختا ندر فبول فرما کرمٹ نیے توریب بلیٹنے کا اُتنارہ کیا۔ یہ سہ دری نمایت مختصر تھی۔ صرف در کی نی<sup>ل</sup> بچی برونی تقی اورایک حیوٹی سی الماری مندکے پیچے رکھی ہوئی تھی۔وہ صاحب جومبرے بالترك تقوه عجى سلام كريك بييركي ورنوستكررا وبجي حسب اطلب ماض وكه اس کے بعد میرانام دریافت فرمایا میں نے کہا احقر کو آغا مرزا کتے ہیں۔ بیس کرنرسگر را کو سے فرا یا کرانا و درزادو نول نفظ بڑے خاندان کا بتدیتے ہیں۔ اس کے بعدمیری تعلیم وزیبیت كاحال دي هيكوفروا ياكه آپ اطبني مجي طانتے بين بين فيوض كيا الطيني كارواج كسى مررسمين منیں ہے بھروچار یاضی بی طانتے ہوس نے کما بقدر صرورت کما اس کے کیامنی میں نے عرض کیا کرجس قدرامتحان کے واسطے ضرورت پڑی ۔ پیٹنکر تقوشی دیرخاموش سے ۔ پھرمرا نہب دریا فت فرماکیکاکه آپ کوتوبیا **ں لوگ جانے بھی ہو**ئے ہیں نے عرض کیا سولئے مولو<sup>لی</sup> می<del>ل ا</del>یک خاں اور کوئی مجھے سے واقف نہیں وہ ہی میرا ذہب بھی جانتے ہیں۔ فرما یا گواہی شنا ہدی کی ضرور منیں آپ کابیان کا فی ہے۔ بیکد کرنرسنگر راؤے ارشاد فرمایا کمنی را الملک سے کمدو کسیں ان صاحب كولب ندكرًا بول ما ورميري طرف مخاطب بوكر فرما ياكه الله تبارك تعالى أب كوير خدمت مبارك فرمائ ترسك وآؤل بيري طرف ندرفيني كااتباره كبا مبري حيظل تى - أس فى اينارومال معدر قم ميرى طرف كحسكا ديا - يه ندر عبى ميرى مسكراكر قبول فرما ئى ا وركما كه ذره ببطيع الله وروه خود لمجي سيده بيشكيُّ يحرخوب غورست مبري طرف و مكه كر فرما یا که نم سیجیے که نم کس دمه داری کی خدمت پر مقرر موے ہو بیں روزحتہ نم کو کڑو گئا۔ اگر

کچر بجر ب**رگان عالی کے خ**یالات نرہی یا معاشرتی میں فرق آیا۔ میں نے دست بستہ جوا<sup>ب</sup> و یا که بیز دمه داری اس احقر و کمترین کی طرف عائد ننیں بوسکتی ہے۔ بیب ایک اونی ماارم مجبو<sup>ر</sup> ومحكوم سركارا ورنواب وزارت بياه كابورا ورصرف تتميل حكم ميرا فرض بهي ورنه اختيار مر فخاریج بمبرے اس جواب برایک دوانسوان مبارک ومخرم انکھوں سے ٹیک پٹے اور فرما یا که ٔ <sup>د</sup>میں انجی سے دیکھتا ہو ل کہ ایک انقلاب عظیم ہونے والا ہ<u>ی میں ج</u>ندر و زکالها ہوں ۔ میں کہا ںا ورحضور میر نور کی عمد حکومت و فحتا ری دکھینی کہا ں۔علا وہ ا س کے حاضر با نثان در د ولت کوجؤ توقع عرض معروض کا ہی وہ ہم کونضیب ہنیں مصرف تم لوگ گرا<sup>ل</sup> حال رہوگے معلوم نیس کہ انگریز کا تقر تعلیم را ورانگریزی تعلیم کیا ایا اثر دکھلائے بختارا ببت داناا وردوراندنش دی بن ورنفول اصرالدولد کے ایک جواصر مایرہ اور بسرے كالكرا بهايسه باتداكه ي كرانكر زيت كاريل مثل سيلاب كون روك سكتا ،ي و وريحامت جوہا سے بعد آنی والی ہے۔ ہماری وصنع ہما سے مراسم سے بے خبر نہیں معلوم کیا شطر کیج . پیائے - برحال اس فدر توضر وریب که فدہبی خیالات قائم رہل ورا دا ب سنا ہی بن فر نه في اورش تقويم ما رمنه ما اساطيرالا ولين شيم و وربس سے نظرانداز نه كئے جائيں "-يه فرما كرعطر كاحكم ديال وربيلوك تكبه بدل فيئ يه اشاره تماكه برخاست، بين هي سلام كميكم رخصت ہوکر سیدها وزارت بناه کی خدمت میں ہینچا۔ا ول نازمِ غربِ اوا کی بعدہ حسب ا روبردگيا - دونون باب بيط مين تتنيت ما ورالدولها ورشي مركباك بي عاضرته-

## مری ارابی

د وسرے روزسه پر کوحسی لطلب میں ملیوں خاص بنی عامہ ونبیہ و دستار و کمراو وزارت پناه کی خدمت میں ہیونیا - محجہ کو اس اماس میں دمکیھ کر بہت خندہ زن ہوئے گر عامے كى قطع و يريداوراس كے بندول كو اليف فرا بالبدة و مال سے سيد ماور وولت شاہی پر عاضر موا - با مرکے حاوفان پر مایہ حمور ااور با سیادہ حاصے کوسنبھا ہے سیئے كى عبوغانے فطے كر كے خلوت ميں مينيا۔ و ہاں ہر دوصاحب ميني تهنيت مارالدوله و متحکم حباک میرے منتظر تھے - اول ہم سب نے نماز عصر ٹریعی - بعد ہ تہنیت یا رالدولیہ ایک چیو اسامکان تھاجس کا نام روشن بگارتھا وہاں چلے گئے کھے عرصے کے بعد حبضور ير نور برآ مد موئية تو أخول في مجم كوطلب كيا جيونا سا دالان حيوثي سي الكنائي والان مي مند تحبی موئی اس برصنور کلاه زرنگار برسر انگر کها و کهنی دربر مبی می توشیان تابه کموفرسر كوتى الله بين كى علوه افروزت - دومين مائيس سفيرش برن دويوري سيشي يويدين استادهٔ برے میاں اور اُن کے بیٹے دست ابتہ روبرف مندسیقے ہوئے اول تفظ جوصفورید فراشاد فرامایی مقا کردد انگریزی بولی کسی موتی بحسناو "میسف I pray for your Highness long life and is it is بر اس مع بد فورًا برخاست فرما گئے۔ وہاں سے اول وزارت بناہ ی خدمت میں برائے نذر عاضر ہوا اور و ہاں سے صبابحکم کنیا ن صاحب کی خدمت میں گیا۔

له ما رئي باريا بى ٧٧ محرم سل في الم مهابق مصفياء - اس باريا بى محة بين سال بدر سالگرهُ سبارك كى تقريب سيك بچو س كومر منج مرضع اورسورو بينيف بركاب سعادت عطا جوا-

د وتمین روز سے ملاقات کی نوت نہ آئی تی ہبت تباک سے ملے اور تمام حالات سُن کروہ اور ان كى يى نى دونوں سنتے نہيں - بالحضوص ميرے جامہ ونميہ بينے ہمو نی شکل ريہ بيٹ فتم وسكائے -روزاوّن درس مبارك ملاقات كېتان صاحب ملى كصباح بير حسب قرار دا دُرد ولت ولک دفعت شاہي بر حاصر موا اورنگیمی فاندسے اُنز کر چومحلہ سارک میں ہیونجا ۔ اُفتاب محل میں تہنیت یا کا لدولہ' مستحكم جنگ - اكر م جنگ -عرض ملي مترالدين وقصيح الدين صاحب عاضرته منيج ك دالا تول ميں حكيم باقر على خال ومسيح الدوران خال و داكٹر محمدا شرف و غلام وشكير حار جامے بجِعائب، موسّے بنیٹھے تھے ان سے مصافحہ وغیرہ ہوا ، اتنے میں ایک کم سن گو سے سیطّ امیرزافے ' دوہرا مدن جامہ وزمیر در رود کھی تارطرہ داراً صف جاہی برمنر حند مصاحبین کے ہمراہ حاضر بھٹے معلوم ہواکہ یہ طفر حنگ سے، فرزند خور تیدجا ہ شریک درس حضور ٹیر نور معے کے ہیں ۔ شی وقت مرکارہ نے خبروی کرکٹر ان مماسب چار منیار مک الیونیے مشحکم جنگ متقبال كم واسط دروازه برماكرس، بوسي تبينت الدوار في داركو حكم دما كمعل میں اطلاع کر دو صلید مصور میر اور برآ در سکت جائیں ۔ اس عرصمیں کلارک صاحب بھی آگئے مجدس كاته ملايا وسبكويي خيال تواكر صنورير توريلي بار الكريز سي سلته إي مبا وامرعوب ہوجائیں ۔ گرمیں نے نواب وزارت بیناہ کا اطینان کر دیا تھا اوراب حصنور پر ٹورھی سوا<sup>ری</sup>

له شاید دارجرم مرسسنه باوشیس ۱۲

که مشهور سه بوکر اوشاه اورنگ زیر حضرت اصف جاه کونواب چین بینچ خال کیا داکرتے تھے اور کمال مرانی کے باعث خاص اپنی بگر می منابت فرائی تنی جی بیر بگر می اس وقت سے جرکویں کے ذیب مرما ایک دہی گر آخر جو مسلطت میں میر محرب علی خال حیات اور کمال الدلا میں میر محرب علی خال حیات اور کا کا ایک بلند مبنی پی شری ایس منابد بیر بیر خوال الدلا وقاد الا مراف ایجاد کی تنی جواب عام طور پر ما بدی جا تی ہوگو قدیم خاندانوں میں اب مک اپنی اپنی خاندانی بیر ایس ایس ایس میں ایس کا مین این ایک ایک اندانی بیر ایس ایک میں میں ایس کا میں ایک کیا ہے۔

سمال موارد می کو مناب الله می انتقال کیا ۔

خلاصاین کہ دُہر جانب کے دی<sup>ہ</sup> میں گول منراور اُرسان سیلے ورکھ د<sup>ی</sup> گ<sup>ور</sup> تھیں میں اور کلارک ص ظفرخبك الوشحكم حبك كرمسيون مرسته باتيكل حاضرا ثبان وامأمين وغيره لازمين سامنے سے بٹ گئے حصور رُور کے جیرہ مبارک سے خوت و فاہر نہ تھا گرمتی تھے کہ میں نے جيبون سي دوتين تصاوير خوش رنگ كالين ادر ده ساننے ركھ كراُن كى نسب باتين بنانے لگا - بیان کک که ظَفر حنگ اور حضور ترینور تن بڑے۔ اس وقت اجازت کبتان صاحب میں نے کہا کہ اب صنورتشریف ہے جائیں سکلارک صاحب محب سے بہت ہوش موئے اور مجرکوساتھ کے کر چو محلہ کے بس الثیت کل بھیردل کے دسیع میدان کو دہکیھ کر کہ کہ ہیسال لا البيليس بنوانا حاسبُ بكيتان صاحب انگريزي مي كهته گئے ميں اُر دوميت تحكم حبّاك كوسم ها تا گیا - دوسرے دن میں ایک کمآ بنفیس علید کی جا نوروں کی تصویر والی اور ال کی نسبت حكايات والى ك كركميا - جبهم سب بيرمير مريم يلي الله ووكرة ب كلولى - شيركى تصوير بحلی - انگریزی ٹر صناگیا اور اپنی زبان میں بیان کر ناگیا کوئی بیذر ہ مٹ بعد حب شار کہتا ان صاحب میں نے کمالو تھیٹی ہے اب تشریعیٰ یے ، بائیے ، خوش خوش صحبت برخاست بهوئى - دوسرك دوزسي سليت بنيل وغيره مي نيتاً كميا - اول حكايات نواني مو ئي بعداس کے میں نے سلیٹ سامنے رکھ کر شیر کی تصویر دانستہ فرا مجھنی ۔ ظفر حباک ف اعراض کیامت کم جنگ اورکیتان صاحب سننے لگے . تصور مرنور نے میرے المانت بینسار صبین لی اور خو داس کی اصلاح میں مشنول ہوسے الغرض تین عار **و زمریم مرب بیسے ب**نکلف بوك كُد كويا مت العمرس ساته سب شف وزارت بنا ه مجمس ايس نويش بوك كايك كُمْرِي مَعْ رَجْرِ بذرِ نعِيتُ كَمَعْبُكُ حضور كے ياسى كي كر محبد كوعطا فراكبي اوركبيان كلارك احب

نے فاص ڈنرکی دعوت کی بس میں زاب وزیر مع جید المازمین شل سیسین صاحب بلگرامی میرریاست علی اور امرامیں نظام بارجنگ وغیرہ مرعوب ہو کے۔ بین نے اس شب کوعمامہ فرخ آبادی سر سریر رکھا تھا۔ جس بر سیسین صاحب نے مجھ کو کاکنی خطاب دیا اور و آتی سیح خطاب دیا ۔ اس و اسطے کہ آتنی ٹری کامیابی کے دید میں اپنی مستی بھول گبا تھا اور اترا آبا پڑا بھر تا تھا ۔ سیدصاحب کے اس خطاب نے چؤکا دیا۔ اور عمامہ آباد کر گیڑی مر سریر رکھ لی۔

فلاصہ ایں کہ دوسرے روز میں نے حروف انگریزی کا درس شروع کر زیا اور کھنے کو دھرکا وحمکا وحمکا کرسیے خصور پر نور کی نظروں میں اپنا و قارعی قائم کرلیا ۔اب درس کا دستوریہ تعاکمیں اورکتیان صاحب اور حصور پر نور و ظفر جنگ ساتھ بیٹھے۔ تھے ۔اور مشکم جنگ وغیرہ کل حاضر بابش نیچے کے بہتوات میں لینے لینے چار جاسے بھیا کر عاضر رہتے تھے ۔ دس بجے ستے بیل درس برفاست ہوجاتا تھا۔ اور میں وہاں سے اُنھ کر مرکش وزارت میں عاضر ہوجاتا تھا۔ بہت دی نہ گزرے تھے کہ نواب وزارت بینا ہ نے اس عائر مرکش میں ماضر ہوجاتا تھا۔ بہت دی نہ گزرے تھے کہ نواب وزارت بینا ہ نے اس عافر مرکش میں میان فرائی میں مین مرزار فیج الدین بیک سائم کو وہاں ملازم رکھا دیا۔ یہ امراکی شخص اکر جلی نامی کو جودت گرفتہ ترتیسین صاحب تھا اور استدائی تعلیم میں چیدر نو امراکی شخص اکر جلی نامی کو جودت گرفتہ ترتیسین صاحب تھا اور استدائی تعلیم میں جیدر نو میرا ہم درس بھی کنینگ کی بحری میں رہا تھا ناگوار گذرا اور اب اس کی بدولت و ہ پریشانی میرا ہم درس بھی کنینگ کی بیں رہا تھا ناگوار گذرا اور اب اس کی بدولت و ہ پریشانی

له ندن کے نوج ان زمگیوں کا نقب کاکنی بدھ مرچ کو موت ) ہے

ک مرزارفیع الدین بگ به توستی جیا مرزا عاشور بگ کے سنجھلے بیٹے - انتقال بمقام علی گڑھ کا ہ رمضان الو کا سالہ مرزا

د ان گیر مو ئی که تا دم تحریر بندا اس می گرفتا ر مول بینی اس سی مرحوم نے مجھیں اور سيحسين صاحب مي نا آنفا تي كي سب " د الي جور وز بروز برهي گر كي باريه نوبت بپونجی کرمیں ڈیوڑھی مبارک سے کالاجائوں گر سربار بروردگا ر عالم رحیم و كريم قبل علاله وعمم نواله نع محض بين نضل وكرم سے مجه كو بلا ميرى سبتجو وكوشش کے بحالیا -اورایک میں ہی ہستاد حضور پر نور کا ہوں کہ درس کی ابتدا میرے ہاتھ بر ہموئی اور ختم تھی میرے ہاتھ پر ہموا - دو سرے اُستاد بیج میں شریک ہوئے یا قبل ختم غائب ہو گئے اور ایک میں ہی خوش شمت ہوں کہ برابر مور وِ الطاف شاہی رہا ا بنا رعب قائم رکھنے کے لئے ایک قدیم انگرنزی تدمیرمیرے ذہن میں آئی ۔جس کو وُسِمناك بولائے "كتے ہيں - يہ تو نامكن تھا كہ ميں ہروقت طفر حباك كو دھمكا تابيها اس واسطے کہ بید ذات با بر کا ت حضور پر نور حملہ امرا میں ان کا مرتبہ اعلیٰ عقا اور سنرا و بنی تو دهمی سے زیادہ نامکن تھی۔ پس تجویز یہ قرار یا ئی کردیار مصاباران ركاب سعادت كے بتيے مبى عاضر رہى - اور ان كوعليجدہ درس ديا جائے گويا ايك مکتب مخصر میری نگرانی میں قائم کمیا جائے -اور ان کی درس دہی کے واسطے میں نے مرزار فیع الدین برگ کو اپنی بیش دستی میں ہے لیا ۔اُن میں سے صرف متناطل کا نام ما دره گیا حواب بخطاب ممتازیا رجنگ افسالملک بهادر کی دامادی سے ممتازیں ان تجوِل كوميں روزانه وهمكا آا وراكثر دوتين ببديمي نگا ديا كرياتھا كى وقت ميں علم دستور اورب میں تھا کہ شا مزادوں کی ادب آموزی کے واسطے poy تھا کہ شا مزادوں کی ادب آموزی کے واسطے تجویز کئے جانے تھے -اگر حیر شا ہان دہلی میں اس کے خلاف دستور تھا ۔چیا نجیہ ملاً جہون عالمگیر کی خوب گوش الی کرتے تھے ۔ الغرض صبح سے دوہیر کک دریل گرزی

ا ور ببد دوببر درس مولوی محرز ان خان صاحب شهیدید او قات در سکے مقرر موسکے اسمبر کونشنی منطقر الدین نوشنو سی تحق کھی ایا کرتے تھے۔

مولانا فحر زبال فال شهید نهایت احباب برست آدمی سی اگر الل حاحب ان کے ذریعہ سے کا میاب مرت درہتے سی ۔ ایک دور ایک غربیا بوطن امید وار کو اپنے ساتھ وزیر با تدبیر کے پاس لے گئے اور فرایا کر آپ توخما را لماک نوطاً و معنی ہیں ۔ بین محتاج الملک کو آپ کی الاقات کے واسط لایا ہوں ۔ نواب صاحب نے فر را متقول منصب میں محتاج اور فرادیا ۔ بین میں ان کی الاقات سے مشرف ہوا ۔ درائے منصب میشون ہوا ۔ درائے ، قرار مائی کہ میرے مشورہ سے علاوہ درس قرآن مجد کچھ درس فارسی میں شروع کردیا ، قرار مائی کہ میرے مشورہ سے علاوہ درس قرآن مجد کچھ درس فارسی میں شروع کردیا ، جائے وار وقتاً فرقتاً بقدر فرصت میں میں مان کی فدمت میں حاضر ہوتا د ہو ں۔ وائے با فدا سے کو اُن کا فقیرانہ رعب تمام اہل بلدہ بی حا وی تھا ۔

اُن کی شہا دت کا بھی محبیہ قصد ہے۔ طلبہ ہر طرف سے اُن کے پاس مقولاً ومنقولات ٹرسفے کو آتے ہے ۔ منجلہ ان کے ایک ہدوی سیھان نوجوان سینصر صاحب کا مرید بھی ان کا تناگر دتھا ۔ مولوی صاحب نے ایک محلد کتاب تردید ندہب جدوی میں تصنیف فرائی تھی میں سے جددی پٹھا نول کو خصتہ آیا۔ سید نصرت صاحب بھی مولانا کے تناگر درشید ہت ذی علم اور جددی پٹھا نول کے امام اور مینی نماز میں مولانا کے تناگر درشید ہت ذی علم اور جددی پٹھا نول کے امام اور مینی نماز میں میں کے جواب کے واسطے لینے مریدین سے جندہ طلب کرے ۔ انھوں نے اِس کتاب کے حواب کے واسطے لینے مریدین سے جندہ طلب کرے

أكيه عرني كرَّب خانه عبي والصروعيه ومقامات سيحبع كميا تقا - مُرككا يك أس نوحو ان مدوی کو ہیں حمیت ٹرمبی آئی کو اپنی جان نثار کرنے کومستعد ہوگیا - اس کی والدہ نے اس ون اس کو نملایا با نول سی تیل ڈالا عرمہ آ مکھوں میں لگاما - میول سے ہار مُلِي والله اور اكب مُحيرا رسب كركها كربنيا شهيد سنوا ورسم كو بخشوا كو وه أس وقت بهديخا كه مولوى صاحب مسجد مي لعبد ظهر قرآن ٹرھ تسب شخصے - اس سنے اول دو ركست نما زا داكى اور عيراً مبته اكر اس توت سے محمرا مارا كه مولوى صاحب كا دل و عرب كك كيا . نواب وزارت بياه ان آمام من كلته بيك المقات صدر صوبردا مالک مزد گئے ہوئے تھے اور نواب مرم الدولہ ان کے بھا نجے مندورات پر نیابتہ متكن تقوكه كياك باره فرخنده منيا وي ايك شور وغل مي گيا - گروه طر*ي كسي كمت نيكل كر* جنجل گوڑہ میں سید نصرت صاحب کی خدمت میں ہیوننے گیا -اہل ملبدہ اور ہانخصوص مندور یٹھانوں اور عربوں سفے بدلاینے کے واسطے کمری ماندھ لیں۔ ملدہ کے دروازے بند ہوگئے ۔ چار مینار پر تو ہی رہونے گئیں ۔ مرم الدوله مرحوم نے کمال شقلال سے اس مرحلہ کوسط کیا اور اہل بلدہ سے وعدہ کرلیا کہ نواب وزارت بیاہ کی و اسی پر بورا بدلا سیا جائے گا - چانچہ نواب وزارت یا ہ نے اکر کل مدوی سیمانوں کو داخل ملدہ ہونے کی مالغت کی کردی اور سدنصرت صاحب کو ان کے مکان میں تید کروہا مجرم کو منرائے قتل دی گئی و ہنتا کھیلتا گور کھ ا ملی

له بیر مقام موسیٰ ندی سے شالی کن سے پر بی فضل گئج اور میہ ستے پل کے درمیان واقع تھا اس قام پرمجرین قابل قصاص سے قصاص لیا عابا تھا ۔

کے نیچے کینے ندمب پرتصدق ہوگیا۔ نہیں معلوم حدول کی گو د میں گیا یا از د ہائے تاتش فناں کے پیٹ میں گیا۔ ہرحال میرانفقان کر گیا کہ میرا ایک زیر دست قدران میرے القسف کل گیا اُن کی مگہدان کے برادر خرد مولوی میے الزاں فال مردم حویلے اسانہ وزارت میں مرے خواجہ ماش تھے میاں می میرے نواجہ اش بنائے گئے - مولوی صاحب نے آتے ہی لینے عوائی شہیدر حمتہ اللہ تقالی علیہ براعتر اس شروع کئے اور میت جلد شکم حباک کو انتظام ڈولو ارسی مبارک سے عطل کرے کل کارفانجا كوسوائه الطبل وتكمي فانه لين قبضه من كراما أوراس قدر اينارعب وداب كرد واطرات میں جایا کہ نواب وزارت پناہ بھی اُن سے کنیا نے سکے ۔ اور تھرسے تو ہی قدرخالفت کرتے سے کہ ڈبوڑھی مبارک میں ہی دور کی علیک سلیک رہ گئی۔

دعوت عام بطريق قريم

چارشنبهٔ اخرصفرکے بینے میں سات جھلے اندی اور سونے کے را جر کروہاری تیا ہو جائیں۔
عوف بسی راجہ نے جھکو اور گیا وجھلے استحکام الدولہ مشقل حباب جان کلار کے لیا ہو جہنے استحکام الدولہ مشقل حباب جان دہی ہاتھا۔
بہنصب بہفت مزاری بنج مبرار سوار کو سلے۔ یہ دستور قدیم بھی شابان دہی ہاتھا۔
ماہ رجب میں کو نڑوں کی دعوت بھی ذریع نہیں راجہ مذکو رمیرے یاس آئی۔ بعد خرب یں طوت مبارک میں حاضر بوا۔ تمام خلوت اندر با مبراور بس وسن تمام و سیم صحن اس کے حمانوں سے بھرے موائے تھا۔
ممانوں سے بھرے موگے تھے۔ سوائے امرائے عظام باقی بیٹر فا و خوش باش لوگوں ہیں سے کوئی ایس ہی بقسمت موگا جو اس عزت سے محروم رہ گیا ہو۔ خلوت کے اندر قابی گھیری کی گئی تھیں۔ بالا مغرل شفشین برحضور پر تورع چذمصاحبین میں ندشا ہی برحبوہ افروز تھے۔ تیچ دالانوں میں دست خوان بجھے ہوئے اور اس پر بڑی بڑی نا ندیں رکھی ہوئی اور دسترخوان برطان صحکیر جی ہوئی اور اس بر براحی میں دائر می میں در بروستار خاندانی برسر کمرب یہ مہمان داری میں مصروف سے میا نہ قد دہراجیم داڑھی منڈی ہوئی گورانگ برسر کمرب یہ مہمان داری میں مصروف سے میا نہ قد دہراجیم داڑھی منڈی ہوئی گورانگ برسر کمرب تہ مہمان داری میں مصروف سے میا نہ قد دہراجیم داڑھی منڈی ہوئی گورانگ

الله اس دوزا بل بده چا میروج غرب این با غول میں یا سبزه زار میدا نول میں بطے جاتے تھے اور اس سبع کو سبزه رو ندنا کتے تھے یہ بی قدیم د بل کا کر فرائم و محاورات زبا نی اس و قت کہ جاری تھے مثلاً میں نے ایک ما کو اپنے اللے کی بابت کتے ہوئے تنا کہ اخور ہی تھے کو شور نہیں کرتے ستوخ ہوتا جا ہا ہو شور کرزا خاص محاوره ابل د با کا تفایا مثلاً تق کی جگہ تے اور تے کی جگہ تن بولنا جیسے خاجی جی آپ کے خاران پر کو ابلی اخا می خار اس د بای کا تفایا مثلاً تق کی جگہ تے اور تے کی جگہ تن بولنا جیسے خاجی جی آپ کے خاران پر کو ابلی اخار خار الله کو الله کا منافی کی کر رہا ہو۔ ابل یون قرار منافی و الله کو کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس منافی کو کہ اس کے کہ بات تو ب بالا ایک مؤلی زبان د عوام ہوان کی اولاد مزدی می پاول و منافی کو کھی کے کہ منافی و کا کہ کہ کی بی بول جا ل عرب تق کی جگہ گی گئے قال کو گال وقل کو گل زبان زدعوام ہوان کی اولاد مزدی می پی بول جال ہے۔

نها بيت سيت وجالاك فارسى زبان كے قصیح و بنیغ ت عرد پوڑھى مبارك كے كل ہظام بس بلا بار زممددا ريمتيروسي دست خاص نواب وزارت پاه تصيقيم حصد باك بياز ونذر وكل د گرِتقربیات اندرونی و مبرِونی تعنی مردا مذو زنا مذو انتظام در با ر باست مغلی وانگرزی و سرزشار فعج وكارخا نجات المركري وغيره برك برك كام ان كي سيروت مجد الچزس ربطر خاص ر کھتے تنصا در دقت فرصت شعرا تنعار کی سجنت گڑم رہتی تھی۔ فارسی شعرا ورفارسی عبارت کھتے أردوكي دوسطري لمبي ندلكو سكته تنف بلكه عيب سمجقته تقعه وبلي مين لفي زما مذعذر كاك بيي رسم تقی- ان کی مجی بڑی کوسشش ہی تھی کہ جومراسم و قواعد وصنوا بط نتا ہان دہلی حضرت اُصنفیا ہ کے وقت سے چیلے آتے ہیں ان میں کوئی فڑق نہ آنے پائے اور اسی وحیہ سے راجہ صاب ا ورمولوی سے الزماں خاں صاحب میں بہت کھٹ بیٹ رہی۔ شب برات میں میں جا وارسے أتشبا زاں مپونخیں، ڈیوڑی مبارک سے بزریق سی کھٹاکتقیم خاص اور وزارت بناہ اور نواب الميركمبر ونواب خورست يرجاه سيعنايات غاص ١٠٠ صطبح عيد تضلي من ونط كا گوشنه نوروزين انرسع المول كيموهم بي انبه وغيره مرموقع ومحل كي تقييم راجه موصوف سة متعلق تقى اورسپ ضوابط قديم تأبان دېل بيفت تقسيم خاص الخاص صرف بنام وزيروآ

کے حضرت آصف جاہ اوّل سلائے میں صوبہ دار دکن المور ہوئے اور شکائے اومین انتقال کیا۔ چوتھے ۔
حضرت نظام علی فاں بلقب آصف جاہ نما نی سلائے میں سریر آرائے حکومت ہوئے سلنشاء میں انتقال ہوا اور آصف جاہ ارابع اور حضرت کا انتقال سکتا ہے ہیں ہوا اور آصف جاہ رابع حضرت کا انتقال سکتا ہے ہیں ہوا اور آصف جاہ رابع حضرت کا منتقال کیا۔ حضرت انتقال کیا۔ حضرت انتقال کیا دولہ آصف جاہ فامس مندنشین ہوئے کور حضرت عفران مکان میر محبوب علی فاں آصف جاہ سائے سس فران روائے دگن ہوئے عمردوسال جیواہ فتی حضرت کا انتقال سل کیا جاء میں ہوا۔

پائيگاه وميتيكارا وربعض قصيم خاص صرف بنام حاضر باشان دويو رهي مبارك وربض تقييم عام بنام كل الا زيبن دوير هي مبارك ومنصب اران ركاب سعا دت بلاا متيا زيمواكرتي هي - بالخصوص موسم انبير كعانجي آمون سے بحرى بوئى سب كو تقت بيم بواكرتي تقى -

## ميرالهلا تجربه دربار مغلني

رمضان تربف کامپیناختم برونے کوآیا۔ بلدہ میں عید کی تیار ہاں ہونے لگیں۔ شاہان د بلي كعهد بس ايك محكمهُ احتسابُ فائم تفا- تول ناب ' نرخ بازار ' اوزان اورصوم صلوة كي عدم پایندی -سراز ارا مور برعت جیسے قمار یا زی انشه با زی اور در سری براخلاقول کی اصلاً محتسب صاحب کے سپر قمی عید کے روزقاضی صاحب کی سواری علی ۔ اہل طبرہ زرق برق مع جلوس وشأن وشوكت على قدر استطاعت ومراتب ما تيون كهورور، مروا دا رول، ت میانوں ہیں سوار۔ نقّارہ نوازان نشان حمیکان جوق جوق گروہ گروہ عید گاہ کی طرف روہ مہوئے۔اسلامی نتان کا نقتنہ اکھوں کےسامنے بھرگیا۔محرم انحوام کی نامنرا بدعتوں کا رنج دلسے دھل گیا۔ امرا کے ہاں دربار کی تیار ماں سٹے رفا ومترفین کے ہاں فرز فی فرو ا ورمكان كى صفائياں خوتنوئيوں سے تمام بلدہ اكب طبلُ عطار بن گيا تھا۔ ہندوا ورمسلمان جوا ہرتگار زبورا ورزنگ بزنگ کالباس پنتے ہوئے دشار ہائے مختلف الا بوان بربر کمربستہ مرطرف البع كلا عيرف لك وتوس ونين عاز خم بهوئي الوك كمرول كو وابس آئے-ا مرانے درمارت میں عاضر ہونے کی تیاریاں کیں۔ اہل بلدہ اپنے اپنے علاقہ کے ا میرکے دربارکے واسطےمتعد ہوئے سرکوچ و بازار میں بندوقیں دغ رہی تیس مرزانو كاتصيره يا داً گل ع

عيدست ونشاط وطرب و زمزمه عامست

الله تبارک تعالی کامشکرا داکیا که بعد دلی کی تباہی کے بیشان وشوکت اسلامی اس سے مجھکو ہناں دکھائی۔میں ہمی ساوہ لباس جامہ ونبمہ ودستارو کمریمیا نہیں۔ 'دیوڑ ہی کی طر<sup>ن</sup> روانه براسوا بيان باعلومس وخدم كاوه بجوم تخاكه دس منت كأراسة اكب گهنشه س ختم مروا ا فتان وخیزا رنگهی خاند بس اُ ترا - جومحله ہوتا ہوا راگ مانے کل کرخلوت ہیں داخل بہوا -العظمت ملته تمام ميدان وسيع غلوت كااندرو بالبرمنصبدا يدول وحمعدارون امراك رنره و شرفا رخوش بستان لده سيربوا بوا خلوت مبارك فرش و فروش شیشه اً لات برطرزة بم اً راسَة إسرك دالان ميں لب زه مندشائ مجبی ہوئی مندبیش بڑا ہور اس بر میرفرسش رکھے ہوئے۔اس کے نزدیک کے دالان دوم ٹیں شامیا نہ اطلسی تھنیا ہوا ' یٹنچے حید قوال ساز ہائے مرسقی لئے منٹھے تھے۔الغرض بیرسرکڑما ہوا ہیں روشن نبگلہ ہیں ہیونجا حضور پر نور براے تبدیل نباس برآ رہتھے تبنیت یا ورالدولہ وکیل ریاسٹ کا کجنگ آبالین اکرام جنگ فهتم خزا نه صرف خاص عرض بگی دمغرالدین صاحب و قفیتحالدین طباحب من جانب 'نوا ب تتمس لادراء الميركبرسب ور دست بسته عاضرته يمجه كوحيرت سے ديكھ كركها كەنجفظ مراتب کوئی است و دربار میں حاضر نہیں ہوتا بیں نے جواب دیا میں دو وجہسے حاضر ہوا۔ اول اینکر میں معمولی متنا درموں ووم مجھکو مراسم دربار شاہی کے دیکھنے کا اتنتیاق دامنگیر ہوا۔ اسى دقت بركارول في عرض كياكرد لوان لبواري فيل دعاري البوسي اسكوبيد دوسرے سرکارول نے اطلاع دی کدا میرکیپر بہا دربسواری بوج در دولت تک بہونے گئے۔ اسی طرح میشکا را وروقارالامراء وغیره ا مرائے عطام کے آمد کی اطلاع ہوتی رہی سے کم جنگ و مغرالدین صاحب نے ملبوس خاص ہیںا یا ادر براہ راگ مالاخلوت ہیں لائے۔ا بک شور را کمرا شرمع موا- دور ودرتك جال جال لوك بيط تقي المحطب موئ حصنور ير نور مندت من رطبه افروز ہوئے میں دربارے الگ ایک کونے میں کھڑا سیر دیکھنے نگا۔

سب سے پیلے نوائبھس الامراا میرکبر بہا درآ داب گاہ برعا ضربوئے چو ہاِ روں نے آ واز دی مُكاه روبرو ادب سے كافرے تواب اميركبير مع نحتشم الدوله وتبتيرالدوله خميده موكرسات تسلِمات وكورنشات بجالائے- نذرگزرانی-اس كے بعد جو بداران ور بار دست برست نواب صاحب کونلوت کے او ہرلائے اوروہ ا داب بجالا کر روم و مٹھے گئے محتشراً لدولم مور حیال ہے کر شیٹے۔اس کے بعد و آیان آ داب گا ہ برحا صربوے اور اسٹی سکرح تسلمات وكورنشات بحالائے۔ نذرگزرانی اور بالائے دالان روبرومٹیر کئے ۔ ہرا میر کاسسلام اسی طرح ہوا کہ چیدا را قل آ داب گا ہ سے نالب خلوت لاتے ا ور دست گرفته نزر دلواتے اور بعد چسب الحكم خلوث برلاكر روبروے من شاہى مجا تيے۔ ا داب گاه سے تاب خلوت ایسا ہوم دربا ریوں کا تھا کہ چدبرا راکڑیاں اربا رکرلوگوں کو ہٹاتے تھے۔ایک دولکڑیاں امرائے عظام کوھی لگ جاتی تھیں ۔ جنا پنداس درباریں جامه ونميه كرم الدوله كالجيث گياتها اور تربيك صاحب بعنى لائق على خار فرزند وزارت بناه کے بھی چوٹ اُ نگ-اس کے بعداب تھیلیاں سرعلاقے کی نذروں کی بیش کی کئیں۔ و لایت کی طرف سے تمام ملازمین ریاست عدالت ومال و کو توالی مه فوج کی مذروں کی بڑی بڑی تھیلیاں میں ہوئی۔ اسی طرح ہرا میر کے علاقہ کی تھیلیاں میں ہوئیں۔ پھر مرطر<sup>ہے</sup> کل ہل دربارنذردینے کو دوٹر بڑے اور چربداروں کی نکڑیا ک شرا مشر سیطنے لگیں۔ اس كے بعد تبنیت یا ورالدولہ نے مستندے كيه مرل ديئے سب ا مرائے عظام أسط كر آ دابگاه برجا کر رخصتها نه تسلیمات بجالا کر گھروں کوروا نه مهوئے جفنور بر نوررو<sup>ث</sup>

ل پیں نے موقع پاکروزارت بناہ سے وض کیا کہ چیدارا ن شاہی نہایت بیباک اورگشاخ ہیں کہ اس طرح ا مرائے عظام پریمی لکڑیاں جلاتے ہیں جیا پنجہ بڑے صاحزارہ کو صرب شدید نکی اس کا ونتظام کیوں نہیں کہا جا ارشاد ہوا کہ ہماری بڑی شمت ہم کوست ہی چیداروں کی مکڑیاں ہم پر بڑیں اس میں غین ہماری غرت اور ہما لڑ فیخ ہم بھی مجال ہؤ کہ شاہی چیداروں کو ہوں بھی کرسکے۔

میں تشریف لائے اور وہاں حاضر بایشوں نے نذریں گزرانیں۔ یہ کا دیا رختم ہوا۔ ہیں، یہ تاسنوان کھک خوش خوش واپس آیا۔ دکھک خوش خوش واپس آیا۔

## ميرابيلانجريه دربارا نكربري

تاعه حضرت فضل الدوله جنت آرام گاه بهرستم می کدرزین بزریعه و زایت بناه ورخواست باربابي كرآاتها يمند برحصور يراور رونق افروز وبقيق يحصه رزيينك مع عمراسيا برسنه سرحوبت أأركرسيه صحانب فرش برينميآتا بائين عانب ديوان شيكا راورا مرايض كا بنظية تع حضرت افضل الدولرك انتقال كے وقت قبل زاينكه رزين كواطلاع سو مقدم حباك جمعدا رعرب في دروانه بائي بلده يرقفنه كرليا ماكدكوئي انگرنز إكوئي انگريزي ملازم ملده میں مذائبے پائے۔ شاید بیرا نثارہ د بیران اورامیرکبیرد و نوں کا تھا۔ بیرا مراا وس دیگرامرائے عظمام درِ دولت برحاضر ہوئے اور مسرمحبو علی خال کو مندیر پٹجا کرندریں گزران دیں۔اس وقت دروا زے شمرنے گھویے گئے۔ رز پڑنٹ نے بهت على مجايا . گربيان تومعا ماختم بوحياتها اب رز لين في ميضدا وربه انكالي كمين کرسیوں پر بلا ہوتا آتا رہے ملول گا۔ در مذبوں کہ تم نے سب کام بغیرمیری حاضری کیلیا۔ لهذا اب میں مذا وُں گا۔ امیرکبیرا وردیوان نے بمجبوری پیکشرط فتول کرلی۔ اور قت كرسبول كاوربار شرفرع بهوا-

اس بارایک خرنطه صدرصوبه دارهالک مند نبام شاه دکن اس مضمون کا آیاکشا نبارد حلی مهد ملکیم عظمیٰ بند براسے سیروسیاحت ممالک مقبوضه آرہے ہیں کل رؤساء با اقتدار بند فلال روز و مایریخ معمورهٔ مبئی میں براے استقبال شامزاده موصوف آئیں گئے۔ بھی اس مھان عزیز کے است مبال کے واسط مبئی آئے اور صرور آئے۔ اس کی بابت روز قبل اس وربارے سرکار بن ہیں دراسات ریج نیز الفاظ وعبارت ہیں ہوری تھی سوزرین ' پر بحث آ کر ٹرپی ' اِ دھر سٹر الیفائٹ جو نا مذکا را آخا رٹا مُزاف انڈیارہ کی سوزرین ' پر بحث آ کر ٹرپی ' اِ دھر سٹر الیفائٹ جو نا مذکا را آخا رٹا مُزاف انڈیارہ کی مسر موفا بین آفس میں معمول لیا قت کے لوگ اونجی دوکان جدیا بکوان ان دوا دیوں سے موفا بین آفس میں معمول لیا قت کے لوگ اونجی دوکان جدیا بکوان ان دوا دیوں سے برکہ کھک نے دوکا کا میں میں گرا سے برا محمل ہو جو دہ حالت سے مطابقت نمیں کرتے۔ امذا ہمارے واسط جبت نہیں ہیں ۔ گرا سے اب اور نام وکیل باشی مینی رزیاد کی عذبیں ۔ آخری ملاس مضمون سے ملی اور بنام وکیل باشی مینی رزیاد کے داست میں مراب کے داستا ما مالی حضرت میں گار میں باشی مینی رزیاد کا در مسٹر سا نڈرس ) راکہ سرد رباراعلی حضرت میں گارنے کے واسط مدعو کے جائیں ۔ اس غرض سے بید دربار راکہ سرد رباراعلی حضرت میں گارنے کے واسط مدعو کے جائیں ۔ اس غرض سے بید دربار راکہ سرد رباراعلی حضرت میں گارے کے واسط مدعو کے جائیں۔ اس غرض سے بید دربار

منقد ہوا بیں اورکتیان صاحب علی صباح ڈیوڑھی مبارک میں نہونیچے میشحکوخاگ تہنت اوالڈ وغیرہ بھی حاضرتھے افتاب محل کےصدر دالان میں تخت بھیایا گیا -اس برا کی ننری کری تھی گئی تخت کے پنچے میدھی طرف ایک کرسی کیتان کلارک صاحب کے واسطے اور دوکرسا یں بیت میرے اور مولوی صاحب کے واسطے رکھی گئیں۔ یا مین ترسیر ھی جانب زیرٹ ہوئی ہے۔ اوران کے بمرا مہوں کے واسطے کرسیاں ڈالگئیں۔ بائی طرف امیرکبر دیوان میشکا ر<sup>و</sup> د گ<sub>را مرا</sub>ےعظام کے واسطے بھائی گئیں۔ راجہ گردھاری بیرشا دھ**ولوں کے تار**وعطر دان <sup>و</sup> پان وفیرہ کی تنیاں گئے ہوئے آفاب محل کے پائی بنٹھ ہوئے تھے حضور بر نور '' فتاب محل کے ایک جربے میں بغرض تبدیل لباس رونق ا فروز تھے کہ اتنے میں آمراً مہ امرا کی سنسروع ہوئی ۔سے۔ پہلے نواب امیر کبرمض الموت میں مبتلا چذمصاحبین کے سهارے سے مشکل تمام آفا محل میں آکردالان کے کنارے پر مبھی گئے مفتور مرفور مازی کنا جره سے اہراتے جاتے تھے۔ اور سرباً رمصاحبین فواب صاحب کو تغلوں میں ہاتھ دے کر ٱلقاتے بھاتے تھے۔ مبری وشامت آئی میں نے آگے بڑھکر عرض کیا کہ 'مصنور کھیلتے بھرتے ہیں آپ کیون شست و برخاست کی تکلیف گوارا فواتے ہیں ﷺ میری طرف کمال تریش ونی سے دیکھار جواب دیا " سجان اللہ تم مجھا ہے اوب بنا یا چاہتے ہو اوب نواب وزیرور مگرامرا ر دبر دیا ہے محل ہیں جمع ہوگئے الغرض مگر کاروں نے خردی کہ بڑے صاحب کوئٹی سے سوا ر ہو گئے۔ مشکی جنگ اور مغرالدین صاحب نے بہلا بیسلا کرچنور مربزر کو حلدی جلدی کیا <sup>س</sup> ىينا يا <u>- پىر</u>خېرا ئى كەنتېرىكى يەپىرىنچا ورئىرىركاروں نے اطلاع دى كەچارىمنا رىه**و** نېچ*ىگە-*حضور **پریورکو با لائے تخت کرسی پریٹجا دیا۔ ما ما میک پیر**شیت استا دہ ' میں ا ور**یولو**ی صل ك يدوستورة يم تعاكدا مراع عظام جب دربارون بي بابرات سلام ايجب الطلب حا حزبوت تق توعرض كي مرکاروں اد دندگارن) کومبررا ہجتہ حبثہ بٹیادیا کریا تھا اور میمرکارے اگرا طلاع کرتے تھے کہ فلاں اب سوار اب چارین رہ یا فلاں حگر میزنجا ہی دستور ر زیرن کے واسطے بھی تھا۔

لعديوات وندير عظيم اس سكي بورنواب وزار الاهران ان سكيدومها راجه مثيكا راسي طرح على قدررا امرائے عظام سید گئے۔ وزارت نیاہ مع عرض ملی وعزہ عمدہ واران و بوڑی مبارک رز ٹرنتے تھے استقبال ك واسط ما وروازه كئ اوردونول ايك وستركا الحرك بوك افالمجل، ين أسير بهال والمراه والمراه ورشيط بماحب الله زين كمرت بوت تعبد اول نواب وقارالامرا ومريمها راج بيني ررزين شاكم كل مع ربيريم كك من كي عدراكرشاه ين اي والوقيف لي تحي كوالل دربار بودسلمان بالم تنظيم منتق تاكه برا درا مذمجت من ترقى مجا حفور تر نورسے کرکے نواب امرکبرے گئے مے۔ بھرکتیان صاحب نے الته طایا-اس کے بعدوہ اس سے ہمرا ہی بعنی ڈاکٹرا درا فسان فعرج وردیان بین مہرے على قدرم إنب سيدى جانب كرسول مر يعيني مسترسا ثارس رزيرن في فا وّل صنور بروزر كى مراج يسى كى - يرخط من كرديا - نواب وزير في المركز بطراح بيامنشي دربارجا ضرته أواب كاه يرجاكر ربطية وازبنديرها -اس كے بعدرزيدك كيجشامت أي اس في اول كيتان صاحب سے إمير اليكماكر صنوركى مواخورى في موجائے گى اورسيرو تما ثا في موكا۔ كيتان صاحب في دونول بإ وُل لمب كرك كرسي يرشيت جاكر كمال بيروا أي جوابياكم " بكواخورى سيركا شاابنى مرضى اورخوشى سے مواكريا بى منجرا ورقمرسے يه مرسرساندرس يد جواب سُن كريبت چارك ا وراس أميدك والفائل مين عام شوق سيرومسفر كا موا بي-حنور برنور سے جی عرض کیا کر" حنور بریکی کی سیرکرنی جا ہیئے ای حضور بر نور صرف اس کا مُّفَ كَتَّةَ رَبِي وَرِمْ بِكِي سَاكُو ﴿ الرَّحِبْرِي بِي تَوْجِمِ لِوَكَ تِيَارِ بِينِ وَرِمْ بِكِيا تِهَا وَرَاجُفُونِ

جدهٔ ماجده صنور برنور کی عبرائی ایک روز کی مین امنظور فرماتی میں حیاجا کے کمبیری کی ا وی " رزندن فرجواب دیاکه مگیات ساتھ چل سکتی ہیں۔اس ریشکا رصاحیے جر جواب دیاکهٔ ٔ حدهٔ ماحده اس کبرن میں اثنا و ور درا زسفرنہیں مرد اشت کر سکتی ہیں . استامگفتگوی وزیر با تدمینا موش رہے۔ مگر راجه گرد حاری میرشا دکو اشارہ کیا وہ فو المذان واروغيروسامن لائے - نواب وزارت بناه نے رزین کے مگے میں ہار دالا ا یا پاندان آ کے کیا چھیے چیراسی کھڑا ہوا تھا اس نے پاندان سے لیا۔مهاراحہ پنیکا رفے مجراسبو کے گلے میں ہارڈ الااور ہا ندان ہاتھ میں دے دسینے دربار برخاست ہوا۔ گرفقتہ قائم رہا۔ رہے۔ کی طرف سے سفر کا تقاصٰا ہوا۔ وزارت بناہ کی طرف سے تیاری مسفر کی دھوم دھا م گئے۔ گروزیر با تدبراِ ورنواب میرکبیری شوید بهوتے رہے - بالا خررز پینٹ کواطلاع دی گئی کیکھی عده ماجده کافرمان صا در هوا که بندگان عالی حضور بر**نور کومرض گلو ز**ما منرشیرخدا رگی سستے لاحق ہوا وراطباء حاضر ہابش مرطوب ہوائے مبئی میں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ خلاصہ میکہ ڈاکٹرونڈو رز بڑنسی سرحن رائے دریا فت گارگی مرض وعام محت حضور رینور کھیے ؟! \*\* ورسفر بمبئي مثل جا نورمذ لعبرح تفرقفرا كرمفندا هوكيا اوراس طرح نواب وزارت يناه كو تفظر سوررین کی بحث میں فارن افس برقی میسرودی سا نیزرس صاحب بے قصور معتوب ہوکر بدل دیئے گئے اوران کی حکہ سرر حرو میڈ جو بڑورہ کا کام عام کر <u>سیک تھے</u> اب بہدایات خاص براے سزاد ہی وزیر نک حلال بھیجے گئے۔

## ابتدا في حالات ورس

ر کہتان جان کلارک ایک امیرزارہ اورامیرانہ مزاج کے آدمی تھے۔ مہانگر مزحتی کہ خو<sup>ر</sup> رزیْرن کو اپنے تفالمہ میں حقیر شمجھتے تھے کہ یہ ہا زاری بوگ ہتجان ہیں ہے۔ نا دعاس کرکے بندس التي البرون وررسون كانتست ومزاست، رفتار گفتار طرفق معاشرت بهت كم الله تشريح اورطة تصافر تبكف القرانيا القربالاركفة تصريكان صاحب بديراس قدر في مرحد منظم كريم ومرسده شوره كالحوى كام منكرت تعد مي الل ميم صاحبه كاتفا- درس ك وقت خود خاسموش بيتي رسته مقي اوكس كام مير وفل نه فيت ئے ایس پرروز من بیا صروری حضور بر نورا ورظفر جنگ کوسکھایا کرنا تھا۔ علاوہ اس کے معمولي رئيَّه را ورُكَّرا مرا ورغبُ له فيرا ورصاب به يا بندي اوقات وايام تنرفرع كرديا تقا-عبيج كوجأنا ورقريب ووميركان وابس آجاتا جب كبعي حضور مر نور ما ظفرخبك ورس مين كُوَّا بِيُ لَرِيَّةٌ تُومِنسب دارول كے بحِّيل مرغفته أَمَّا رَمَا تَفَا - الغَرْضِ اپنے كام كامخا را ور ڈ بیڈرسی میں مرول غرنے نبا ہوا تھا کہ کیا یک زمانے کا رنگ بدلنے لگا۔ سے پہلے شہا دت مولو*ی محی*زیاں خان رحمتہ امل<sup>ی</sup> تعالیٰ علیہ کی *واقع ہو*ئی اور ان کی تھی د**رستی سے بس محروم** ہوگیا۔اباسے بعد نوابشمس للامرا امیرکبیرعمدۃ الملک کا نتقال ہوگیا۔ا ورا یک قدر ج كم بوكيا-اس كے بوركتيان صاحب كى تىكىلدو حبيله پاك دامن اور ذى علم ميم في ايك اپنا ك نياب اميركېرخورمشيدا مك فرز زحفرت ففس الدوله كي تهزا دى حيين ايزمان بېم كے بطن سے تقے ظفر تراشم لما تباريخ ٩ ، صفرت الاحسين ميدا بوك ورس سال كي عرض ١٩٣ فرى قعده مماسي المركوانقال كيا -

یا د کارشیزها رهیور کرانتقال که اکتیان صاحب شکستادل ای نیرخوا رکو لے کر ترک ملا زمت کارکے انگکونیڈ روا مذہو گئے ۔اب صرف وزارت بناہ سے آمید قدر دانی و دشگیری روگئی پیزاہ نہ آرام وسكون ولطف كانه فقط ميرب واسط ملكه تمام الله بده كي واسط مكم موكيا اوراب وه تشويش وغم دغضه كا زما مذآيا ا وروه خو دغرصنو كالبنكا مئه شديس بواكه مركه ومهابي حفاطسة کی فکر مں متبالا سوگیا ۔ ڈو بوٹر ھی میا رک کاحاب مختصر میر ہواکر جس قدر مولوی تنہید دنیا و کار ہا سے متنفریتے اسی قدران کے جانشین بھائی دنیا و کارو بار دنیا کے حرکیں تھے۔علاوہ ور*یل* جوان کا حقیقة "فرض منفیسی تھا و گ<sub>ر مش</sub>رم کے فرائفن لینے ہیں جمع کرلئے بغیر مولوی صاحب محکم شنكا ديورهي مبارك ميں وهريئ آ وهرنه مونے ما ناتھا كل آمالين ومصاحبين عا ضربا بن فر ملازمین ڈیوٹر صی مبارک ہولوی صاحب کے تبوروں کو تکتے رہتے تھے ۔مولوی صاحبہ بھی اس قدرا نیی قوّت واقدّا رکا احباس ہوگیا تھا کہ وہ نواب دزارت بنا ہ کوھی رقبیب <u>سمجنے لگے تھے۔ایک میں بر داغ نا عاقبت ا زرشش کویا ہیں ایبا تھاکہ ان کے دائرہ مگو</u> جباری سے باہراوران سے گرٹراں رہا۔ اوروہ میں میری حیوثی سی قدرو منزلت كھلنے میں اور مرقدم برہم کا کہنے میں کو آئی مذکرتے تھے۔ اور مروقت یہ کہتے تھے کہ میں ان مرتند کے حالات من چکا ہوں۔ یہ اگریٹ ہجما ن آبا دیکے رہنے دانے ہیں تو مس حتی ہجمان ے اس برائے ہوں <sup>ع</sup> اس بریشا نی ہر بہتملا تھا کہ فواب ریشدالدین خاں وقارالا مرا اور <del>ریشہ ا</del>لدولہ میں خا مذحکی تشروع ہوگئی اور با کا خرینر آب ساری وجیسے نوا سے و قارا لا درا کا میاب ہو انه ركل عزاز وغدامة متعلقه فويوط حي سبارك اورخطا بالتقم لالعزا مركبير مرقا بعن تركم

يه مولوي محرج الرَّال حان ١٢

عله بجلت ني بعاني ذب عدة بهاك شريب البراري تربيع ووجادي الأن برايات متروم بداء تفع

نواب وزارت بناه کے ساتھ تنرکی انتظام رہا ست بینی ( کے معصومہ ۔ ک)
بنائے گئے اور میکل ایک خاری فن سے سب درخواست جزل سررجرڈ میڈ جاری ہوئے اور
نواب وزارت بناه کوسلیم کرنے بڑے اوراب وہ بنگا مرا رائی شروع ہوئی جس کا انرعام و
خاص خاتی المٹر بر سڑا۔

سر حیر فح میڈایک بیا ہی نشخهاں دیدہ اورانپی سسر کاربیں بورامقندر اور قوی الاثر؛ مغرنه ومعتبراً دمی تھا اس نے نواب وزارت پنا ہ کی سزا دہی کے واسطے پیطریقہ ا خیبا رکیا کدان کے شمن قدیم امیر کو اُن کا شرکیا ای مت بنا دیا۔ اس امیر لبند وصله کے بيس ايك كارگزار سي خيرخوا و معاملات دنيامين صاحب دستگاه انگرنري تحرير و تقريمين حب بياقت ستعدو ويالاك بإسى نبام ت ه بورجي بقدميا مذ گذم گون گويا است تعنه مايگاه مدار کل مهام تفا-اس کے متقابلہ کا کوئی آ دمی نواب وزارت بنیاہ کے باس تھی مذتھا-اس نے بهت جلدنواب اميركبرا وررز ليزش كوبك جان ودوقالب كرديا ا ورنواب وزارت يناهى سزا دہی کی کارروانی شرفع کردی گئی سب سے پہلے راجہ گردھاری بیٹ دکے کارخانہ ا منگان رحاکیا گیا چند مند وقیس اس کا رخا ندمین تیار کی گئی تھیں۔ اس منا بیہ نوا ب وزارت بناہ برفیادنیت کی تهت مگانے کی کوشش کی گئی۔ نواب امیرکبرجزل میڈ کے ممنون وساخنة و برِداخته تنفے میرا مرس ان کے معین وید رگار مہوئے ۔قدیم قاعدۂ رہا<sup>ت کم</sup> ر كونى ابل مايره ملازم ياغيرلازم بلاا جا زنت خاص كندراً باو توايك طرف جا درگھاٹ مَ عِلِيْ مِنْ عِلِي سَتَى " بجدوك توطر والأكيا حتى كم مجوكو بحي حكم بواكم بريفة سرييروكى ولاقا كوجاكر مفية والعلى حضرت كى تعليمي حالت بيان كيا كرول- المنسراني فوج بيد يَّا عده لعِيْ جمعدا ران جمعيت وعرب رز طرتني مِن طلب كي كُنْ اور

تعلیم خاص ان کو دی گئی کمیکن طاز مین وعده داران دا فسران محکیم الت و ال و مسلسد آن میند هائے انتظامی بر بورا قابو نواب و زارت بناه کا تھا اس دا سطے که ان کی آمید و بیم صرف فات واحد و زارت بناه کی تعلی تعلی میں وہ خواہ بیا بند قوا عد قدر میر رہے۔ اور کہتان کا کارک ومشرالیفانٹ وکر نی ٹرول الانبی طرف دار نواب و زارت بناه کے اور فالف رز لائے کے رہے مشرالیفانٹ کے کریان کک تو ہاتھ رز پرنے کا بہو بنج گیا اور وہ شیاشب حیرل کی سے جانب مینی۔ یا برت وگرے دست برست وگرے دوان کو انداز و تعلیم والد کی دو مرسی کے رہے میں بیا برت وگرے دست برست وگرے اور انداز و تت فقط شاہ بورجی کا کا طوطی بول رہاتما اورائی عام خیال بلدہ میں بیاتھا کہ اب و زارت کا قائم رہنا د شواری عام خیال بلدہ میں بیاتھا کہ اب و زارت کا قائم رہنا د شواری عام خیال بلدہ میں بیاتھا کہ اب و زارت کا قائم رہنا د شواری عام خیال بلدہ میں بیاتھا کہ اب و زارت کا قائم رہنا د شواری عام خیال بلدہ میں بیاتھا کہ اب و زارت کا قائم رہنا د شواری عام خیال بلدہ میں بیاتھا کہ اب و زارت کا قائم رہنا د شواری کی اند

ل تعلیم خاص بیقی کدید وزیر نمک حرام پی سرائی نس کونا خوا نده رکھ کوخود مالک و مختار نباچا ہتا ہے۔ لہذا تم سب لوگ که قدیم نمک خوا راس ریاست کے ہو سرگزائس کی خوومخیاری قبول نذکر دِ سرکا رہند کہتی و دست اس ریاست و رئیس کی ہم اس کومغرول کرنا چاہتی ہی تم سب سسرانِ فوج ہرگزائس کی طرف و اری نذکر و اورا میدوار قدرونملزت سرکا رہند کے رہود وغیرہ وغیرہ مگران سانِ فوج نے وہاں سے واپس آکر کمتی حال فرزارت بنا ہ سے کمد با اورجان شاری ہیر مستند موسکہ کے۔

میں پر خیا تو وزارت نیاه کوخلاف دستور قدیم براے ستقبال رزیڈینط موجر دینریا یا میر تروری كوكا آكے بڑھے اوركماكه نواب صاحب كامزائج نصيب وتيمنا عليل ہى- اب وہ جمعداروں كو و ہاں ہتیا ریند د کھیے کر زبا وہ متر د دیہوا اور ناٹر گیا کہ اس کی تعلیم کا اثر مطلقاً حمق اروں پرنس م<sup>ڑا۔</sup> اسی حانت تردومیں وہ گلہ یا ری مریمونجا نوا ب وزارت نیا ہ <sup>ا</sup> اور دا ز ہ کمرہ تشریف لائے۔ اوررز پڑٹ کا ہاتھ کرط کرخد و کونے سر منتے اوراس کوروبروکرسی سر منجایا۔بعد معمولی خرج پر وغیرہ نواب صاحب نے اُس مراسارہ خاص کے دیکھنے کی فرماکش کی مرزیڑنٹ نے عرض کا " اس وقت مزاج آپ کا ناسازی بعرصحت آپ میرے ہاں تشریف لائے کل حالات عرض كروكًا يُ يس كروزرر روش ضمير سكرائے اوركها كدر سررحرة محكوكل جالات معلوم میں" اور *بیکہ کرجی* بیں سے رومال دشتی کال کرفریش پرھپنکے دیا اور کھاکھ<sup>ور</sup> میری بھا ہیں اس غدمت کی اتنی تھی قدر نہیں ہے جبیا یہ رومال ہے۔ میرے آقامے و لیعمت مجکو بغیراس خدمت کے بھی حوائج دنیا شے تعنی کر دیا ہی۔ گرتم مجھے سے یہ خدمت **ن**دیجی <sup>یکتے</sup> ميراء الكاورا وشاه نے بوقت انتقال اپنے بتیم فرزند با اقبال کا باتھ میرے باتھ میں دے کریہ وصیت فرمائی کرمیں اس ہونما نظل امٹار کی خدمت گزا رہی میں سرتک اپنا نثا ر کردوں منیں گورنمنٹ کا محکوم اور نہیں گورنمنٹ کی طرف سے اس خدمت ہر سرا فراز' البته تم زبر دست مو محلو گرفتا ركرك عاؤ - گراس كے نتائج خون خوابدا وربر ما دى رئا كى عندالله دعِندان س گورننطِ ذمه دا رىي ؛ دوران كفتگويس يكايك دروا زه كمره كوره كا دے کرم قدم حبَّک و غالب جنگ وغیر ماجمداران اندرگس آئے اور کیار کرکھا کہ نواجبا ہم اپنا سرنٹا کرنے کو موجود ہیں ہم کو کیا حکم ہوتا ہی۔اب جزل صاحب کے ہوش باختہ ہوئے نگرنوا ب صاحب نے بنایت ترین رو فی سے حمداران کو دھمکا دیا ا دررز پٹرنٹ سے معذرتاً

کماکہ" یہ وشی حگل لوگ میں برتمیزی کے ساتھ اپنی خیرخواہی جائے ہیں آپ دہ ہمرا اللہ مجکود کھائے اور اور جو جواب میں نے دیا ہو وہ گو زمنٹ کو کھ بھیجے ہے۔ اور ان جمعواروں کی بہتیزی پر کھنے خال سے کہ بدار کی کل رعایا مجھے ایسی ہم مجیت رکھتی ہو یہ میز کر کھوار اللہ ہم جزل صاحب تند سیمجے کہ گور فرنسط کو جو کرنا ہے ہے، وہ تو آیندہ کرے گئ گرتھ اللہ تو ابھی فیصلہ ہے کیسی طرح اس شمند سے کلی حلیو۔ الغرض کچھالیا ہی سویے کر حواب دیا کہ تو اور ابھی فیصلہ ہے کسی طرح اس شمند سے کلی حلیو۔ الغرض کچھالیا ہی سویے کر حواب دیا کہ تو اور میں کہ ماراج ناسا ذہب اور رہ خو دخصہ بھی بہت ہو۔ ووسری ملاقات پر ملتوی رکھنا چاہئے یہ اور رہ کمراً الله کھڑا ہوا۔ اور اور اور اور اور کیا گہر بہتی مربقی ہوں بمیر تو والی میں میں میں ہوں بمیر تو والی کہ برتی مربقی ہوں بمیر تو والی کہ برتی مربقی ہوں بمیر تو والی کہ میں انہاں کہ با میر سے کھم کوئی انہاں کی موال نہیں کہ بلامیر سے کھم کوئی انہاں نہیں کہ بلامیر سے کھم کوئی انہاں نہیں کہ بلامیر سے کھم کوئی انہاں نہیں کہ بلامیر سے کھرائے کے ساتھ جا میں گئے کسی کی مجال نہیں کہ بلامیر سے کھرائی کی محال نہیں کہ بلامیر سے کھرائی کہی بلامی کے بی صحبت تو یوں ختم بہوئی۔ انگلی میں بلامی کے بی صحبت تو یوں ختم بہوئی۔ انگلی میں بلامی کے بی صحبت تو یوں ختم بہوئی۔ انگلی میں بلامی کے بی صحبت تو یوں ختم بہوئی۔

نیکن به زمانهٔ ایساگز داکر نواب وزیر کوهی کا د و ده یا داگیا گراس جان مرد کے باس کوئی سف آبی گراس جان مرد کے باس کوئی سف آبی کا بمر مرخوش کا و رحالاک مزعا گراس نے کمال مردا گل اور سختال و مسلم کے ساتھ به زمانه گزار امنجله دیگرا مور سے سیس سف برخوا بی کا اندلیشن پرایجوا درس تدلیل حضرت میشرگان کی کران گزر نے کلی تعمی اور تمام ڈکویڑھی مبارک ملکر ذات با برکات حصور پرفیر برقیقیند خود مختار این کرر نے کی گران گزر نے کئی تعمی اور تمام ڈکویڑھی مبارک ملکر ذات با برکات حصور پرفیر برقیقیند خود مختار این کرر نے کی کران گزر با میشر کر بیرا میر کر برے بیم دو تروی کی کران گزر بیا ہوگئی تھی۔ اس زمانه میں ان کوپورا موقع مل گیا بینی نواب امیر کر برے بیم دو تروی کی کرکی حاصر با سے اس زمانه میں جوم رقت حضور پرفیر سکے کرنے کی کرکی حاصر با سے بی دو تین دو تروی کی تو ساتھ ہیں۔ لدا میر سے مصیداروں اور مساتھ ہیں۔ لدا میر سے بھی دو تین لوگ شب ور دوز ڈیوٹر ھی مبارک پر حاضر ریا کریں سکے مصابح ہیں بیر حاضر ریا کریں سکے مصابح ہیں جوم دو تین لوگ شب ور دوز ڈیوٹر ھی مبارک پر حاضر ریا کریں سکے مصابح ہیں بیر حاضر ریا کریں سے بھی دو تین لوگ شب ور دوز ڈیوٹر ھی مبارک پر حاضر ریا کریں سکے مصابح ہیں بیر سے بھی دو تین لوگ شب ور دوز ڈیوٹر ھی مبارک پر حاضر ریا کریں سکال

را مرداقعی بیتھا کہ سوائے میرے ا در مولوی سیح الزماں خاں کے ا ورسب اباً عن جیرٍ دېښتنگان خاص د پوره ميارک تھي) بين ادھر نواب و زارت پنا ه و کلارک صاحب ایک ول بوئے۔ اُ دھررزیرن وامیرکبریم زبان موسے ۔ بالآخرایک ڈاکٹر تا یہ محراثر ا ور دومصاحبین عبد لمحبد ومعین الدین من جانب نواب المیرکبرد اخل کئے گئے۔عبدالمجید نهایت سیدھے ما دے سلمان تھے مگرمعین الدین صاحب فاندان شائح اوزاگ با د کے رکن نهایت ہوشیار مع آرزوہائے گوناگوں شاہ تو رحی کاعمدہ آلہ تھے۔ بہت جلد منتیر خاص ومعتمد دوست مولوی صاحب کے بن گئے۔ ایسے کہ یک جان دو قالب ہو گئے اور مولوی صاحب کوسبز باغ د کھاکرصف کا رگزاران نواب امیرکبیس بفرتی کردیا. نواب وزارت بناه نے بھی تین اومی اپنی جانب سے تعین کر دیئے۔ ایک میرر یاست علی فرزند میرتهورعلی ا ور د و سرے آغانا صرت ه شاید برا در زا ده آغاخاں اور تسیرے ایک فوجی کلازم گورنمنٹ ہند موسوم سرمزا محرعلی بگی حسب سفارشس آغا کی ندکور۔ ان میں آغا ناصر ثناہ **تو** ایک امیرانه مزاج کے آ دمی ہم نوالہ وہم بیالہ مولوی سیرسین صاحب کے تھے اورسیسیر ریاست علی منل دیگر کل ایل باره سید سے سادے عبو نے بھانے دنیا کی جالا کیوں سے نافیا تھے۔ تنبیرے صاحب انگریزی فیع کے رسائی دار نہایت دورا ندیش وخومش فکرا نگرنروں ربط بيداكرنے بين شَاق خوش لباس جا مه زب ا وزعين الدين صاحب سے زيادہ اميد ہ فرا دان دل میں رکھتے تھے' نیزہ بازی' تلوار بازی میں چالاک سواری اسپ میں مہرا جوانی کی راتی مرادوں کے دن۔ یہ دونوں صاحب بعنی آغانا صرشاہ بے بروا اور

ک محبوب بایخنگ ناظم الدوله ایزیجا نگ حضرت عفران مکان میرمجبوب علی خاں ان کے مالد تهور علی کو کا نوات لانزیک اوّل کے تھے۔ انتقال تباریخ مشوال ۱۳۳۵ھ ہوا۔

محظی بگی اپنی مببودی کی فکرمی متبلا ۱ ب صرف میرر ایست علی مرومقا بل معین الدین مولوی سیح الزمان ره گئے سه

> سینے کومرے چاکِ عگر خبرے وہ آئے ناکے میں سوئی کے خبیت اگرنہ بروآئے

ره گیا ہیں سواق ل تو نجد مت شاگر دی حضور پر نور مجکو صرف درس تدریں سے سروکار' دوم جزل میڈ کے درشت الفاظ کان ہیں گونج رہے تھے برب سے بڑی با یہ کہ وہ سب حضرات ہروقت کے حاضر باش' اور میں صرف جندسا عت کا ذہم دار۔ باتی تا اوقات اپنے مکان پر ہے کار کمپیان صاحب اور دبین ہاری معاشرت سے نا و اتف کار سر جرڈ میڈ کا یہ تول ملانیہ کہ نواب وزارت بناہ کو عمرانی کا یہ شوق ہے کہ حضور پر نور کو افوان اور جا ہل کہ کھنا یہ تول ملانیہ کہ نواب وزارت بناہ کو عمرانی کا یہ شوق ہے کہ حضور پر نور کو نافوان اور جا ہل رکھنا چاہتے ہیں تا کہ خود وزے اُرٹ ایک غریب تھی جنگہ خباب نہ پڑھے نہ کھے ہمیشہ اپنا و کھڑا میرے اور کمینان صاحب کے ساسنے رویا کرتے تھے۔ اس عرصہ برنواب میں ایک خور ان تا ہو جا کہ الدولہ و مبنیکا صاحب و زارت بناہ دور بہن و خوش تدمیر جا ب انگلیڈ ٹر دوانہ ہوئے اور مکر م الدولہ و مبنیکا صاحب ان سے پہلے اپنے تیم فرزند شیرخوار کو لے کروطن روانہ ہو کے تھے اب میں اکمیلارہ گیا۔ بے بیار و مددگا رم طرح کے اند نشیوں میں گرفتار ہستی اور میں ان اسے بہلے اپنے تیم فرزند شیرخوار کو لے کروطن روانہ ہو کے اند نشیوں میں گرفتار ہستی اور میں اروانہ ہو کے اند نشیوں میں گرفتار ہستی اور میں انداز میں انداز کار میں کو خوار میں انداز میں انداز میں کروند شیرخوار کو تیار ہستی اور کرم میں گرفتار ہستی اور کرم کروند شیرخوار کیا۔ بے بیار و مددگا رم طرح کے انداز شیر و انداز میں کرفتار ہستی اور کرم کی انداز میں کیا ہوئی کا کہ میں کو میا کیا تھا کہ کو کہ کی کا در نوانہ ہو کھی کے انداز کیا کہ کو کروند کی کروند شیر کو کیا کہ کو کہ کو کو کروند کی کروند کی کروند شیر کی کروند کروند کیا کہ کو کروند کروند کیا کہ کو کیا کی کیا کہ کو کروند کروند کی کروند کی کروند کی کروند کی کروند کی کروند کیا کہ کو کروند کی کروند کی کروند کیا کہ کروند کی کروند کروند کی کروند کیا کروند کی کروند کی کروند کروند کروند کی کروند کروند کی کروند کی کروند کروند کروند کی کروند کی کروند کی کروند کی کروند کروند کی کروند کی کروند کی کروند کی کروند کروند کروند کروند کروند کروند کی کروند کی کروند کروند کی کروند ک

ملہ ۱۱را پریں منٹ اء مطابق سل آلیا ہے۔ سلم محدیر پر زمانہ نمایت گراں گزرا۔ ایک با دشاہ جم جاہ اور ایک امیرزا ، ذی مرتبت جن پر رعب دواب ناممکن صرف تدہیر سے کا رہراً ری مولوی صاحب اور کل اُن کے مرد گار برسم خالفت کم وقعتی کے دریے ' نواب امیر کہرو قارا لا مرا رسشیدالدین خاس کو پھینٹ نا آشا اوران کے دربار ہیں نارسا معارا ج پشیکار مجدسے ناور قف صرف اعداد تبارک وقعالیٰ نے میری شرم رکھی اور یہ زمانہ کمال کا میا بی ختم ہوا۔ ۱۲

ی ہی ایسی که اہلکا ران ریاست ا ورا مرائے عظام تک سے را ہ ورسم بذر کھتا تھا تا کہ وقت پر کام آئے مِعلوم نبیں کرمیں نے کیوں کروہ زما نہ نجیرو عافیت گزارا ۔جب وزارت نیاہ سفیر پورٹ سے والس آئے تو اپنے ماتھ کیتان کلا ڈو کلارک برادر بزرگ کیتان جان کلار<sup>ک</sup> ان کی جگریر مقرر کرے سیتے آئے ہیلی ہی ملاقات میں کیآ جا حب مجھ سے کیٹندگی کے ساتھ ے اور تا قیام حیدرآباد مجیسے کتیدہ فاطرب خود فوجی دمی تھے اورکسی دجہ سے ا کیٹا اگ ان کی از کار رفتہ تھی اور مثانہ کے مرض میں دائم المر ض تھے۔ یہ طریق تعلیم واقف نه عدم صحت کی وجہ سے کسی کام کے لائق ' ہروقت یہ وہم کرمیا دا مجھ سے لوگ ز ہاں درازی کریں ۔ پیچین جاحب کی لیاقت کے سائمنے میری کم لیا قتی کا خیال الا تجربہ ولايت بى بيس بجائے خود قائم كركے آتے ہى لفظ استادى سے انكاركيا اوراني تيس تفطر برنتان ( Superintendent ) بعنى منتظر تعلير سي فحاطب كيا-ا ور نواب وزارت بیا ہ سے با صار فرائٹس کی کوئی انگریز فن تعلیم کا تجربہ کاران کی مردگار میں تقرر کیا جائے جیانچہ ایک مسٹر ڈلوٹوس نا می جوان عمراس خدمت برمقرر کردئے گئے۔ وه ایک کھیل کو د کا ا دمی تھا۔ اس نے بھی تمام کا م جھ برچیوٹر دیا اور محض خوسٹس قسمتی سے میرا یار بن گیا ۔ گراس کی ھی عمر نے وفا نہ کی اور چند کی ہا، کے بعدر اہی ماک عدم ہوا۔ اس کے بد مولوی نزبراح رنے کپتان صاحب سے راہ ورسم پداکی - بیصاحب دہلی کے قرب کے نصبہ نے رہنے وا ہے انگریزی سرکاریں سررشہ رتعلیم کے اعلیٰ عمدہ دارصات ز تصابیف کیثر نیشن ہے کر حیدرا آبا دہیں بعہدہ صدر تعلقداری سرفرا زاتھے۔ س رسیدہ نہایت

کے کپتان صاحب کے کان میری کم وقعتی اور کم لیا قتی کے بابت پیلے ہی سے اٹکلینڈ میں بھردیئے گئے۔ اور کم لیا قتی کے بات کیلے ہے۔ اللہ ان کا تبایخ ۱۶ جادی اثنا نی ترجم اللہ میں تقرر ہوا اور م تنوال کو کیا تھا کہ کہ کہ ہے۔ ا

چیت وجالاک کپتان صاحب کوبہت جلد گو ندے پر نگالیا اور خوش خط علی رسائے صطلاحات صیفہ ال وضوابط مال گزاری صاف بیدھ اُردو زبان میں خود تا بیف کر کے کپتا ہیں جو دور نیال میں خود تا بیف کر کے کپتا ہیں جو دور نیال کو درس انگریزی کے ساتھ ملی انتظام کی بھی تعلیم دی جائے۔ اُد مررزیل کوخود و و اور خود و و اور خوا ہ مخواہ امرکور کو بھی ہم رائے کپتان کلاڈ کلارک ہو۔ اور خوا ہ مخواہ امرکبیر کو بھی ہم رائے کپتان کلاڈ کلارک ہو۔ اور خوا ہ مخواہ امرکبیر کو بھی ہم رائے کپتان کلاڈ کلارک ہو۔ اور خوا ہ مخواہ امرکبیر کو بھی ہم رائے کپتان کلاڈ کلارک ہو۔ اور خوا ہ مخواہ امرکبیر کو بھی ہم رائے کپتان کلاڈ کلارک ہو۔ اور خوا ہ مخواہ امرکبیر کو بھی ہم رائے کپتان کلاڈ کلارک ہو۔ اور خوا ہ مخواہ امرکبیر کو بھی ہم رائے کپتان کا در بیا ہے۔ کو بد ہے۔

ا ب حکایت عجیب بید سنے کہ ایک بزرگ نهایت من رمسیدہ کسی طرف سے حیدرآبا د میں وارد ہوئے ۔ا ورمیرے مکان میں چیزما ہ سے تقیم تھے۔ باوجود کبرس راست قامت

حببت وجالاک گذرم زنگ اکورشیم میا نه قار کهاس ترکی در بر گیسو درا زا رمیش سفیدنه کوماه مذوراز ' آردوزان سے ناوا قف فارسی زبان میں کمال درجہ فصیح مسائل صوفیجی وقت بیان کرتے تو کُویا مخدسے بھول حجراتے۔ بعدعصرا کثر او قات وغط فرماتے اور سامعین کو ا نیاشداکر لیتے بیں اس دن نواب صاحب کے پاس سے آگران کے باس بیٹیا ہوا تھا .اور چا ، خوری ہورہی تقی کہ ایک شخص دہلی کے میرر حمت علی نا می مجرسے ملنے آئے اور <sup>تا</sup> واز ىلىند مجھەسے كهاكەر مرگ نومبارك ہو۔ اب تھا راط بوٹرھى مبازك بین گنا محال ہ<sub>ى</sub>. و ہاں تو كارخانجات تقسم بوكئ " شاه صاحب نے فقط " مرك نو " س كر حرت سے محسس يو حيا كر وي جرى كويد ميرومت على في تام حال ان سيبيان كرديا - شاه صاحب كوكمال صدم سوا اورکچه و ریضاموش وساکت ره کراینی ٔ ڈارصی کیڑی ا درمجیے سے کہاکہ مرزا تم خاطر حمیم کھو وہ ڈیوڑھی میں نہانے پائے گا'' اس پرمیررحمت علی نہیں ٹرے۔ شاہ صاحب نے حالتِ غصنب میں بیکماکہ'' وامتٰدا گرنذ پراحمق کل ڈوپوڑھی میں آیا تو میں یہ ڈارھی منڈوا ڈالوگا'' شاه صاحب کو غصے میں دکھ کرمبررحمت علی ہی جب ہو گئے۔ نو دس بجے رات تک شاہ صا کے تیور بدیے رہے اور ایک حالت سکوت میں رہے ۔ خلاصہ ایس کرعلی صباح میں سب سے پیلے ڈیوٹر حی مبارک میں ہونجا۔ اور شکا جنگ کو حضور پر نور کے بر آ مرکرنے کے واسطے بهیجا کپتان کلارک اورمولوی نذبراحمد کاانتظار کرتار یا۔ اب درس کاوقت بھی آگیسا۔ حضور پر نورهبی برآ مرموئے۔ظفرخیاگ بها درهبی آگئے۔ گروہ دو نوں صاحب مذائے۔ میں نے اس خیال سے کہ وقت ہے کا ریزجائے درس مشروع کر دیا۔عرصۂ درا ز کے بعد كپتان صاحب كاخطاكا ياكه آپ درس ختم كر كے جلد ميرے پاس آئے۔ درس كا وقت جي ختم ہوگیا تھا۔ فان ماں نے دو ہیر کے خاصے کے واسطے میز کھی تیار کر لی لتی جھنور پرلو

او زطفہ خباک بہا درمبر ریشنریف لائے۔ میں امشکی خباک شرکی خاصہ ہوئے ۔ بعد تنا ول خاصہ او زطفہ خباک بہا درمبر ریشنریف لائے۔ میں اور سکی خباک شرکی خاصہ ہوئے ۔ بعد تنا ول خاصہ مت کونگ نے مجھ سے کما کر '' مولوی یہ سے الزال خاں تو دنیا کی امّا تھے اب دنیا کا باپ رة المراكز المراب كالمين أيا من المرابي من المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي الم ہونیا و ہنیظ وعضب کی حالت میں پریشا ن حال مجےسے ملتے ہی بوئے کہ ''امیرکبر نے مجه کو بڑا دھو کا دیا۔ا ورعامتہ خلائق میں مجھکورسوا کیا۔ پیخطونہ پر غظم کا پڑھو<sup>ی</sup> اسس میں نکھاتھاکہ " نواب امیرکبریہا درنے تقرر مولوی نذیراحرکا نامنطور فرایا آپ ان کوڈیٹرٹی مبارک میں ندمے جائیے ؟ اس کے بعد مجھ سے کہا کہ میں رزیدن کے پاس می گیا گا۔ کل مک تو وہ میرے ممدومعا دن تھے آج مجھی پر ملیٹ پڑے اور کماکر تم لوگ آبس ک ر می میں اور میں ہے۔ اور میں ہے کہ ایک پر دسی آ دمی خلاف مرضی نواب المیکر ہر ہیں ادر اور مجھکو میں استان میں میں میں میں میں میں میں اور میں میں میں میں ہے۔ اور میں میں میں میں میں میں میں میں ا ط پورسی مبارک میں مقر کیا جائے۔ لہذا بہمیراات عفا نواب صاحب کو بے جاکر دے دو ا اوركهدوكا كمزنزيراحمد دليورهي مين نه ائے كا توميں تھي خدمت سے دست بردار ہوں'' سے میں نے کہا کہ'' مجھکو اس جھکڑے میں نہ ڈا گئے ناحق برنام مہوجا ؤن گا'' مگران کے انسرار مجبوراً نواب صاحب كي خدمت مين حاضر بوا- نواب صاحب نهايت خذه ميثيا ني سے مطع ا ورفرایا" رسیدہ بور بلائے ویے بخیرگزشت" گرنداب امیرکبیریہا درکو میرکت زیابنھی ا ورکلارک صاحب کی بھی بیہٹ ا ورصند ناحق ہے۔ کل شب کوعبار کمبید اُن کا وکیل میرے بایس آیا اورکها که نواب صاحب فرماتے ہیں کو " اگر نزیراحر مسج کو ڈیوٹر طی میں گیا تومیش مر حِور کر ابر کل جاؤں گا<sup>؟</sup> اس کے بعد سر رحیر دِّ میڈ کا خط آیا کہ ندیر آحد ڈیور می جانے پائے۔ وہاں سے میں مکان برآیا شاہ صاحب سراہمہ مرکشان اوھرسے آوھر جلدی طدی هل رہے تھے۔ مجھکو دیکھتے ہی بولے کہ میری ڈا رسی بچی ماینڈھی۔ میں نے

تمام حال ان سے بیان کیا۔ وہ آس ہی وقت سجدہ کشکر بجالا کے اور مجھ سے کہا۔ مرزا خوش ہش حافظ حقیقی شمارا نگہبان ست "

يه آ فت بمي اس طرح مل كئي مگر حوي كه مشهور تما كه كبيّان كلا د كلارك مجفكه ناكيسند کرتے ہیں۔ایک اوشخص کو سوس میری خدمت کی سدا مو نی - بینخص دوست محرضا<sup>ن م</sup>ی اكيه معمول آدمى دملي كارسبنے والا سررت تُدتعليات عامّه بين ملازم تھا كچھ آردو ف ارسي جا نّا تقا کچوانگرزی گھرس پڑھ لی تقی ۔ایک مختصرگرامرا <sup>بگ</sup>رزی کی اٌ ر د وہیں لکھ کرکنتا<sup>ن</sup> صاحب کے پاس نے کیا اور سیرسین صاحب نے اس کی تعرفیت بھی کردی-اب کلاک صاحب نے وزارت نیاہ سے دوست محیضاں کے تقرر کی ابت فرمائٹش ملبہ تقاضاً مجمع ے یا۔ نگرا تفا قاٌ و ہغریب بسی مرض میں متبلا ہو *کر مرکیا ۔ یہ* بلا امتٰہ تبارک و تعالیٰ نے اس طح ن غ ذائی اب ایک نیا شوشہ کھ اہوا کہ ا دھرکتیا ن صاحب کے دل میں گویا ولایت ہی میں میری نسبت بڑے خیا لات دا لٹٹیں کردیئے گئے تھے اور سرو قت جسبتی ایک جدید آ دمی کی تقى اورا دهرمسررج درمير كوشكست بوني تودجهب بدايت فارن أفس نوام زارت نياه کی ہتک کے اور بھی دریعے ہوگئے اور شاہ پورجی اور نواب امیرکبرکو پوری اُمیں۔ اینی کامیا ہی کی ہوگئی۔اسی سلسلمیں قرار یا یا کہ جو تعلیم ضور کر ہور کی ہوتی ہے اس کا امتحان لیا جائے اوراس میں خود کلارک صاحب ہی باصرار شرکی رائے ہو گئے۔ نواب وزارت نیاہ بہت مترد دہوئے گرس نے ان کا پورا اطمینا ن کردیا ۔البتہ پیمشسرط لگائی کہ ایان داممتی مقرر کئے جاہیں جنا بخہ انگریزی ا دب دفیرہ کے واسطے مسٹر کرون برسل

ا ربخ تقرر ۲۲ شوال مجمع ع

<u>درسته عالبها ورایک مهندو عهده دارمحکم تعمیات عامه حویعالی خاندان من سیسیده و ماینت دار</u> ا ومی تھا و مخاطب بخطاب رائے صاحب تھا رہمبناک بین جماب کے واسطے بھیے گئا۔ اقل ہی روز امتحان میں حضور بر نورنے کمال ستقلال گرامرا در ریڈر کے سرسوال کا جوا عطا فرمایا اور مبهجُ مناسب عبارت بھی ٹر ھی ظفر نیاک ثنا بدمرعوب مہو گئے کہ کئی حاً ہ اٹک آپ آپ کس رہ گئے جغرافیدیں نقشہ برکل متھامات د ونوں صاحبوں نے بتا دیئے ۔ تا پرنج میں می ایسے ہے مسكركرون كوببت تعجب بواء دوسي روز رائ صاحب حامه ونمبرس أراستها سي بندول کے گھے کے کچھے سین پر سکتے ہوئے، با وجو وکسن رہت قدحمرہ سے و یا اب عیاں ٔ حاضربوے کے اور حمع ٔ تفریق بھت ہم وضرب کے سوالات کئے بفضلہ نعالی حضور پر تور سب سوالات کا جواب سیح عطا فرما یا کلارک صراحب حیرت میں رہ گئے ور وزہر یا تہ سر سئیے۔ برخوا ہوں کو ایک اور زک تضمیب ہوئی۔ اس برھی کلارک صاحب نے اپنی جستجے کو مو قون نبیں کیا اب مسنے خود درخواست کی کرمیرے ساتھ کوئی اا کت شخص شرکیب كرديا جائے اور مرزا نثنا رعلی سگ جوصيفه تعليات صوبه اگره ميں ڈپٹي کلکٹرا ور ا ب نیتن یا فتہ تھے اور کو بمنٹ کی طرف سے مصر وقسطنط بنیہ وغیرہ عمالک میں تعبّر من وریا قوا عدو صوابط واصول تعلیمات عالم بسطح کئے تھے الگریزی فارسی اور ہالحصوص عربی میں وشدگاه کا بل سکھتے تھے۔ قدیم زما نہ کے مراسم دربارخا زان مغلبیہ سے واقف تھے۔ ا ورصو فی صافی پاک طبیت تھے۔ ان کوحید را با دمٹیر طلب کرکے وزارت پناہ کی خدمت پ بی*ین کیا۔ نواب و زارت بی*ا دان کی ملاقات سے ہبت خوش ہوئے۔ مگرکیتان صاحب فے ان کی کبرین اورخمیده قامت برا عتراض کیا اور الآخرمسٹرکرون کواس آمید میرمقررکرایا که بهت جلد مجیمیں ا ورسٹر مذکور میں نا اتفا تی ہوجائے گی گرسٹر کرون ا و رہیں پہلے ہی

ترکی خدمت او خواجهاش ره چ*کے تھے۔ا وروہ میرے معرف تھے لہذا* ان میں ماختم تعلیم نما اخلاص واتفاق را اورميري طرتعليكو بسندكرك كل كام الفول في ميرسه سير وكردا. جس كى وجهسے خود ان ميں اوركىيّان صاحب ميں نا اتفاقى ہوگئى اور تاخم تعليم قائم رہى ۔ گرمولوی مسے الزان فال کے حلے مجھ پر جاری رہے اور چوں کہ نواب اُمیرکبیر کو ٱغوں نے بینت نیا ہ نبالیا نھا یا تحب کا رگزا ری معین آلدین وشاً ہ یورجی نواب امیرکہنے ان كودرگفسيٹا تھا. ببرطال وہ نواب وزارت پناہ كے مقابله سرعلانیہ آگئے۔ اب الخول نے ورخواست کی کدان کونتظا مات ڈیوڑھی مبارک سے فرصت نتیس لہذا وو مدد گار ا ن کو د ہے جائیں جنا نچا کی صاحب *ن رسی*دہ شاید مولوی **انٹرٹ علی** حڑیا کو ٹی اور دوسر مولوی انوا راہ للہ ایک نوجوان ذی علم وذی وجا ہت پاک طینت سیدسے سادے سیتے مسلمان مرد گارمقرر کئے گئے ۔ بیں نے دکھا کہ صنور پر **نور** کا وقت تعلیم فارسی میں ہفت رائیگا جار ہی۔ ہفتہ بیں نتاید دومتین مرتبرنٹ ست کی نوب آتی ہوگی اور و 'مجی نهایت مختصر سیر دونوں مرد کا رمولوی صاحب کے سامنے دم نہ مارسکتے تھے۔ اکثر ایسا ہوا کہ حضور برنوم درس میں رونق افروز ہوئے اورجب سے کوئی چیزمشل انگنٹری وغیرہ گراں قبیت کال کر ارست دہوتاکہ بیس آپ کے واسطے لایا ہوں اور مولوی صاحب کے انکار ہر باصرا ر عطافرا دیتے۔ بیں نے بمشورہ مسٹر کرون اپنے وقت میں اُر دو درس مشروع کر دیا۔ اوربعدهٔ سه بیرکومنشی نطفرالدین صاحب کے وقت پرتھی قبضهٔ کرلیا۔ اس دقت تک سوا ہے مشق العث ميه وركي زائد منشى صاحب قدم ندم اسكي فا ورصنورير اورص دوجار حروث کے کٹ کمنیوں برقام میر رکختی رکندیا کرتے تھے منتی صاحب فن وش حطی مين ابنا جواب نه نقط حيدراً با دمين بلك دُور دُور مالك مهندس نر ركھتے تھے۔ اس قت كى

ترکت بیں خود مجھکو بھی ٹرا فایدہ ہواکہ وف کی نشست وکر ہی دیٹیرہ خوشنوں سے کچھا عدے مجكوبهي كيئ الغرض اسطرح ميس ني حصنور مير نوركي نوشت وخوانداً ر دوكو درست كرديا میری بد را فلت مولوی صاحب کی نگاهیں ہے جا قرار پائی ا در حوں کہ ہے ابک ہو گئے تھے ایک روز صبح کے ہمت تہ کے وقت برسرمزمجاکوا و رکاارک صاحب کو ا ورمشرکرون کو الفاظ شدیدے علانیں سرفراز فرایا کا رک صاحب گڑا کھڑے ہوئے لیکن رز ڈیٹ نے بوج برخاراتی امیرکببرمولوی صاحب کی نائید کی۔ بالآخر بیرقرار پایا که نواب وزارت بناہ اورنواب امیرکبیر ا ورصارا حدمیتیکا ردله لورصی مبارک بیرحاصر *حرکه معرفتی*قیا کیفیت پیش کریں بگی حاصر باش مولوی م<sup>ین</sup>ا ا ورنواب امیرکسبرے مرعوب ہوکرا لگ ہو گئے ا درانبی لائمی اوراس وقت پرغیر موجود گی ظامری اب میں اور ریاست علی رہ گئے کمیٹی سے پیلے رزیڈنٹ نے جھکوطلب کیا میں نے كل واقعات صاف صاف بيان كرديئ اس بررزين شاف كما كردتم بيكت بواو المسند پیٹ ناہی۔ یہ الڑائی کلارک صاحب کے واسطے نمایت از رہا ہی<sup>؛</sup> اس کے بعد مجھکور الميركبرني وفرمايا وبإرهي ميسنع صاف صاف حالات مبان كرديئي ونواب صاحب ير س كرينايت برهم بويئ اورفرايا كرام تم كوالسي الون سه كيا فائره بوسكا بي بمولوي صا كيوں كلارك صاحب كولنكوا تيمور كينے لئے - كيا تم كميٹي ميں ہى كيو كئے " يس نے وفكے ا مع سوائے اس کے اور میں کیا کہ سکتا ہوں" اس برمث ہ پورجی نے کہا کہ تم بروقطیات حاضرہی منہوا دِرْکوئی عذر کردو" بالآخریہ قرار باپاکر سم تم کوطلب ہی منکریٰ گئے۔" ا در آبس میں مشورہ کرکے اس قصیہ کو رفع د فع کردیں گئے۔ اس کے بعد نواب وزارت بناہ مجکوبا دِ فرمایا بیں نے کل طالات رُم گفتگور زیڈنط دیواب اسپر سرط کر دیئے۔ نواب صا بیسن کربہت بینے اور فرمایا کہ دستم کس طرح ہے شکتے ہوئ<sup>ی</sup> میں بینے عرف کیا در میرریاست علی

موجدهین میری کیا ضرورت بی و فایا " ریاست علی کوخود امیرکبیرنے میرا طرف دار قرار دے کرنامنطور کردیا " خلاصرای که روز مقرره صبح کے وقت تینوں امراے ذی سنان راگ مالامیں جمع ہوئے چفنور بر اور درس کے داسطے برآ مرہوئے میں جلدی جاری ابرکی تشخیس مبلیّا ہوا راگ مالا کی طرف کلا۔ نواب وزارت بناہ نے مجھکو دیکھ کر ا خباری کو حکم دیا كه آغامرزا باك سے كهوكم سيكے بياں عاضر ہوں - نواب الميركبير نے فرفايات ان كے حاصر ہونے کی کچھ ضرورت نہیں ؟ ہا ہم تکرار ہورہی تھی کہ ہیں وہاں ہیونچا ا وران تینوں جو كو سلام كركے بطر كيا۔ مهارا جرمیتنیا رہے نواب امیر كبیرے كماكر موان كا بیان سینے بیں كوئى نقصان نبيں ہے فيصلہ توہم لوگ كريں گے " اس پر نواب ايركبيرنے فرما ياكہ ديمي تولاعلمى ظام كرية يس " اس يرنواب وزارت يناه في محست يوهياكه و كياآب كواس - <sup>۱۵۰</sup> مله کا کچھانم نبیں ہے <sup>2</sup> میں نے وض کیا کہ تجب بیں صاحب عالی شنان بہاد رکے روبرد الإرآب كے روبروكل حالات بيان كريكا بول توابكس طح الكاركريكمي موري يركن كر نواب امیرکبرنے عفنب ناک ہوکر نواب وزارت نیا ہے کہا کہ 'ریسب تھا ری سازت ہے۔ اور مجھکو شرمندہ کرنے کے واسطے انہیں ہیاں مبلایا ہی ہی مہ کراً تھ کھڑے ہوئے اوراسی فصدیں دالان کے باہر بارمش شدید میں بطے گئے۔ نواب وزارت پیشف اپنے اخباری بارانی دے کر پیچیے دوڑایا وہ بارانی ہی نواب صاحب نے بینیک دی اور مینے ہی ہے کہ گاڑی میں بیلے کر دولت فاند روالہ ہو گئے۔ میں نے دست بستہ نواب وزارت سے کما کہ "كيا يغظى جوغريب بربوئي ہي" مهاراجنس پائے اوركما كرستم كس گنتي ميں ہو ہم متوب بوك بين "بهرحال بيان منى مخالفين في شكست بإلى -اس کے بعد مولوی صاحب نے ایک نئی شطرخ بھیا کی بینی میشہورکیا کہ حضور پر نور

سوزاک ہوگیا ہے۔ اور پیخطا نواب وزارت بناہ کی پر کرحنور پر بذر کو محلات میں رکھا ۔ جما ں میری گرانی امکن ہے اب رزین نے نے برے زور تورے نواب زارت یا کو پوچا ا در سکیم با قرعلی خار کی کرصد رحکیم اِشی تھے پوری شامت آگئی۔اَ دھرمحالات مبارکِ نے عل مجایا کہ یہ کیا ہے جیائی کی اہمیں ہورہی ہیں۔ا دھرکلارک صاحب ہجیرگئے کہ ان حیگر طوں میں کیوں کر تعلیم صور بر نوری بولتی می الغرض داکر لا ( walar Joctor) رزید نسی رین و تکھنے کے لئے بھیجے گئے۔ ڈاکٹر محرا شرت کا انتقال ہوگیا تھا عکیم اِ قرعلی خاں اورڈ اکٹر غلام دستگیر محدوز پر علی حاضر تھے۔ ڈاکٹر کا نے مجبوراً رپورٹ کی کہ حضور پر نور کو کوئی مرش نبیں گر بنایت کمزورا ورلاغزہیں ۔ نیخات حکیم ابتنی کی ہج بیاں بھی نواب و زارت نیاہ فتح یا بوئے گرمولوی صاحب کامطلب حال موگیا بینی متاب میں ثب وروز قیام صنو کا قرا باِکیا کیجی کھی محلات میں جانے کی اجا زت ملتی تھی مولوی صاحب مع اپنے ہُوا خوا ہوں۔ شب وروز ممتابحل يرمقيمرة اوريو راقبضه ذات بابركات حفورير يؤرير كرايا عرف ورس کے اوقات میں سلمان جاہ کی دہی میں میرے پاس رونق افروز ہوتے باقی شب وروز مولوی صاحب اوران کے بمواخوا ہول کی سجت رہتی ہتی ہی والت ویکھ کر نواب وزارت پناه نے مجھ کو بھی *نشست ہیں حاضر رہنے کا حکم دیا ا در میرے* بال بچ<sub>ی</sub>ں ک بگرانی کے واسطے میرے ضر**نواب مرزا غلام فحر ا**لدین خال کو دوسورو بہنصب سرتہ ہ<sup>ہ</sup> دِبوانی سے عطا فراکر میرے باس تعین فرا دیا۔ چیار براز بعد حضور بریوز رکا قیام خو محاری<sup>س م</sup>ی

له اس کی بهت هرورت هی محد حیال گره طواه رستی مهدوی بنها بذن کی بقی اور بوجه شها دید به مولوی محد زارها د و رنبراس و حباست که بله بسیراس کی آمدورفت کی ما نفت تھی کهذا ابل سنت و جاعت میں اوران میں اللی رخبش میدیا مهوکئی مقی ۱۲

نیکا ماسب قرار بایا-اب نواب وزارت بناه کومو قع چیر کال گیا۔ رزیدن کو کھاکہ اس زیری مقام ملا ھم میں ہی-جاور گھا سے میں کوشی صرف بوقت ضرورت برائے قیام متعاردی گئی تی لہذا کوشی خالی کیجئے۔ تاکہ وہ حضور پر نور کی تعلیم گاہ قرار بائے۔ سررج بڑنے اس کو نظار کر لیا گرافسوس کو محلات مبارک اور با بحضوص حضرت جدہ ماجدہ نے محض مبتح کی نواب امیر کبیر حضور پر نور کا وہاں رہنا نامنظور کر دیا۔ لہذا بڑائی تو بلی میں قیا مراہ ہ و مدرسہ کا انتظام کیا گیا اور محلات کو وزیر باتد میر کی طرف سے مشکوک کرنے کی کوششش کی کی اور بیفین دلا ایکیا کہ اور محلات کو وزیر باتد میر کی طرف سے مشکوک کرنے وی کوششش کی کی اور بیفین دلا ایکیا کہ نواب وزارت کا منتا یہ تھا کہ حضور پر نور کو انگریزوں کے سپرد کرکے نود حکومت کے مزے اُرٹا میس ۔

ره گیا میں اور کلارکصاحب مشرکرون وه دونو رصاحب پورومین سے ندان کوموقع اور ندان مین صلاحیت کار میری به حالت کدمتوا تربیسلوکی کی رو ہتت مذہو کی اورا بنی نشست موقون کریے صرف درس کے وقت یا صبح کو میز'ا ورشب کو دسترخوان کی حاصری میر قناعت کرلی ذیل کے واقعہ سے اندا نرہ ہوسکا ہو کہ کہا تاک مخالفین کو کامیا ہی ہوئی۔

وا قدية وكدا كدر وزبر كي فاسط كى ميزير كلارك صاحب نقدا ديركى ت بعين الم من كريبي اورختف أشخاص كي تقور ب وكاكر نواب وزارت ياه كي تقوير بالفاظ تعرف في مع بین کی گرمفنور ٹرینورٹ ووالم آ کھاکر بھیناک دی۔ کلارک صاحب کی غیرِ حاضری میں برائے جندروزم بجر وسنس اوّل مردگار رزیدنظ اس خدمت برترمر اندیسی بطورقائم مقام بصيح كئي - نواب الميركبر في ان كو للأكرارت وفراياكه القاهرزا بمك كوس اينذكر ابر لهذاان كى حكريد دوسراا وحى تلاسش كيا جائے ميج ولين في جسے اس كا ذكر كيا يس فياس خیال سے کم ع ازاں میں بس کن کرکو سندبس

خود استعفار الكه كرنواب وزارت بناه كي ضرمت بن بن كيا ـ نواب صاحب بعد كلما يجنا صربانی استعفارنامنطور فرمایا اورارشا دفرمایا که اسسے زائر مشکلات آنے والی پس مردِ میدا رسنا چاہئے۔ اور پی فرا یا کہ استعفاء نواب اسرکبیری کونیجا کہ دو۔ میں مجبوراً نواب میرکمبر کی ضرمت میں حاضر ہوا۔ نوا جباحب ہارتھے اور ابتدا مرض آلموت کی تھی یشا پورجی سے ملاقات ہوئی اس تنرین آ دی نے خدد جا کرمبری اطلاع کی ا در مجھ کو ا ویر بالاغانه پر گلاییا۔ نوا صاحبے شاربر انگر کھا دکھنی در برضعف بھاری کی وجہتے کمیوں کے سمارے سے بیدھے تنے ہوئے تھیں چرمی ہوئی بیٹے تھے میں دیے پارٹ حال موارجی رکھی ہوئی تھی۔ بیں نے سلام کیا بے رخی

سلام كى مبيني كا شاره كيا اور بوجيا "كيول آئے ہو" بيں فے استعفار جيہے نال كر بييّ كيا وم تعفار عينيك ديا-اور فراياكر مجس في تم كو ملازم ركها بح اس كورات عفار دوي، شا پدری نے میری مدد کی اور عرض کیا که" مختا را للک نے ان کو بھیائ یو بیش کرا ورج جائیں سموئے اور کماکر "اس رفقنی کی عادت ہواینی بلا دوسروں برڈا آیا ہوئے یہ کہ کر بری طرف و کمویا اور فرمایا کرسیس اس سے ڈر تا نہیں ہوں تم شخ ق سے جا کر کدینا ''یں نے کہا کہ رسمبری كيا محال كمبرٌ مصمعا ملول مير خطاح ول يوفواياً حمد الكرمين ثابت كر دول كرتم دخل ديا كريت بوج میں نے عرض کیا <sup>رو</sup> اس وقت میروااشعفار نا منظورا ورطا زمت سے نطال ٹینے کا حکم جاری فرادیا<sup>جا</sup> بشرطهيكيس في مجدير بيالزام لكايا بوو بميرك سايف طلب كيا جائے " فرمايا " سنوصاحب تمار فانذان سے اور ہم سے قدیم را ہ ورلط ہے تھارسے بیاں کی تورتوں تک کے نام مجبکہ معام میں اس کاحال تماریخ سرغلام قیز ال بین که معلوم بی پیرتم کبید م فتا را لملک کی طرف اری اوزیری مخالفت كرتے ہوئيس فے جواب دياكم يرجوارسنا ديوا ي اس سے توجيكو باكل كاري میں ونی ملازم میں کہاہی ورمختار الملک کی طرف اری کہاں اور کہاہی آپ کی مخالفت۔ ریکیا یہ امرکہ میرا قدیم تعلق ایکے فا زان میں شان سے ہو۔ میری خومٹ فسمتی ہو جبکہ اسٹا عام الرازیں منتها اوراب میں زایہ ترمستحق عنایات خاص کا ہوں مختار ہلانے بے شک مجاکہ اس خدمات پر مقرركيا بكراس سه يدلازم نهيل موكديس لميني مذيم نقلقات كونيقصان بهونجاؤل عيم فسيهايا " مولوی صاحب کی ثنان موجود مرح جویی سلوک کرسکتا ہوں وہ خوآ رالملک نیس کرسکتے ہیں ؟ ا بيرفرايات تم فررستيد جاه سه طنة بور بين في كماكه "ان كاصا جزا ده ميراشا كردي و و التي الم ين جلاجاتا بيون ا وروه بحي تواتيك صاحبزا ده بين " فرمايا جي بإن ايسے صاحبزا ده پر كم اپنج بوك إ

كو زمردنيے كى كوشش كى يەئن كرمى ببت گھرا يا خلاصد بيكر دوا قرار مجرسے لئے گئے ؛۔ ا وّل این که موقع دمحل بران کی تعربیت سمع ہما پور صنور برّ پوز میں کیا کروں ۔ ووم این که خورنیدها ه بها در کے تقابلین قبال لدوله کی تعرفی کیا کروں۔ خطامير کم معا ٺ ہوئی استعفار خود جاک فرا دیا اور شاہ یورجی کو حکم دیا کہ مجھ کو انبال لدو لہ پاس مے جائیں۔اس زوانہ بیل قبال آروله کم سن ورہایت کم گوتھے۔ بیرب قصریب نے نواب وزارت نیاه سے بھی عرض کیا وہ خوب سنسے اور فرمایا کرمیری طرف اجازت ہو کہ تم خوب تعریف ا میرکبرپیا در کی کیا کرو- دوسرسے دن ایک عمده فتل گاڑی ا درایک نهایت عمده دراز قدعر بی گھوڑا امیرکبیرکاا خباری میرے پاس لایا کہ یہ آپ کوعطا ہواہی۔ اورایک فرد دانہ جایہ ، اور تخفیز ہ سأمين و كوخوان كى فيفكو دى كه ماه باه يه قرم كارام كربيريها درست ملاكرے كى ميرے بوس بجا مذرب كرا بكارس مي خرابي اورا قبال بي نيس معلوم كيانتيم فيلي بيس في وراً وزارت پناه کو کھی اور نور میجرد کس کے بس کیا اور گاٹری اور کھوٹر ااپنے ہاں بندھوا لیا۔ إرد دونون صاحبول في قبول كريف كى اجازت عطا فراكى - خطامها ف اورا نعام سرفرانسى يطريقيران قديم امراكاتها بهرهي ميسف احتياطاً اينانام كلواكرابي خسرنواب فخرالدين كا درج فردكراليا - اسى احتياط كى وجهت جب نواب تمسل لامرا الميربر فورشياه بهادرنے مجا کویند دمیات بطور وا گیر دوامی عطا فرائے توہی نے اپنے خسر موصوف نوا ب فخزالهین خاں کے نام جاری کرا دی ا درجب بوج مخالفت مدارا لمهام دقت نواب سالا چنگ ميرلائ على خال ميرك خسرف حيدرآبا دمين رنها ترك كيا توميس في اپني بي بي كانا ميش كيا انگر حوں کر بائکا دیں قاعدہ نہیں ہے کہ اناٹ کے نام جا گیرعطا کی جائے لہذا میر کے فرزند کمب فروالقدر طاب کے نام جاری کوا دی گئی ۔

اب بس اطمینان سیصفور نیرنور کی تعسیار کی طرف متوجه موا اور مبت جلد صنور کیرنور كوارد و لكفنے پڑھنے كى قوت اور حاب ميں كافى وا تقيت ہوگئى - بہينہ صنوبر يُر نو نِسرايا كرتے تھے كر" اگر حضرت نہوتے تو عم جا ہل رہ جاتے " كر مولوى ساحب كى حمير جهاط میرے ساتھ جاری رہی اورکیتان صاحب ہی کہمی کھی رنگ نے آیا کرتے ہے اس اسطے کہ ایک بارا زرا ہ<sup>م</sup>ا قت میرسے متحفہ بیا لفاظ شکے کور بعضم تعلیم صنوبہ <sub>تی</sub>ر نور کی قلم رزار مراحق سي ان بي ونول يراني حويلي مي ايك بارمزاج حضور يرنوركاناس زموا اطباع مع ہوئے۔ رزیدنسی مسرمن طلب کیا گیا۔ وہ نبض وغیرہ دکید کر کانے مولوی کے میری طرف مخاطب ہوا۔ اور کل ہزایت غذا و دوا وغیرہ سمجھانے لگا۔ اور میں نے حاقت ہے حاضر باشوں کواس کے مطابق فھاکشس کی اور باقرعلی خاں سے کما کہ جاد نسخہ طیار کرسکے لائن اورباری باری سے ایک طبیب حاضرہ ہے۔ اس بر بولوی صاحب بہت گریے ا درصان صاف بحرس بالفاظ سخت گفتگوست روع کی بین نے بھی مجبوراً جواب ترکی تیک دیا۔ وہ بیکد کرکراب آپ ڈیوٹر حی مبارک کا انتظام کیجے مکان کو چاہے گئے اور جاضر ہاتو كونجى برفاست كاحكم دے دیا۔ نواب الميركمبر في ال سب كوئيرو البي اسف كا حكم ديا۔ مولوی صاحب توننیں آئے رحا صرب شہر کے اسے میں وہاں سے وزاریت پناہ کی ضرمت مين حاضر بوا وه مجدير نهايت خفا بهوسة اور فرما يا عُمده موقع تم يفي كهو ديا فرراً انتظام القرمين لينا جائية تقا اورحاضرا بتون كومركز نرجاني دنيا چاہيئية تھا' الجي والس جا وُ میں سجھ اول گائے ہیں بھر ڈیور می مبارک دابیں گیا۔ اور تا م شب ڈیورٹر می یں حاضر رہا۔ لپنگ مبارک کے منصب داروں کوطلب کیا ۔ اہل شعبیت کواسکام جاری

دوسے روز مولوی صاحب بغیر الله کے خور جلے آئے اور کلارک صاحب کو اپنا ہم را کم کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔

اس من شك منس كما س وقت تك حفنو رئير نؤر نما زنيج كانذا داكرتے تھے مرر در حوض يا سے مصابین ومولوی صاحب میرنا سیکھتے تھے۔سواے ازیں کہ انگریزی درس کے وقت ميز برخاصة نناول فرماتے تھے۔انگر پری نشست و برخاست و نباس فر رقبار وگفتا رود شا کی مطلق عادت نرقی ۔ وہی زر نگار کلا ، سمر قندی ، قدیم انگر کھا دکھنی یا شیروانی ۔ وربار کے یے وقت دستمارطرّہ وارٹسب دستور قدیم پہنتے تھے اور نواب امیرکبیرا ورٹ پورجی اس امرخاص میں نواب وزارت بناہ سے تنفی رہے جنانچہ ایک واقعہ یہ ہے کر سررجرڈ کے اصراراس امریکیا کرسوائے دربا رمعینه میراجس وقت جی جاہے بطور خانگی جلا آگوں اور تنها حفور ٹر نورے ملا رہوں۔ یہ امرا مرائے عظامیں سے سی کومنظور یہ ہوا۔ مگرانکار کھی مناسب نه جانا - نواب وزارت بناه نے چند مرکارے روزانه یک ریتعین کررکھ اور راح گرد ها ری بیت وعن بیگ وغیره عهده داران دیوره عبارک کو هرایت خاص کرد-ایک روز رزین سبواری است تنایل پرائے - سرکارے مرطرف روڑ بڑے میں اور کلارک صاحب بابیش کررہے تھے کہ رز ٹیز نے صاحب اسپ دواں آپیو پنچے۔ بیا ل حسب برایت حبیت ایونی تنی حب معمول سلامی آناری گئی رز برنط صاحب نهایت برہم ہوئے اور اوچیاکس کے حکم سے تم نے سلامی آتاری ۔ عرض بگی نے جواب دیا کہ ہم

ا مناراً صف جاه اول إنى خاندان كو حضرت شنشاه اوزاك زيا الم كير فعطاكي لهي ال

كسى كے كم كے يابندنس ہيں۔ اپنے فركض نصبى قديم الآيام سے اواكرتے اللے ہيں۔ اتنے میں نواب میرکبیر' نواب وزارت نیاہ مهارا جرمثیکا روغیرہ امرائے عظام می کینچے۔ میں اور کلارک صاحب وصاحب عالی شنان اور حضوریرً **نور وُطفر جنگ به**ا وُرا نُرْمُرُهُ میں اور کل امراء واہل دربار با مبر مرآمہ ہیں آگئے۔ غرض عجب طرح کا دربارتمع سوگیں۔ حضور برنور کے چرہ مبارک پر بدجہ کم مسنی گونہ حیرت وریشانی فا ہرتھی میں نے كارك صافب سے سركوشى كى رزيدن صاحب جوباتيں حصور ير نورسے كرتے تھے۔ حضور پر بنورخا موشس آن کی صورت دیکھتے تھے۔ کلارک صاحب رزیڈنٹ کا ہاتھ کپڑ کر . چائے خوری کی میز رمیالے گئے ،میں نے مبتنورہ کلارک صاحب با مبرکل کرا مرائے عظام ے کماکہ تشریف لائے آپ کی او ہوئی ہی وہ سب بھی میزر آگر مبیعے ۔ چا ئے خوری کے بعد . کلارک صاحب نےمعافی م<sup>ا</sup>نگی کدا ب درس کا وقت ہے اورصاحب عالی شان بہا درس کا نهایت بریم مزاج روانه مبو گئے۔

اس کے بعد سرح چون شام کی کہ بندگان عالی صنور ٹرپنورمیری وعوت شبیعی ڈرقبول کریں۔ امرائے عظام نے انکار مناسب مذجانا۔ بشرائط چند قبول کرلیا ۱س شب کو تام رزیدنسی اندرسے باہرک روشنی سے حکم گارہی تھی۔ احاط کے اشجار پرزگ بڑگ

ک رز لین بوسی نتری کے ہائیں کنارہ براور شہر کی نصیل کے شرتی جھے کے محاذ میں قاقع ہی عارت عالی شان اور ایک قسیع رقبہ میں ہے۔ باغ اور میدان آر استداور خوش منظرہ ۔ اس کا صدر کمرہ سانٹے فیٹ لمبا سر سر فیٹ اور ۔ ہ اور ۔ ہ فیٹ بند ہی تعمیر مارس کے انجیئر مشروس کی گرانی میں شداع میں شروع اور مخت اور میں میں میں میں ایک قدیم قبر شان ہوجی میں میں موٹ ہوئی بیل کھر ہو عمارت پرخز ادار کیا سے صرف ہو ہے ہما حاطم ہیں ایک قدیم قبر شان ہجس میں رزیڈین کھی دفق ہیں ہوا

قنبلیں ہوا کے جو کوں سے جوم رہی تقیں ۔ تمام رز پرنسی کا وسیع ا حاطہ ہوتیم کی سوار ہو<sup>ں</sup> ا درا فواج انگریزی ہے بھرا ہمواتھا- اندر رزیدنسی کے جتنے عمدہ داران انگریز بلام سكندرآبادكے تنف اپني اپني وردياں پينے ہوئے حاضرتھے۔ ادھركل امرائے عظام زنگ برنگ کے باس بینے ہوئے گروہ گروہ جمع موئے حضور پڑنورم کل عاصر باشان م مولوی صاحب و راقسه به لباس شاهی در برو دستنا برطرّه دا ر بربر صدر مقام برطلانی کرسی پر جلوہ افروز تھے تمام صدر کمرہ وگر دولو اج کے کمرے ہما نوں سے بھرے ہوئے تصے اکدورفت میں شاند سے شانہ چھلتا تھا۔ اتنے میں رزیڈنٹ نے آکروض کیا کہ خاصه طیارہے۔اب ایک ہل حیل بڑگئی۔سب مهان کھانے کے کمرے ہیں فر در لیرے بعد فراغت طعام بھرسب لوگ صدر کمرہ میں حجع ہوئے ۔ مشحکی جنگ نے مجھ سے کہا کہ ' آغا صاحب ریامیں بیٹ میں دھوم مجارہی ہیں۔حقہ تو مل نہیں کتا کسی الگرزیسے سکاری مانگ دو۔ ایک فوجی انگر نرمیرے پاس کھڑا تھا میں نے اس سے کماکہ یہ نواب صاحب آپ سے سگار الحقے ہیں - اس فے تیرت سے بھے کو و مکھا اور کما کہ تم نے Notification) نوفی فکیشن تعنی اعلان نیس د کیماکه اگر کسی عهده دا رکی حبیب بین سیکار شکلے کا وه دعوت میں سے نکال دیا جائے گا-اس نواب سے کمہ دو کہ میں بیاں سے نکالاجا نانمیں چاہتا۔ انغرض انشٰ ہانری وغیرہ کے بعد دعوت خم ہوئی اور سب مهان اپنے اپنے گھر کو

اس کے بعدصاحب عالی شان نے اپنی دوسری شان دکھائی بینی حضور پر نورکو بلار سیس دعوت دی تاکہ انگریزی فوج کی ورزمش اور کرتب ملاحظہ فر این اس بر بہت کچھ جانبین سے کرا ر رہی۔ بالا خرنواب المیرکبر رہنی موگئے اور نواب وزارت ا مجبور ہو گئے۔ بلدہ سے نواب امیرکبر با وجر دصنعت مرض ہمرکاب دولت ہوئے۔ دولو اهراء لینی نواب وزارت بناه مجی زر د کاری میں روبر و حضرت بند گان عالی حضور پر نور بعضے سم لوگ الگ الگ الگ گاڑیوں میں سم کاب سعادت موسے بیل ورشی جنگ ایک ٹری میں تھے راست میں اُنھوں نے دنیا کی امّا کی بیٹی مولوی صاحب کی شکایت تنروع کی حتیٰ کمیں ہم زبا نی کرتے کرتے تھا۔ گیا۔ بالآخر تناک بوکر میں نے کہا کم نواب صلا د فعر ہوں ہوں کرکے چیب ہو گئے۔ بعد ہ بڑی در دناک ا وا زسے میری مشکایت حضور پر بغررے کی حضور ہر بغررا و رنواب طفر جنگ کوا کی کبیں ہاتھ لگ کیا اور اکثر بوجها كرتے تھے كرو مشكر جنگ! حضرت نے تم سے كياكما تعا ، يوني شرمند المعنے تے اورحاضر بابق قعقے لگاتے تھے۔ الغرض بعدجا سے خوری وغیرہ فوجی کرتب ملاحظہ فرائے کئے اور رفصت کے وقت سرر حراف کما کریں تھی جا در گھا ہے آپ کے ساتھ گاڑی میں حلیّا ہوں۔اب دو بوں امراء گھرائے کہ خواہ مخواہ رزیرنظ ہم ہیادِ صنور پر نور بنيط كا اوريم كوروبرو دست بسته بآ داب شامي بنينا بوكا - نواب الميركم رقد بعذر علات مزاج اینی گالهٔ ی میں بیٹھے کتے تھے نواب وزارت بنا ہ کو کوئی عذریہ تھا۔ تمولوجی حب کی تجویز کر " بیں اورکیپان کلارک روبرو مبیع جایس کے " نواب وزارت بپاہ کو پید ساكى اورى يى سے كرفورت يورى متردد تھے۔ بالا فرنواب وزارت بناه سے كھ سرگوشی مستی مجنگ مها درسے کی سوا رہوتے وقت ایک سواراسپ دوال آیا اور

اور کماکر سکی صاحبه کا هزاج نصیب و شمنال ناسسا ( سوگرا بر حسنور تر افد کو جا با ایم بر و اور کماکر سکی ما در ا به دولف ا مرا مع حضور تر فر براری سے گاٹری بی بیٹے کر روان سرے برا کی گیب افعال و خبران چیچه بیٹھی گاٹر بال بھا گھے تے مہر کا جاسعا دت رہے۔ اب کلاکیہ صاحب اور سٹر کر ون نے بچو بر سن کی کر حضور بر افر تھوٹر اسسا ا بنا ماکہ میری ملا خطر فرما بین اور گابر گر اور اور ناکسا آبا و ترشد رف سے جلیس ۔

## مفراك كرنبرات

نواب اکرام الٹیرخال کمیں کا کوری عہدۂ ڈیٹی کلکٹر ی بیر ملک اودھ*ی سرفر*ا تھے۔آدمی نہایت زُندہ دل خوش گفتار اور احباب پرست سفتے ۔اثیا کے گفتگو س حكايات دلحيب بمان كرك سامين كاول لبها لما كرت تھے -ايك حكايت اُن کی مج کو یا دہے ۔ ایک روزشام کے وقت وہ میرے چام حوم مرزاعباس بیگ سے منے آئے تھے ۔ ہم لوگ حب دستور ہمراہ عم مزر گوار میز بر کھا نا کھا ہے تھے اور ڈیٹی صاحب روبرو کرسی پرسٹے ہوئے سرگرم گفتار سے - نیکایک اُن کی رگِ تمنخرنے تحریک کی اور کہا کر' فلاک نیخ صاحب کیے ہم سایڈیں ایک مولوی حب یستے تھے ۔شخصاحب نے لینے فدمت گارے کہا کہ مولوی صاحب کے یاس جاکر تھوڑی سی گھانس لینے گھوڑے کے واسطے مانگ لاکو وہ فدست گار مولوی صاحب كى خدمت ميں حاضر ہوا - مولوى صاحب نے ارشاد فرما يا كرد برا درم مير شيطين ہيں ہيں قدرطین کهاں ہے کر تنجشک اشیا نہ ساخت کرے "وہ خدمت گار واپس حلا آیا ۔ شنح می<sup>ا۔</sup> نے جب درمایت کیا تو اُس نے عرض کیا کہ مولوی صاحب نے گھانس تو نہیں ہی قرآن كى آية بيره دى - الغرض و بيلى صاحب ملك او دهست منين بأكر حديداً بإد وارد بوك اورصد رتعلقه داری ثمت گلبرگه شرین پر سرفراز ہوئے اور چوں کہ نہا بیٹ نظم افونیں طبع ته گلرگه کوچندی روزمی ایک تررونق قصبه بنا دیا اور بالمخصوص معورها معهمن شامهیه اور درگاه تمریف حضرت خواصر ببنده نوازگیسو دراز کی ایسی درستی کی که قابل دیدبرگیگی

ك المخاطب برنواب مارجنگ ١٢

نواب وزارت بناہ نے یہ ارا دہ کیا کہ خود اعلیٰ حضرت بندگان عالی کو بربائے ہوا خور کی زیاتہ آستا نَهُ مبارک حضرت خواجہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گلبرگہ شریف ہے جا کیں۔ چنا تخپ سفر مبارک کی تیاری شروع کردی ۔

يه هيلاسفر صنور يُر نؤركا تقا - عام كارخانجات بين حكم صادر بهوا بميرمنزل نواب قدير حنگ أور متم خميه وخرگاه نواب حبال دار خال گايرگه نسرىي بهويخ كے سنتن ربلوسے سکے قریب کنزو د گاہ تا کم ہوئی اور زیر ہزایت نواب اکرام الشد خاں وہ نمام ميدان سبزه زار رشك باغ فردوس بنا ديا كيا - أداك بنگله من و و مرولت وا قبال ضر ظل سجانی فروکش ہوئے - امرائے فا مدار اپنی اپنی سل پر دورا زار دومتی ارہے در سما کر ا وقات مقررہ برجاری رہا ۔ صبح کو بری نزاد گھوڑ سے پر مع مصاحبین و آبالیت ہوانوری كوتشريف كے جاتے 'شب كو دسترخوان وسيع پر امرائے عظام عاصر بہتے ۔ ايك ن فرز وقت مغرب امركئي عظام وزارت بياه وامير كسبروغيره حاضرت كديكايك ابرغليط نمودار ہوا اور کھیے بوندا ہابندی تھی شروع ہوئی ۔حضرت ولی نمت بنگارے برآمدہ میں رونق افروزتھے ۔ امرائے عظام درختوں کے سائے میں ہستا دہ تھے ہیں نے تاسکے ٹرھ کر وزارت یناہ سے عرض کیا کہ بارش ہورہی ہے بڑا مدہ میں تشریف لے کیے امیرکبرنے بذلگاہ تیز تھ کو گورا - گروزارت بناہ نے بیدسیم فرما یا کہ 'نیہ مرتب تم حاضر مابش لوگوں کا ہے ہماری عبال نہیں کہ بغیر ما یہ فرمائے قدم اسمے بڑھا سکیں اتع میں شکم جنگ نے آواز دی کرسب صاحبوں کو حکم ہے کہ برآ مدہ میں ہے ائیں ۔ یامرا تھے کہ ہر وقت مرات شاہی بیش نظر دکھتے تھے۔

له ان کی یوتی منت نواب می عرب علی خان جهان دار نوا فه جنگ دوالقدر بنگ سے مسوب به ۱۷

اس کے بعد مین حرو کا سفر موا مرسفرس کل جلوس شاہی بمرکاب سعادت رہا ۔ علاوه امرك عظام مع فدم وشم حميداران نظم حميت دورونز ديك على قدرم اتب خيمدزن موتع اشب كوروشن حوكى حب وستور نكلتى هي - سرسفرس مي روز نامي لكها كراتها - گرافسوس بح كر بوقت تخريسطور ندا وه روز ناميح ميرے ايس ننيس بها سكا ایک واقعه محرکو با دست - ان دنون نواب خورتشیدهاه اور تبسیراندولهی باسم فدمات مقرره جيے ( وفل كردن عيكيرو لار وخوان طوطك وفدمت مورجيل وقت سوارى عارى و دربار عیدین وغیرہ کے بالسے میں شدید کرارتی اور وزارت پناہ بشراکت رزیدنٹ حکم مقرر ہوئے تھے ایک ن بوقت سہ ہیرس وزارت بنا ہ کے سلام کو گیا ۔ اُناکے گفتگو میں ان کرار کا بھی ذکر آیا میری حوشامت آئی میں نے کہا کہ نواب خورستید ماہ زما دہر ان خدات كي ستى معلوم بوت من انواب صاحب في بغور مه كو د يكي كرفراما كدس یہ ہے، اس کا فیصلہ کیلے آپ ان محصا حبزادہ سے اشا دھی ہیں۔ یہ حراً ت می*ں نے* باشاره نواب خورستيد جاه كي هي حب كي گوشاني بخو بي بروگئي ـ

## سفراوزنگ بإد

اس سفرس دو واقعہ قابل بیان ہیں ۔ اقل ایس کے صاحب عالیشان بہا در بھی خلا دستور قدیم ریاست ابد مدت کا دورہ کرتے ہوئے اور نگ آباد آئے اور دلئے یہ قرار بائی کدان کی وعوت کی جائے ۔ مشر کرون نے صلاح دی کہ میر بر تیمراب بھی رکھی جائے اللے رہو کی امیر رہنی مذہوا ۔ گراب صند ٹرچہ گئی اور دونوں یو رہین صاحبوں نے کما کہ یا تو دعوت نہ کی جائے یا شراب مھانوں کو دی جائے ۔ بالاخر میدان ان دونوں ہاتھ رہا۔اور معلوم نہیں شراب کہال سے آئی اور منیر رید دکھائی دی۔ کل امرار ہو ہم کا بہایت سے مرحو ہوئے۔ ٹرے صاحب بنی فرز دان نواب وزیر و مختر علی سبک و مریر ریاست علی دفیرہ کا لاکوٹ سفید کا لڑسفید کھنا 'اور دیگر اصحاب کا لی شیرو انی بہنے ہوئے ماضرتے ۔ میرے باس کوئی کا لاکٹرانہ تھا اور نہ کھت سے اور نہ کا لڑنہ لہذا معمولی بیشاک پہنے نیڈیماشا دیکھ رہا تھا اور عدۃ الملک مرحوم کی تصویر گویا سامنے کھڑی ہوئی ابنی وصیت یاد دلا رہی تھی ۔ فود صفور کر پورسادہ لیاس ہیں رونی افروز تھے مولوی صاحب نے آئی مکلف کیا کہ ایک کا لاجو غہ اور سے بہن لیا ۔ نواب وزارت نیا وامراے عظام ابنی معمولی بیشاک بہنے ہوئے تھے کہ اسے میں بور بین ہمان ہی آئی وردلو میں آ بہونے اور اب سب میز رہا ہے 'شراب کی بو تلول کی ڈولٹ اُ ڈنے گئی بھرت میں آئیو نے اور اب سب میز رہا ہے' شراب کی بو تلول کی ڈولٹ اُ ڈنے گئی بھرت کی روح شا میں ہوگی ۔

دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ مولوی مہدی علی جوع و گیر عہدہ داران علاقۂ دلوانی درار بناہ کے ساتھ آئے تھے وہ کلارک صاحب کے پاس ہیو پنچا وران کو سمجھا یا کہ محض تقر سے کیا فائدہ 'کچے دفاتر منحلفہ کا ملاحظہ کرایا جائے تاکہ حصور پر زور کو انتظامی حالات سے

که مولانا موصوف کے متعلق ایک حکایت پر لطف یہ سنی گئی تھی کہ جب نواب وزیر مہدوستان کے سفر
میں مصروف سے تو سرسیدا حرفاں مرحوم نے نواب معاصب کو ٹی بارٹی میں مرعوکیا تھا - اُنا کے صحبت میں شیخ
سف مولوی مہدی علی کی طرف اشارہ کرے کہا کہ جب کرآپ نے دسینی نواب وزیر ) میری مفاوش کو منظور
اورمولا ناکو نوکر دکھ لیاسے تو بیرا فرض سے کہ ان کی تولیف سے ساتھ جو سقم ان میں ہو وہ بھی عرض کردول
عرض کیا کہ مولانا کو ایک گھڑی تصوّر فرائے جو دنیا سکے مبترین کاری گرفے بنا فی سے مگر گھڑی میں ایک نقص میہ
دہ گیا ہو کہ اگر یہ گھڑی ساسنے سے ذراجی مہی تو الٹی چینے لگتی ہے ۔ نواب معاصب نے بنس کر کہا کہ سد صاحب ب

فی ایجید اگاہی ہو کلارک صاحب کو یہ رائے اسی بیندا ئی کہ اس ہی وقت وزارت یا ہ کو اس ير رضى كراما - دوسرے روز دفاتركا الماضطه بوا- بيان مك مضائقة ندفقاً كمرولوى مدى على مع قدم أسك برها يا اوركارك صاحب كواس ضدير لائے كرمولوى مدى على روزانه حاضر مو کر حالات کا رروائی عرض کیا کریں - اب مولوی شیخ الرال خال اور نواب وزارت بناه یونک ٹیے کارک صاحب اپنی صدریا اڑے ہوئے تھے مولوی میج الزا خال فع بخت كى كرمولوى مدى على بركيا منحصر المحتصر كولى هي الخت عده دارشل تحصيل دار ياتعلق دارييكام انجام مسه سكتاب - يبحث ووُنون صاحبون من درميش هي كرمي اتفاقًا نواب وزارت بناه كے مل مين فرودگاه كى طرف كيا شايد مجه كو دمكير ليا بهر كا كه جو ميار من مجمع الدركيا - اول اوهرا وفرات مي المراد والمراكيا - اول اوهرا ومركى بانتی برس اور فرایاکه بین طرز کاخیمه دومنزله سه اور خاص طور پرب کرایا سب میں نے بھی اس کی بہت تعریف کی' اس سے ببد کلارک صاحب کی شکایت فرمائی کم ہرمابت يرصد كرسيطية بي اور محبر يديكي بي سه الزام بوكري لينه أقام ولينمت كوجال رکھنا چاہتا ہول گویم سکل وگرنہ گویم شکل ایس نے عرض کیا کہ اگر سرکا رکو میامزالیند ب تویڈ س سکتا ہے - فرایا میری سبت جو حیا لات، حضور کر اور کی ضمیر مارک میں دالے گئے ہیں وہ تم کو جی معلوم ہیں -اس برمیرے علاقہ کے لوگول ہیں سے کوئی بھی حضور رس ہوجائے تو کیا وہ ایٹا رنگ جانے ہیں میری رعایت کرے گا۔ اور مولوی مدی علی تومیرے ساتھ نئے نے رنگ لارہے ہیں۔ وہاں ہونج کر توشن مند رات گور ہے کے میرے قابوسے بامر ہوجائیں گے کلارک صاحب میری شکلات کو کیا سمجه سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ مولوی میسے الرمان خال صاحب کے مقابلہ مرکا کو کرکھیا

کو بھی ضدا گئی ہی بیں اور کرون صاحب ان کوراہ برلاسکتے ہیں۔ فر ما یا جا وارکوشش کو بھی صدا گئی ہی بیں میں وہاں سے اُٹھ کراول کرون صاحب سے ملا ۔ وہ صاف انکار کرگئے ۔ اب میں اکمیلارہ گیا ۔ خوج لیں ہر مہلی برخور کے کلارک صاحب کے تیمہ میں گیا ۔ وہ بھی خالی جیٹی اور کہا کہ ایس میں میں بر بیٹ ہوئے تھے ۔ میں نے موتوی ہمدی علی صاحب کی مہت تعریف کی اور کہا کہ لیے لائی آدمی کی حاضری سے ہر وائی منس کو بڑا فائدہ ہوگا ۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی رہ نے سے بالکل شفت ہوں مگر مولوی تیج الزماں خال مصاحب ہی کو نظور نہیں کرتے اور ان کا قول بھی قابل خورہ سے فارسی شعر ہے سے تو کا پر زمیں را نکو ساختی گئی ساختی کہ با آسماں نیز میر واختی

ایی کم اس تعلیم میری تعلیم اُردو فارسی اور انگریزی می کامیاب نہیں ہوئے کجز
ایس کہ اس تعلیم میں بھی خلل ٹی جائے اور کوئی نتیجہ معلوم نئیں ہوتا - اس پر کلارک صاحب
نے کھا کہ تم ہوئید میری رائے سے اختلات کرتے ہو ۔ میں نے کھا کہ میں آپ کا خیر خوا ہول
برخوا ہ نہیں ہوں ۔ مولوی نذیراحم کا معاملہ یا دیکھنے وہ نیچری خیال سے تھے ۔ مولی ہمدی کی نیچر دوں سے گروشہو ہیں معلوم نہیں کہ کہا ہما کہ مہدہ میں بی جائے ہے جواب دیا کہ تمزیلینی نیچر دوں سے گروشہو ہیں میں معلوم نہیں کہ کہا ہما کہ اعتمال کے تعرف میں بیا ہما ہما کہ اعتمال کہ اعتمال کے اس واسطے کہ خالفین میں ہیں ہے کہا کہ ان اس واسطے کہ خالفین میں ہے ساتھ ہوجائے گا ۔ اس پر بدمراج ہوکر کھا کہ ہم آگئے۔ ان
بلدہ مولوی تھے الزباں خال سے ساتھ ہوجائے گا ۔ اس پر بدمراج ہوکر کھا کہ ہم آگئے۔ ان
بلدہ مولوی تھیں مجھ سے میں ہی صاف صاف کہ دیا ۔ میں نے کہا اب بھی کیا گیا ہے۔ ان
سے ملاقات کر سیخے بیس کرآواز دی مرتضیٰ حاضر ہے ۔ وہ آیا کھا کہ دیا و واب صاحب کو

اطلاع کروہم آباہے ہیں نے کہا کہ ہیں اُدھری جا با ہوں اطلاع کر دوں گا۔ یہ کہ کر میں سید مانواب صاحب کی فدمت میں حاضر ہوا۔ نواب صاحب سب کیفیت شن کرنہات خوش ہوئے ۔ فلاصہ ایں کہ وہ بات رفع دفع ہوگئ اور مہدی علی صاحب نے بنی مایسی کا غصتہ بولا مولوی امین الدین فال پرُ آبارا - ہو لوی آبین الدین فال بی اسی غیورستے کہ افھول نے بعد خاند نشینی تا دم مرگ گھرسے با مہر قدم نه نکالا۔ یا وہ دھوم و حام کہ افھول سنے بعد خاند نشینی تا دم مرگ گھرسے با مہر قدم نه نکالا۔ یا وہ دھوم و حام کے دربار میں نے ان کے دیکھے تھے یا ایک بور سے برمیلاسا تکید سر ہانے ان کان کو دیکھا۔ وہ تو شاہ رضی الدین صاحب مع لینے وکیل مرزا عضن فرقی بگ البونیے جوائن کی تجہز مکفین تھی ہوگئی۔ فلائے تنا کے ان کو دیکھیا۔ یا وضع آدمی تھے۔

یہ امری قال باین ہے کہ میرے اموں صاحب عالم مرزاجال الدین گورکانی عبی بدلے ہوئے بنے بنے بنے بال تبدیح گئے میں ڈلے قلعہ دولت آباد میں داروغہ قلعہ ہے ۔ میں اُن سے نا واقعت تھا۔ شب کو وہ میرے پاس آئے اور اپنا نام ونشان بنا کر مجبسے گئے ہے۔ میج کو ماموں صاحب کی بیر حالت دمکھ کر بہت انسوس ہوا۔ اور جا ہا کہ وزار ت بناہ سے سفارش کروں مگروہ ملاقات تک کو راضی نہ ہوئے اور کہا کہ میج کو گمت میں میری بناہ سے سفارش کروں مگروہ ملاقات تک کو راضی نہ ہوئے اور کہا کہ میج کو گمت میت دو۔ فلاصہ این کہ افھوں نے مجھ کو روضہ پر ایک مقبرہ کا بتہ دیا جس میں میری سے دو۔ فلاصہ این کہ افھوں نے میں اور فی انحال اس میں ڈاک بنگد بنا دیا گیا تھا۔ بڑی عالی شان تھے اس کا ذکر وزارت بناہ سے کیا افھوں نے وعدہ فرایا بدہ چل کر میرعار ت عالی شان تھے کو سے دی جائے گی۔ چنا نچہ اس کی بابت مو لوی می علی مقدمال کے پاس حکم ھی نا فذہوا تھا گر میری قبیمتی سے وزارت بناہ کا کیکا کی می علی مقدمال کے پاس حکم ھی نا فذہوا تھا گر میری قبیمتی سے وزارت بناہ کا کیکا کی بہوگیا اور ان کے بعد حوطوفان بے نمیزی بریا ہوا جس کا ذکر آنے والا ہو۔ ہی

میں یہ کارروانی بھی یوں ہی رہ گئی -

المرزيت كي مجيم حفلك اغا ناصرتها ه وميرر ماست على ومزرام على مك كے باعث و يورى مبارك ميں جى شروع بوكئى - ايك سنے سو داگر باديم يا بل امى نے جِ شَا يِدِ الْكُرْزِ بِهِو دِي تَهَا كَيْرُول كَي دِ كَانِ سَكَنْدَرَا بِا دِمِي كَفُو لِي تَقَى - ييحضرات اورعلاوْ ان کے دو سرے امیرزا دے جوان جوان نئی تناکیں دل میں گئے ہوئے اس دکان میر ٹوٹ ٹرے ۔ سرحتم سے رشیمی واونی رنگ بزنگ کی نئی قطع بر مداور نئی و صنع کی تیرانیا اوینے اوتیے کالر کیے کف مختلف الوان کی تیلونس - سواری سکا ری ڈنر ملاقات کے مدا مدا الماس مرطرف رائع مونے لگے ، مشر کرون اس سوداگر کو ڈیور میا رک میں ہی لائے اور مرضم کے لباس حضور ٹر نور کے واسطے تیار کئے گئے ۔ نیچے نیچے چوبی دار انگر کھے اور زر لگار ٹوبیاں غائب ہونے لگیں۔ ڈیوڑھی مبارک میں مشرق ومغرب نے مصافح شروع کر دیا۔ ایک طرف تو قدیم وضع قدیم رفتا رقایم باس کے ملازمین اور مولوی مسیح الزماں خال کا گروہ اور علاقداران مایکا ہ - دوسرے طرف نئی آمت نئی وضع نئی رفتار کے لوگ ٹرانے گروہ پرسقت لے علنے لگے معدود چندامرك عظام اوران كے علا قدار البته اپنی قدامت پر قایم سب ۔ نواب زارت ا نواب بشيرالدوله نواب خورت بدعاه وغاندان نورالامرا ماحيات قديم طرىق يح بابندتهم اورا نگرزی سو داگر کوان کی دیور صی د کھنی نصیب نہ ہوئی لیکن گو نواب وزارت بنا اینی ذات اور لینے ولی مست حصنور بر نور کی ذات مبارک مک اس انقلاب کوالید

ا بنی دارالهای کے آخرز انس با می اس مدید رفتا رکے اثریسے محفوظ نه ره سکے -

فراتے تھے ۔ گراس کے سنسکندر نہ بن سکے اوران کی وفات کے بعد بالآخرگو یا یا جج ج اجوج دیوا رجائے کر سکاے اور مرطرف قالض وتھوٹ ہوگئے ۔

اس مقام پر حضرت ماصرال و لد کے عدد کے معاشر تی حالات جہیں نے متواتر معتبر ذرائع سے صفح قاب بیان ہی ہو جیا ہی کہ حضرت ماصرالد و لد شے ضاب ہر محبی ہے کہ حضرت ماصرالد و لد شے ضاب ہر محبی ہی سے صعاف آکار کر دیا تھا - اس با د شاہ ذی جاہ کو کمال درجہ نہ فقط انگر نریا گا ۔ اس با د شاہ ذی جاہ کو کمال درجہ نہ فقط انگر نریا گا ۔ انگر نریا سے کونت تھی بلکہ کل بیرونی باسٹ ندگان مثل اہل بیبئی و بونہ و مدر اس اور ان کی معاشرت بیاس ورف ارسے بھی کی نفرت تھی - ابعتہ اگر کوئی مبند وست کہ مرکار کمینی بہا در اس خطاب ہر مجبی کی علمی صادر ہوئی اس وقت سے مکم عام ہوگیا تھا کہ امرائے عظام سے کوئی بلا اجازت دروازہ جا درگھا ہے سے باہر نہ جائے بلکہ ہر دروازہ پر مرکارے مقربے کے کہ آیند وروند کی اطلاع ہوتی ہے۔

الی کی ساختہ استال کی جائے۔ دفاتر و کھرجات و سرختہ جات میں کا خاری گئے۔

کا ساختہ کا غذہ متعال کی جائے۔ دفاتر و کھرجات و سرختہ جات میں کا غذی گئے۔

کا ساختہ کا غذہ متعال کی جائے۔ نا نڈیر کے سیلوں کے جامے اور نیمے پہنے جاتے تھے

ایک نواب دربارس کی جوشامت آئی کسی مبئی کے سو داگرست تنزیب یا ہمل و فور اگری ساخت کا کیڑا کے کر جامہ بناکر و رباویں آئے۔ بندگان عالی نے وہ کیڑا و کیھ کر پوچھا کہ میٹرا ساخت کا کیڑا کے مراب شام نیا ۔ فرایل کہ تھا اسے یاس مفت کماں سے لائے۔ شامت زدہ نے سکندر آبا دکا نام لیا ۔ فرایل کہ تھا اسے یاس مفت کا روی ہو جمع ہوگیا ہے۔ انداس قدر حربانہ والی کے دواور تا حکم ٹانی خاندنشین رہو۔ یہ

ك كافذى كره نام محله برون بلده سٍ شبت محد مستعد لوياب اب بربا د بوكميا -

بھی عجب بات میں نے خود نواب وزارت بیناہ سٹے سمی کہ حضور میر نور اکٹر لینے آقالینی ناد شاه د ېل کې قدم بوسې کې آزروطا سرفرا باکريتے تھے -انقال امرکبیر او بربان کرچکا ہوں که نواب امیر کسبریشی آلدین خال مضموت میں متبلا موج تهے مگرجب مک زندہ سے وہ اور مولوی صاحب معاملات ڈیوڑھی مبارک میں اوروہ اور تاه َ پورجی معاملات انتظامی میں نواب وزارت بناه کی سوہان رفع کیہ حتّی کہ مقدمہ مازی شروع بهوگئی ۔ نواب امیرکسبی بے مشورہ مسٹر ایلر بیرسٹر مقدمہ مسٹر فائٹ احبار نولس کلکتریر . قائم کمیا اورایک دھوم اس مقدمہ کی مالک نہذو گلتان میں میے گئی - اس احمار کی بروت مررح دُمیْد کی نسبت حکایات عجیه و نازیباصاحبان انگر نرمین شهور مهوکنین اورسیح یہے کہ پر ہمتیں سراسر غلط اور ہے بنیا دھیں - ندلیدی میڈند سررحر ڈایسے کم طرف تصے کہ تحفے تحالف قبول کرتے اور نہ شاہ پورجی یا امیرکسریا ہے بدنما اور معیوب راستہ سے کامیاب ہونا پندکرتے تھے گروزارت پناہ کے ہوانوا ہوں نے۔ زُمرد کا بار' شهرت کی کونٹی براسیا ٹسکا یا که زبان دساحبان انگریز ہو گیا - سے ہے که مررحیر دنوش كَ تصاور قرض دار واي كم -

بل یه حکایت صدرآبادی زبان زوخلق ہی کر صفرت ناصرالدوله لینے خاص شاگر و میٹیہ ہرسنہ نامی سے اکثر فرایا کرتے تھے کہ ہرم خص طرح تو میرے سامنے ہاتھ با ندھے کھڑا ہے میری بھی دلی آرزو ہی کہ میں بھی لینے آ قا کے سامنے دہلی میں ہی طرح با تھ ابذھ کر کھڑا ہوں -

سك وخبار بيشيمين مورضه مرايرين عبشاء

سل یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا تھا کہ ایک دوز امیر کبیرزمرد کا ہار مین کرمیڈ صاحب سے بلنے گئے۔ لیڈی سیانے ہارکی تعربین کی اور ان کو ہاتھ میں بینا جا ہا۔ نواب صاحب نے ہار گلے سے اتا رکر لیڈی میڈ کے سکے میں ڈال دیا چروایس نہیں لیا ۔

ان کے بعد سراسٹوارٹ بلی ایک انصاف پندمهذب اور شریف مزاج ' شرف نواذ آدمی کرئی صدارت پڑیکن ہوئے ۔ نواب امیر کبیری انتقال ہو جیکا تھا۔ یا میرام کے دربار عالم گری کا آخری نمو ہتھے ۔ سادہ مزاج بندھ وصلہ عالی ہمت سیا ہمیا نہ طبیعت رکھے تھے عالت مرض میں ان کوٹ بورجی برلئے علاج و تبدل آب و ہوا بمبئی ہے گئے ۔ سوداگرا بمبئی نے کہ امیر کبیر کے نام اور ثبان و ٹوکت سے واقف تھے ان پر ہجوم کر دیا ۔ ہما ل بمبئی نے کہ امیر کبیرے نام اور ثبان و ٹوکت سے واقف تھے ان پر ہجوم کر دیا ۔ ہما ل ہرسوداگر کا کل مال بلا در مافت قیمیت رکھ لیاجا تا تھا ۔ حتی کہ چند لاکھ کی نوبت آگئی جب شاپورجی نے گھراکر اس کے فلاف کچھ عرض کیا توخفا ہو کر فرایا کہ بھرتم کمیوں مجھ کو کمبئی اسے ؟ کیا میں بینے نام کو یا لینے ولی نعمت کے نام کو دھنبہ لگا وُں کہ ایک رئیسی خالم کا او نی خانہ ذا دیخل کے اوصاف سے یاد کیا جائے۔ یہ امیر تھے کہ لینے نام اور بندگان عالی حضور پر تُور کے مرتبہ کا خیال ہرام میں رکھتے تھے ۔ بندگان عالی حضور پر تُور کے مرتبہ کا خیال ہرام میں رکھتے تھے ۔ بندگان عالی حضور پر تُور کے مرتبہ کا خیال ہرام میں رکھتے تھے ۔ بندگان عالی حضور پر تُور کے مرتبہ کا خیال ہرام میں رکھتے تھے ۔

ان کے انتقال کے بعد شاپورجی کے اقبال کا آفتاب گہنا گیا اور سر ہٹوارٹ بیلی کے تقریب نواب وزارت بناہ کی جان ہیں جان آگئی بلکہ دو جانیں ایک جم ہیں جمع ہوگئیں اور شر کی انخد رہیں ایک بین کو رکھنٹ کے تقریب کی ضرورت نہ جھی گئی اور ہیر کمن الملک الیوم کلختا را لملک 'تنہار بحنٹ اور ستقل حکم ال ریاست ابد مدت ہوگئے اور امرائے باگاہ کا ابھی جھگڑا با مدا و سر اسٹوارٹ اسانی سے ضیل ہوگیا ور نہ جانبین میں فوجیں اور آوھیں اور اُدھر نواب غلام فر الدین خال میرے خسر اور اُدھر آن کے جانوا میں طیار ہوگئیں تھیں اور اُدھر نواب غلام فر الدین خال میرے شراور اور سط سر ہمیں ور بنیان حسب انحکم نواب وزارت بناہ دوڑتے بھرتے تھے بخطاب سر شوس لامرام کیر پر بنیان حسب انحکم نواب وزارت بناہ دوڑتے بھرتے تھے بخطاب سر شوس لامرام کیر پر بنیان حسب انحکم نواب وزارت بناہ دوڑتے بھرتے تھے بخطاب سر شوس لامرام کیر پر بنیان حسب انحکم نواب وزارت بناہ دوڑتے بھرتے تھے بخطاب سر شوس لامرام کیر پر بنیان حسب انحکم نواب وزارت بناہ دوڑتے بھرتے تھے بخطاب سر شوس لامرام کیر پر بنیان حسب انحکم نواب وزارت بناہ دوڑتے بھرتے تھے بخطاب سر شوس لامرام کیر بیا

ك ان كى قىرى خى كُرْه مى عبا دامتُد شاه صاحب كے جو تره بر جا ب غرب بور

اور خال طوطک و خیرہ نواب خور شدها ه کو اور خطاب سر اسمان جاہ امیراکبر و اور خطاب سر اسمان جاہ امیراکبر و اور خال طوطک و خیرہ نواب بشیرالدولہ کو عطام ہوئے اور طاک برار کی نسبت یہ قرار ایا کہ نواب و ذیر جمینیت بلازمت اس معاطر کو هیئی نے کے جاز نہیں ہی برقت بلوغ مز ہائنس دیکھیا جائے گا۔ فیلطنی مہارا جر چندولال سے وہت اور نواب سراج الملک سے بوج امیرانہ غفلت کے ہوئی تھی کہ ملک برا دکو اخراجات کنٹن حبنت نوج کے واسطے تو الدسرکار دولت مار کا کھینی کردیا۔ اس دھت ہوئی تارالملک مثایا جائے ہے اور اس بہی غرض سے سفر انگلسال نفتی کے کہا تھا مگر کا میاب نہ ہوئے۔
کیا گیا تھا مگر کا میاب نہ ہوئے۔

## دربارقبصرى مين الخاصرت كي شركت

لفظ موسوزین کافیصد عجیب طرح سے ہوا یعنی نواب واکسرائے گورنر خبرل صدرصوبه دار ممالک مهند نے ایک در بار اس غرض سے منعقد کیا تھا کہ ملکہ وکٹوریعظمیٰ نے مجائے شامان معلیہ برعوائے شہنتا ہی خطاب قیصرہ ممالک مهندافتیار فرمایا لیس سوائے۔ مندراجگان ونوابان اس درباریں حاضر موت ماکہ یہ دعولی تابت موطائے۔ اس درباریں

ک نواب وزارت بناه خود فرات تھے کہ کامیابی تونگن ہو گرکوسٹش کرنے میں دل کوتسکین ہوجاتی ہو گویا پیشحراُن کے صب حال تھا ہے

ہٰرہاُ منس دی نظام کی تھی علی ہوئی۔اب نہ عمدۃ الماک سامعاون نہ بڑی سبگہ صاحبیسی پڑگا رْنْده تنه كَنْ كُوابُ وزارت بِياه مقابله بجد وكدكريت بين عذر كه حضرت نظام مجمى لينم لا سے ابرتشریف نہیں ہے گئے نامسموع ہوا -غرض سفر دہلی کی طیاری کی گئی بوایت شاہ كالكي كالأكيا - فدائى درويش كانقاره درست كياكيا جمعيت تبر رداران حس كوا للرزي مي سيير وأنر رسفرسيا )كهنا حاسيه طيار كي كنى - مير منزل نواب قدير حباك جواس خدمت بدير اً باعن جدمِ ممازته - نواب جال دارخان متم خمیه وخرگاه او زنتنظم اردوئے معلی ایکے واله موسے بمنازل وقیام گا ہ ازحیدرآباد او بلی ترمیت قرار شے گئے ۔ فیلان کوہ پیکواسیان سبك ما ؛ مُلبى غانه ويطبل ونيل خانه و فراش خانه وغيره كل كارغانجات شاہى وانه كئے گئے۔ ا فواج قِا ہر ہیں سے سدّیوں کا رسالہ میسرم کی ملیٹ کرنل نیول کا دست کہ فوج ما قاعد اور مقدم جنگ' برق جنگ' غالب جنگ وسلطان نواز جنگ مع لینے مختر حمبیت عرب ام کے ياكا ومع مخصر مبعت ماكاه - وحيده جيده جمعداران نظم معيت عمركاب سعادت موك -ہر منزل شاہی فرود گاہ کو ٹری تکلف سے اراستہ کیا تھا اور ٹرے ٹرسے امراکی منا. فاصلے سے علیٰ قدر مراتب عبد احد اسلیں تبار کردی گئی تھیں۔ اور سرمقام برداک اور تارکا الكريزي اتطام تھا -

اس شان وشوکت کے ساتھ سواری مبارک مع محلات وامرائے ذی شان بلدہ فرضندہ بنیا دسے روانہ ہوکر شہر لوپنہ ہیوئی۔ وہاں ایک پارسی دستورنے بڑی دھوم سے

ک وس کلید کا بالکل نموند نجنب شاہی کلم پر بنا ہوا ہی اور اس کلی نزاند میں محفوظ ہی۔ بیان کیا جا آ ہی کا کیک برگ حضرتِ عنایت شاہ نامی نے میں کلید حضرت اصف جاہ اوّ ل کوعنایت کمیا تھا۔ ملک نواب ذوالقدر حباک کی زوم عثانی سمجی کے حقیقی داوا۔

تین روزحفنور رینور اورجیع امرار ومصابین کی دعوت کا نتطام نهایت ملبند حوسلگی سے کیا اوقات مقررہ پرھائے خوری ومیوہ خوری اور شبح شام کا کھا ٹا امرارسے لے کر اد نیٰ ملازم مک خو د میزمان کے ملازمین بہونیا دیاکرتے تھے۔ اُس کا معا وضہ نواب وزیر نے ہی ہی دریا دلی سے اداکیا ۔ وہا ں سے منزل بہنزل بسواری دیل مرمقام برایک دورو أرام فراكرجل بدر بهونيج - هرمنزل يرحيم الحرزين كشرويني كمشنر وغيره فدمت كذاري حفاظتُ ٱردومعلیٰ کے واسطے قیام گاہ برحاصر سہتے جبل بورس ان ہی حکام نے آنظام سیر نه بده کا کها ـ و بال سے سواری مبارک آگره رونق افروز ہو ئی۔ بیاں انتظام سیرتھ ہُ شاہجاں وقلیمعلیٰ کیا گیا ۔ ایک ناانصاف مونے نے کار نگران اہل ہندکی حقارت <sup>س</sup>ے واسطے تحریر کما کہ میمقبرہ ال بورپ کی ہنرمندی کا نیتجہ ہی۔ خاک بریسرای ہونے کہ اتنا مْرا در ورغ صرف بحقارت ابل مند اپنی تاریخ میں لکھ گیا ہے۔ ایک نقب کی صورت میں ایک ر استه زیرزین قلعه شایجهان آباد سے لے کر قلعبہ اگرہ کک اور و ہاں سے قلعبہ اله آبا ویک نهایت روشن اوروسیع که شاید دو سو ار بهیلویه بهیلو آسانی سے اتے طاتے ہیں بنا ہو اہی اور پیسب مندی کار مگروں کے اس کمال کا نمونہ ہے جس کی تحقیراس ناانصاف مورخ نے کی ہے ۔ وہاں سے پائے تخت شاہان مغلبہ گور کانی دہلی شریف ہیونی کل حکام الگرنیہ ع نوح باقاعده ونشان وهرره برك ستقبال وخيرمقدم شاه دكن الميشن برحاضر موجه مقاات شهر اور اشا نهائے اولیا کرام کی زیارت یا باہمی رؤسائے عظام کی ملاقات کا حال فقل تحرير كرنا ميرسي مقص وسي زايد بي مدرصوبه دار مالك مند نواب والسرك گورنر جنرل ببادر هب ر وز فرودگاه شاهی بر ریانے ملاقات آسے تھے 'یہ در بار بھی اُن ہی

مل وأسرائ كابسان مين يرموجود تفا-

اصول رکیا گیا جواویر سان کیا گیا ہے -

. نواب وزارت بنا ه نے میرے عم زرگوار میرز احراس مبک جاگیروار بڑا گا ول ملک او دھ حومنجانب گو زننٹ ہیں دربار میں مرخو ہوئے شھے ان کی ملا قات و قدمبوسی حضو<sup>ر</sup> یرنورسے کرائی مگر حوضلعت وجوا مرنواب وزارت بنا ہ نے اُن کے واسطے تحریرکیا اس کو بلا اجازت سرکار شول کرنا نامکن تھااور اس کے واسطے عم بزرگوارنے کوئی طویل كارروا كَيْ مناسب نتهجى- ما موں صاحب عني سرسدا حُرخاں نے 'دشار و كمرسے أيحاركبيا او صرف ترکی ٹویی اور کامے کوٹ اور مبلون سے قدم بوسی کرنی جاہی۔ نواب وزارت پیا في لين قاعدُه قديم كي مكت كونا منظور فرايا - بالأخرا مون جناب مولانا معظم مولوي سيمع الشدخان صاحب كم جانشين فتى صدرالدين خال اوراس وقت تمام أفليم مي متندصا <del>حبي</del> تصے سیصاحب کی عوض منجانب دار العلوم علی گڑھ قدمبوسی کے واسطے تجویز سکے گئے جناب مولانا<sub>ا</sub>س سے قبل عجب طرح نواب وزارت بیاہ سے ملاقات کرھکے تھے جس زمانہ میں نواب وزارت بناه بطور خود الميم مندكى سيروساحت كواسط مختلف مقامات سي معتق موك شہراً گر ہیں وار دہوئے ۔ایک ہائی کورٹ اس شہرمی قائم تھا جیف جٹس نے اپنی شان عدالت وطرز كارروائى دكھانے كے واسطے نواب ستطاب معلی القاب كوعدالت میں مدعو كيا اورابك اليامقدمة برمي امك طرف مولا أمقطم اورد وسرى طرف ايك تثميري نيدت جركانا اس وقت میرے زہن سے کل گیا (شاید ٹیڈت ابو دہیا ناتھ ؟ ) عربی فارسی میں ہم کی ہولانا

مل مولوی صاحب اور والدہ ماجدہ حقیقی عم زاد براد و بہترہ تھے۔ان کو لارڈ نارتھ بروک مصر میں بینے بمراہ دیا کہ تھے اور وہاں نایاں خدمات سے صلمیں اُن کوسی - ایم -جی کا خطاب اور تمند برٹش گورنمنٹ سنے عطاکہا تھا۔

معظم کے اوراد ب قانون وانگرزی میں ہم مرعی جسٹس کے تھے اس وزلینے سامنے میں کیا۔ ين ونول علمائ يستبحراس مصاحت ورباعت سے زبان اردوس بحث كريسے تھے كر كوبا دو بلبل ہزار اسان ہیک ہوں۔ آوا جالی جناب نے ان ونوں کو اپنی ملازمت کے واسطے مرعو کمیا مگر دو نوں صاحبوں نے اکارکیا ۔ نیڈت صاحب بانی مبانی اس عبائی کے معرفے جو کہ بر ساج سبہ قومى أليم منهد تعينى اندين بشنل كالكرس قليم منهدين فائم هجوا ورجناب مولانا باني مباني س دارالعلوم کے ہوئے جوا بشہرعلی گردی کی ایم این پرسٹی کے نام سے مشہور ہی -دہلی کے سفرسے مع الخیر ملدہ فرخدہ مبنیا دواس اکے اوقت مک تظام رابتان خاص صول پرمنی تھا جو اوپر سان ہو چکے ہیں بینی اہل کن کی تعلیم لیسے اصول کی کی طائے کہ وہ مردمعاون انتظام ملک میں رہیں۔ اس عض ہے دار اعلوم عربی فارسی اور اردو کا قائم کیا گیا اور مرسم داكمرى نبان أرقه وزير نكراني سول سرحن رزيد نسي كولاكميا تفاجهال سي طلبا بيند حال كيك اضلاع ملی شفا فانون میں بھیجے جاتے تھے ارادہ یہ تھا کہ نصفیاروں اورامراء کے لڑکے كاه كاه انگليند سرائي كميل بھيج عائيس جيانج ميردا ورهلي كا انتخاب مي كياگيا تھا جول كراس وقت یک ملکی اورغیرملکی کے الفاطانہ ہیں گھڑے گئے تھے پنجاب واو دھ وغیرہ قطعات الہم ہزند کے باشندے ہن وسلمان برادرانہ اور ہم قومی کی نظرسے دیکھے جاتے تھے۔ بلکہ کن کے منود تو دا ما داور بہوئیس می مالک مذکورہ سے اتحاب کرے لایا کرتے! ورایخ حقوق فیر اُن بینتقل کرا با کرتے تھے ۔چیانچہ مہا راجہ نر ندر کے داما د راجہ مری کشن والد مہا را حکیش تراجہ نظیران کی موجودین اسی سلسار میں سیعلی ملکوامی اور مرزا جمدی فال ایرانی هی انگلیز میسی کئے مشقط إص تت نك على عمدوں يرزير نگرانی امرازاد گان بني نواب بشيرالدوله و مكرم الدوله و شهاب بنگ وشمشير حنبگ اكتر حضرات مدر ال جوكه بهم دفيآ رو گفتا را به كن تقف د گومعا شرت خانگی

می ختات تھے ، مقرر و مماز تھے اور بیرب حضرات سیدھے ہے باوفا اور بہی خواہ اپنی سرکا رکے تھے ۔ کبھی ان کے ذہن میں بینے دائرہ سے قدم آگے بڑھا نما نے جواہی کے پر ڈسی میں سرکا رکے تھے ۔ کبھی ان کے ذہن میں بینے دائرہ سے قدم آگے بڑھا نما نے جائے ہاں کہ بڑھا نہ کہ بڑھا ن کہ بڑت میں سرح ذاتی منافع حاصل کرنا نمیں آتا تھا ۔ افواج نظم جمیعت میں راجی نا نہ کے بڑھا ن کہ بڑا ہے تھا اور اعلیٰ کہ دہ بر مولوی جمدی نئی بھی مبنیۃ بین شمالی مہر کہ جفائے ہاں میں سر مرا وردہ مولوی جمدی نئی نواب اکرام اللہ خال کا کوروی و نواب فدا سین خال اور ان کے بعد مولوی شتا قرحین امرو ہوی ہے جو آھے ہی مالی جدوں پر ممتاز اور مشیر وصلاح کا رنواب وزارت بناہ ہوکہ مرامیوں پر غالب آگئے مبیاکہ آگے بیان ہوگا ۔

نواب وزارت بناہ مولوی ہمدی علی کی رفتا راوزگ آبادی کی کو کو ہوتیا رہے گئے تھے
اوران ہیں سے چند آنجاص کو خدمات سے سبک وش کرنے کاصمم اداوہ کر رہا تھا بکہ لینے سفید
جائے کا دائن و کھاکر فرماتے تھے کہ ہمدی علی صاحب نے اس سفید جا مہرسا ہ دھت ہوائے وہ ہوت کہ کا دائن و کھاکر فرمات وزارت بناہ نے ہمر ہوارٹ بہلی سے مشورہ لیا اور چول کہ
نگا دیا ہو جہدے اب نواب وزارت بناہ نے ہمر ہوارٹ بہلی سے مشورہ لیا اور چول کہ
فواب امیر کبیر پرشیدالدین خال کا انتقال ہو بچاتھا اور مرر حرِّد دمیڈ شکست کھائے فیصت ہو جی
تھا انھوں نے صمیم ادادہ کر لیا تھا کہ اسلامی ہول شرک کرکے ایک نیاضا بطہ انتظام
رہا ہت مرّب کریں ۔ سر اسٹوارٹ نے چند نبگا لہ کے عالی خاندان ذی علم وذی وجا ہت آئی رہا ہو تھا آئی دیا ہو تھا ہوں نہیں ہولوی کر کے ایک نیاضا بھر انتظام
سے نام سیش کئے ان میں مولوی دلیل الدین خال داخترام حبنگ و مولوی کر کیم الدین فرین کے اسے یہ مولوی کر کیم الدین فرین کے اسے یہ مولوی کر کیم الدین کو کہا ہو تھا۔

سال بدیات می قابل گرارش بی - نواب وزارت بناه مصاب ابطه کو رفنگ الم ف ألدياك يم سائد اليا درت مركبا تهاكه النول في حود صدرصور وارهمالك مندس ينا موري ستوره لين كى غرض سے سفرشلافتيا ركيا تھا اور دہارا وہ نر ندر بهادر كوعنا انتظام سيردكرديا مقا - الفرض من روندنواب وزارت بيناه بلده ولين رونق افروز بهوك الَّفَا قَأْحَفُور كُه إِس وَقت برولت اقبال كوه مولى رُقيم عن بسوارى ليند ومع مولوى صاحب وراقم روبروبيني بوئ برائ بواخدر كالنكم لل كي باع تك تشريعية المراع الم سے نواب وزارت بنا منشن سے آئے عمین دروازہ باغ میں سامنا موا، نواب وزارت ینا ه نورا کاری سے اتر کر بقاعد ه مقرره سات کورنشات مجالا کے ! وحر کاری هنورند نى مى بىلئە قبول كورنىتات ھى گئى - نىرىملوم مىرسەل بىر كىرون بېزال بىرا بىرا كەرىسەنىد حضورير فورسعوض كماكر قواب وزارت با والمناس كرومول المستقري مم المالية بمن صنور لينه وفاوار وزيرغانه زاد كويمركاب سواون سايريس بإم بولوي صاسب كرزامجوار بط اورمج كواس سى بازركما يا ، كرس ف نجيل عام نواب ورايت بنا وكوا واردى كرات حضور مرنور ما و فرانع بربال معجبة اموادي صاحب كوهي أترنا اليانواف زارت بيناه خذار فرخال ا وجود یائے انگ وہ استے مینے اورا واب بجالاکر کا ای بیمبر کتے مفاصلین کو وہزاری چوامیرکنٹر سرریر ڈسٹڈ کے وقت ایس صنور پر نور کونواٹ زارت بیاہ سے ہوگئی تھی ہے فقہ رفتا کم ہوگی كنى! دهرمولوى ميح الزمان خال كي قوت كُفت كُفت ألى! وراد مراركي مرد تمريف لفها ف ينزام يتقل مزاج رزینٹ بہم مسٹرہ بنزاگیا گوئیٹین کلارک مجھسے اورسٹر کروت چیٹے جھاڑ کرتے رہی گراب كمال طبيات جم لوكتعليم وترمت بيم صوف بموكئے حضو پر نور کاسٹ سرنف بھی جوانی ٹراگیا تھاا ور لینے متر ہ إدشابي في توسيح في تلف تلف الم التقير تم في قدر كمن لله تص بلا محبت ا ورتوسم في وابت فرات تف م

## سفرانكستان كي تحريك

سفرانكليندًى جوتركيب زما نهُ مراستوارت بلي مين بويئ تقى - اس كامختصرها ل هي قابل شنیدہے ایک روز کیتان کلارک نے مجے سے کہا کہ آج کا درس میں خو وبلا موجو و گی نتہاہے یا مسٹرکرون کے لوزگائم لوگ اپنے اپنے کروں میں۔ نیچے اُٹرائے کل رک صاحب صنو رُیونوں ا ورنوا ب طفرخبگ بها در کولیکی پیشی ایک عرصه کے بعد رحیم خبش میرے علقه کا ملازم و ورتا ہوا آیا اور کما کہ کیتا ن صاحب آپ کو بلاتے ہیں ہیں اور گیا تو اندوں نے ایک خطانیام رزيدُنت بزبان الكريزي تقلم صنورير نورمجه كو دكها يا اوركماكه كيا اجها خط حضور برنورف خودا نی طبیعت مبارک سے مکھا ہی۔ میں نے پڑھ کر تعرفین کی اور سنس کر کہا کہ مجے سے بہتر اوراب کی خودعبارت کے تنل لکھاہے جمجھ سے کہا کہ اس ہی صنمون کا خطا کے اگر دولیں بنام برائم منشر لكولية بناني مين اس خطاكا مضمون بتا تأكيا اور صورير نور يخريف ہے۔خطختم ہوتے ہی کتیان صاحب نے چو ہدار کو بلایا اور وہ خطافوا ب وزر کے یا<sup>ں</sup> بمجاديا اس وقت تك ميں اور حضور ير نورخالي الذبن تنے اور يہ سمجھے نفے كہ صرف بطور منق معمولی بیرکام ہواہے الکررزیڈنٹ ترقی لیاقت سے واقت ہوجائے۔اس کے دوسرے روزنواب وزارت پناہ نے مجھے یا د فرمایا اور پوچھاکہ بیرخط تم ہے کیو لکھونا من ف المن المان كرديا ايك ، مرد نواب وزارت بناه في اورفر ما ياكه كاست است قبل مرواتا توبترتها - كيا تدبيركي جائے كه يه رائے بدل دى جائے-یں نے عض کیا کہ یہ توا پ کے قبضہ کی بات ہے۔ فرمایا کہ یہ بات گوزنے اف انڈما

المصنمون بطور حكم مرا را لمهام ك نام يرتفاكه أنكلينة جائے كا نتظام فوراً كيا جائے۔

اکسین کی ہیں۔ ابسفرنیں اُرک سکا اس سے کہ ہمری تجاویزا تظام ریاست است سے سے کہ ہمری تجاویزا تظام ریاست ساتھی استی اور ہمیری تمنا ول کی ول ہمیں رہ گئی۔ ہے اے بسا اُرزوکہ خاک سندہ معلوم نہیں کہ بعدوالیسی سفر کیا وا قعات بیش اُ ہمی اور یہ فاک کجر فنا رمیرے ساتھ کیا سلو کرے ۔ مجھے یا دیش اُ ہی کہ اسٹی صنمون کا خط وزارت بناہ ۔ نے اپنے یا رسی راز دارکوج کسی زما نہ میں متبد خاص بھی رہ جا کا تھا۔ اُکھا تھا وہ خطاس سے رسید یا رسی کی اولاد کے پاس موجود ہو تو تعجب نہیں فلاصرا نیکہ اب سفرانگلینڈ کی بیاریاں اس وصوم و صام سے اور اس بیا نہ پر ہونے لگیں جبیت اور ایران و خلیفتہ اسلمین اسیر المومنین سلطان روم کی سو واجلال سے کم رفقیں۔

وزارت نیاه کا نتفال | اب بیما ب اللّٰد نیا رک و تعالیٰ جل جلالهٔ و تبل شانه کی فدرت کامله کا تمات دیکھنے کے فابل ہے کہ ایک شب کو قریب ایک یا دوجے میرے یا س موہان یندن ایا اس پندت کویس فے سفار شس کرے الازم رکھا یا تھا۔ نواب وزارت بنا ه مثل دیگر مثنا بیرعالم خود مجی ستها ره نتیاس اور نجوم ور ل کی معتقد تقی او بعض . رمال تنل گلاب شاه وغیره بنجابی اوراکتر حبیشی پندلت مازم سر کاردوزارت متحے اور حسب دستوران کے سل م کے واسطے بھی آیا م وا وقات مفریہ یتھے ۔ اس تسب کو اس کی سلام کی باری تھی بٹایی را ما را ومحاسب کے کاغذات پر دستخط فرماکرا در مراسلا ر زیڈنسی ودیگرا حکام صروری جاری فرماکرگویا اس روزکا کا مختم کریے پنڈٹ کچیاریا کی مص شرف فرما با اور حكم كمت بدرائيه كا ديا بنيات في جبيباكه وستوراس توم كابوتا بويها چوٹسے احکام ترقی اقبال و کامیابی دارین کے نگائے مسم فراکرز الچیاس سے لیکنود اللہ فرایا اورد کھیکرکا کہ نیٹت جی خاندجیات توخالی ہے یا کھے لیسے ہی نفظ کے نیڈت نے

د فع وخل کی کوشش کی ۔ اس عرصه بس وزارت بنیا هسانے اواز وی شاگر دمیشیرها ضربوا۔ چىكى يرا قابرىكى كاحكم ديا اورنيزت كورخصت كرديا و د سبدها دورا بواميرے پاس ر یا وربه وا قعد بیان کیا بس نے عصد میں اس سے کما کر میز تبری کیا نامعقول حرکث تھی کو محض آتنی سی بات کہنے کے واسطے تونے بیری نیند خراب کی - اس نے گیا کہ خلاکہ مبرا زائي جيواً ہمو . الغرض صبح سب ممول ميں برا ني حولي گيا اس ہي وقت گيٽا ن کلارک صاحب اورمطركرون هي أسكة حضور يرنور منوراً رام مي عقا ورمنصب داران حيك ك كرد إناً بنت من كالنفي لل النفي المستاقي كالتفيير الما المستان الما المستان الما المستان الما المستان المستا وفغال ووثرنا ببواآيا اوركها كرحضو ركوع لدسدا ركروان كانمك حلال بالوفا جان تثار وزيم تصدق بوا . كل رك صاحب في كليز الرفي كود كيما . من في ليبوفان كا باتم مكرا - اوركما رانس درست كروا وروا فعدسان كرو- ده پیوٹ كرر ویڑاا وربولاجلد صنور كوالاع كرم يسف دور كرحضور كوبداركيا - بندگان اقدس المحين سلنة بوئ ينج تشريف لائ يميوفان في تام حال شب كابيان كيا اوركها واكثر عكيم سب حاضر تيحكسي كي كيون على-حضور یر نورن مجهد ارشا و فر ما یاکه محضرت آب جائیا ور بوری کیفیت لائیے " كلارك صاحب كى گارى موجود قى بس سوار موكر در دولت وزارت يربيونيا جويس مين نے کمرہ میں قدم رکھا حکیم ما : فر<del>قلی</del> فال روتے ہوے با ہر تکلے میرے سوال پراُ منوں <sup>نے</sup> كما تم خود جاكر و كيو كم كنت و اكرك كام عام كرديا باته يكرت بكرة في منع كرت كالم 

ك شنى جا بك سوار

س با قرنوازه بگ طبیب خاص وزارت بناه ر

میتی ہے گیا۔ مرد وفرزندان اللہ استے با بار ملے ایک ایک ارر ہے نے تمام دیور می میں اندرابراویرنیچا یک نیامت برما ہوگئی۔ یس فے صاحزادگان کی تشفی کرنی جائی گروه وقت تشفی کا کهار تھا۔ میں پھر ڈیوٹری مبارک پر واپس ایا اس دفت کینا ن کلارک ا ورمسر کرون می رویرسے اور شیع مبارک حضور میر نورسے می آنسو میک پڑے یکیا<sup>ن</sup> کلارک اوزسٹرکرون توروا نہ ہوئے معمولوی میسج الزماں خاں اورا مرائے عظام سرخونة جاه و آسمان جاه و وقا را لا مراوهما را جبیشیکا رنجی حاضردر د دلت نعاکر . رفعت م<u>م کر ک</u>یمار توابک حالت کوت نمی گرد وسری طرف پیجرگان دکتیان کلارک وسید حبین صماحب ملکا می مسٹر حوبنن کے یا س بیو پنجے اور کہا کہ آپ نوراً اعلان کیجئے کہ نواب لائن علی خاں فرزند كلان مرحوم معفور كائة والدكم بالاستخفاق جانتيس كة كمَّة ورنه بلده ميس ف ا د کابرا اندلینند بوسر ونس بین کرنهایت بریم بوسترا ور که که میتومندوشانی پردی اً دی ہے اورتم ایک دفتر کے منتی ہوا ورتم ایک علم مہرتم لوگوں کومعا ملات ملکی سے کیا تعلق ہے اور مجے سے ان معاملات میں گفتگو کرفے کا کیا حق ہے جا وا پنا راست، لو اگریس نے مشاکہ تم لوگوں سے کو ٹی سازش قائم کی نوتمہا <u>سے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ کی</u>ٹا ن کلا رک سے کماکہ ' بحیثیت معلّی تم کو درس و تدریس سے تعلق ہے اگر اس کے خلاف بیں نے سُنا تو ہی تنم کومعطل کرد و ڈلگا ''تبنوں صاحب شرمندہ و ہاں ہے بیے آئے بسٹر چینں اول توخا تونا<sup>ن</sup> وفرزندان صاحب الامرمرح م كے بإس ئيسا دينے كو در دولت و زارت پريگئے اور وہاں سے سیدسے برانی حویلی اُکرینیایت در دناک الفاظ میں ہز ہائیٹس کوان کے جان تٹا و فا دارخانه زا د وزیر با ندسر کا پر سا د با ۱۰ وربعه ها را جدین کارکوکس رسید گرخیبه

<sup>&</sup>lt;u>له رزیدن ۳ رولائی شنه او نایته ایر ل شنه ای</u>

شركي خدمت وزيره وم تنظي ذمه دارا من وا مان بلده وا تنظام رياست كاكيا - يه معامله جي رمانته كيا تونها بيت ترخره معامله جي رمانته كي تونها بيت ترخره معامله جي كيان كارك كوي في بوري مقره يرمي وانتظامي بي ميد كيتان كارك كوي في بوري بي مراسان جاه و وقارا لا مراكى طون سيست بيكاد يا تومولوی مي الزمان خال ميرسه بي سراسان جاه و وقارا لا مراكى طون سيست في كاكه من محمول حاضر بوا بهون تومير كما كه مناكم مي خاب بين مناكم من كار التنظيم من كار التنظيم المن كونكال دونكا الدون كالم المناكمين المن كونكال دونكاء المناكمين المن كونكال دونكاء المناكمين المناكمي المناكمي المناكمي المناكمي المناكمين المناكمي المناكمي المناكمي المناكمي المن

له جس روزنواب مخارا لملك كا انتقال موااش روزمسر بيزيك فينالس ممركورنمت كاكت الماي وبعدا زال بخطاب لار دو کروم مصرمي کا رگزار سے تھا ورایک پورومین پرنس حیدر آبا دمیں نواب وزیر کے جہان تے۔ انتقال کے ایک روز قبل بعد برک فاسٹ نواب صاحب لینے نام مہانوں کو تالاب میروالم اپنے ساتھ ئے گئے تھے جمال نمایت پر نگلف دعوت کا اُتطام ہوا تھا۔جب سب تا لات کا واپس ہوئے تونوا پ صاحب نمایۃ صيحا ورندرست يدب ومحامها ركك كم حصور براور ذنا نهيس فقا ورمي تنا افضل محل كم جوزه بركم القا مِن فَعُرضَ كِياكُه الرَّاجَازَت بموصفور يرنوركو اطلاع كي جليح فرا باكر حضور يرنوركو تتليف ونيانليس يا بهمّا ا هَر چند نهایت عمده منگ مرمرکی میرول کی طرف است اره فر ماکه ایشا د جوا که تم آن میرول کومبری طرف سے بطور ندرگردان دینا۔ شب کونواب صاحب نے لینے ممانوں کے ساتھ ڈیز نا ول فرمایا۔ ڈرے بعدیں نے سنا كەزنا نەسے كوكى كھانا بېيىتىس ہوا جوائن كومنايت مرغوب تغاائس كوتنا ول فرماياً اس كے بعد تمي سور بضم کی شکایت محسوس ہوئی جرباً کا خرباعث موت ہوئی ۔ اس حا و نہ غظیم کی شعلق جو تفصیل مسٹر لبنٹ سے بحوالہ میم م كينا (Mademoiselle Gainand) واب صاحب كي فرانسي نرس إني تي ر الماريخي ( India under Ripon ) كى بچەائىر كا اعادە اس مقام برنامنامىپ نىرىرگا- ئرسىنے بيان كيا كەسالارجىگ بېترىن ان ان اورىپ، الوالغرم ا دخی تے کیجی کسی نے اُن کی زبان سے سخت نفط نہیں سناا در مذاکن سے کیجی کو بی فعل خلاف دیا نت سرز دہوا۔ سبُّ حَيْلُ أَنْ عَيْ وَتَمْنَ عَي أَنْ كَ شَانُوال عَنْ جِنا نِجِدُوا بِ الميركريريشيد الدين فال في مرض الموت كي لينت مِين أَن كُوبِلا با اوليني بِيُون كُواُن كم سيرد كميا - بْرَس مْرُور كابيا ن بطور تقيّن بيب كرنواب صاحب كوزمرديا گیا۔سٹنبہ کووہ رزید فنی ڈنرمیں شرکی نظے بہار سنبہ کو الاب جیرعالیہ سے واپس آکررات کوعلیل ہوئے اور ينجشنه كوصبح كوسواسات بح انتقال كبا - كونى علامت مرض بهينه كى موجود ندخى انتفراغ نبين بإدر باقى وصبغ آينان

اب الماراج بنیکارسے نام علی وعقد دریا ست کا معلق بوگیا نو دغرض الازمین کے دلول میں محض خیالی خوت ایسا بیدا ہوا کہ لینے وہی کیا وُکی فکروں میں بڑے گئے اور وہ ساز شیں اور ندہرین جونہ فقط لینے کیا وُکے واسط بلکا بنی ہوسیں کا لینے کے واسط سرخ ہوئی تھیں ہد میں تا مدحضرت بندگانِ عالی ففران مکان جنت کرام گاہ کے ختا ہوئی کہ برابر قائم دہیں وہ ذات صاحب قوت واختیا رات تو کیا یک ایک شب میں اُٹھ گئی۔ ایک سن رسیدہ خبرہ قامت پر لینے خیالات کا آدمی برسر کار ہوا جس کو کونے میں جھا دنیا اس سمجھا گیا۔ در واز فرزیڈ نسی کھل گیا۔ مرخون خود کا زہ وار در زیڈ نرٹ سے۔ دیگر امرائے خطام سوائے سرخورت بیدھا ہے۔ میگر امرائے خطام سوائے سرخورت بیدھا ہے۔ میگر اربی خطام میں غیروں کی مرائے خطام سوائے سرخورت بیدھا ہے۔ میگر اربی خطام سوائے سرخورت بیدھا ہے۔ میکر انہ خود کا کہ کا کہ کی کا کرس بڑگیا۔ مرخورت بیدھا ہے۔ مطابق نماضی ذاتی کی فکر میں بڑگیا۔

ہوئے جبکہ امید زندگی ہاتی ندری تھی زنا نہیں کمڑم بیا تھا ، د وفقر موجود تھے جونواب صاحب کو کا غذیو تو ہیں کچھ لکھوا درائس کو ہانی میں دہر کہ بلا ہے تھے تقریباً آٹھ سوعور تین محل میں تھیں۔ جدنج اب صاحبے انتقال کی خبرزماندی ہوئی دانتقال مردامز تضریر کان میں ہوا، توعور نوں نے شدت خم میں زمین پر اوٹن انٹروس کیا ۔ لینے حسم کے کپٹر سے جاک کئے اور چیڑاں توڑیں ایک ہفتہ ماتم رہا ۔ بیر بیان نرس کا ہوجوائس وفت خود موجود تھی۔

مولوی سے الزان عال کی بطرنی اس برحضور پر فررفے کتاب بند کردی او کرجنیم گرمایں اگھ کھڑے ہوئے اور درس کے کرہ سے باہر تشریعت نے گئے ۔مصاحبین و حاصر اِ شال فے جو بیرحال دیکھاسب دوٹر پڑے جصنور پر نویے فرایا کہ میں اب مولوی صاحب سے نہ پڑھو لگا۔ کل مصاحبین سوائے دو کے مولانا کے ہوا خواہ اورا بنی ہمبودی ان کی کامیا اس نمجھے ہوئے نئے گر دوصا حب ایک محمطی بیگ کہ جہمیشہ میری طرح مولانا کے معتوب سے پر شمجھے ہوئے نئے گر دوصا حب ایک محمطی بیگ کہ جہمیشہ میری طرح مولانا کے معتوب سے اور دوسرے میرریا سے علی تھا۔ ورجا ایک محمطی بیگ کہ جہمیشہ میری طرح مولانا کے معتوب سے اور دوسرے میرریا سے علی کو اباعن جرخاندان وزارت سے تعلق تھا۔ ورجا لیکست اور دوسرے میرریا سے معنوب سے لیے دیکھوریات میں مصنفہ منٹی مطفر حن خان الیان صفح وی معنوب سے طرح مولوی صاحب میں کو گئی کی کو موجودی صاحب میں ہوئے۔

عن ا فراللك بهادر . مسل محبوب يا رخباك بها در .

نے متنفق النسان ہوکرحضور پر نورسے مولا ناکی سفار شس کی لیکن میر و وصاحب بیمو قع پاکر ہم زبان حضور برنور مہو گئے۔ اس عرصہ ہیں میرسعا د<sup>ین</sup> علی خاں فرزندخر د نوا ب درارت نیا<sup>ہ</sup> مرحوم اورنوا ب ظفرخبگ می کیموینچ اورنه فقط هم زبان صنور پر نور پوئے۔ بلکہ مولوی صا کی سزا دہی کے مشورے فینے گئے جمیر سعادت علیٰ فال اور نواب ظفر خباک نے میری طرف خیال دوڑایا۔ اُخریمی مشورہ قراریا یا کہ اُغا مرزا بیگ کوها دیلوا نا چاہئے۔ سہ بیرکاقت تفاكه يه بدفزه معا مله ينشس أيا تفاا ورصلاح ومثوره بهوتے بوت رات زيا ده بوگئی۔ میں ان دنوں سرور گریے سرکاری مکانات میں بغرض تبدیل آب و ہوا معاہل وعیال مقیم تفاکر کیا بک بعدد و بھے شب کے ایک سواراسپ دواں آیا اور رقعت پر مرزا ظرُعلى بيك يا ميرريا ست على كا لا يا كه بفور كم قضات عم نزا دُوِرْ عي مين حاصر بوجا وُ- بين از صدير نشيان بواا وراسي وقت گاڻري پرسوار موکرمتجيرا وريدنشيان خيال پراني حويلي مېوني ـ و ہاں بیتما شرد مکھاکہ ایک طرف مولا نامع لینے مصاحبین بیٹے ہیں اور والان کے دِوسری طرف حنور بریور مع ۱ مرازا د گان عظام و مرد و مشیران خاص عبوه ۱ فروز می مجه کوشیکت مى سب سے بيلے معين الدين صاحب ووطيق محي مبرے ياس كے اوركما وعرب أشا د كى رفت "لتنفي من نواب ظفرة بكم يم يحلبت نام ميري طرف تشريف للسُّه اور كما كه حضرت جلد كئيج حضور بر نور رور سبح مبي ميں بيس كر گفبراگيا اور دوڑنا ہوا حاضر ہوكر متنفسرال بواسبهول نے یک زبان تمام قصر بیان کیا میں نے عرض کیا کر حضور میدنور كيول ليغ مزاج وہاج كويريشان فرطتے ہيں نهايت سس طورير بير قصر فيصل ہوسكتا ہے۔ ا ب صبح ہی ہوگئی ہے حضور توغه ہاتھ دھوئیں اور مزاج وہا ج کوخوش رکھیں ہے کو ٹیر پی

له نواب منیراللک می که اقبال یا رخبگ بها در م

ات نبیں۔

الغرض مبرى فهاكش وتسكين وه الفاظه في إدرا المركب الب تجيست رائي عنك أد گئی کہ کیا کیا جائے میں نے عرض کیا کہ آپ کے امرائے عظام آپ بیرا ٹی جان اور بسر تضدق كرينع يرستعديس وه ببرحالت مش كريود بهي انتظام منغول كر دير بسنظ رنبرك يجر برا بسر على كوداك " فوراً عكم اقدس مواكم أب البي عليّ اوران امراكوك أليّه ربير نے عرض کیا کہ بچے کو حکم کی تعمیل میں کوئی عذر منیس مگریس اور مولوی صاحب خواجہ اُنا اُنْ ہیں اس بیں میری مذامی کا زلیشہ ہی ما کا خرحک<sub>یم ہ</sub>واکہ آپ تو ہاراج کو لے کیا دیوا<sup>۔</sup> نْفَرْخَبَّكُ لِينِيْ والدِرْمِرْقُورِسِتْمِيدِهِ إِهِ الاِرْنُوا بِ مِيرِسُعا دِتْ عَلَى فَالِ لِينِيْمُ بِرا دِرِبْزِيرُكُ لُوا ْ مبرلاً لَق عَلى خا ں **کو ہے آ**ئیں۔ الفرض می<sup>ت</sup>نبوں ا مرا حاضر ہوسئے نہا را جہ میشکارا رراہ<sup>ا ہے۔</sup> خورستبدهاه الكلي وقتول كي فبال مح المرافع الوربعد فدا ورسول لينه أقائه ول ىنىت كى يوجا كرتے تھے۔ نواب ميرلوكن على خاں ايك نوجوان تن دفراج اور مرداندامير تے۔ان تبنوںا مرانے عالات سن کرحضور پر فور کی کمال ہمرر دی کی اور حکم دیا کہ 'ما سکم نا نی درس مولوی صاحب کا ملتوی *سے ساتنے ہیں کیٹا*ن کا رک ا ورمشر کر ون مجمع ضر ہوگئے مطرکرون نے تو پوری ہدر دی حضور پر اور کے ساتھ کی مگرکیتان کلارک نہائیں برسم ہوئے اور کما معاملات تعلیم میری سپر دہیں۔اُ مراکو اس میں کیا ملاخلت کاحق ہے۔ اس پُرامُرا برہم ہوگئے۔ا ور نواب خورُستید جاہ نے فرما یا کہ تم ایک ملازم آ دمی نم کومبرژ جو دکھ میں پر کلمات کئے ناحائز ہیں اگرقصہ کے طویل ہونے کا اندلیٹیدنہ ہو ناتوہیں تم کوان الفا<sup>ط</sup> يرْ عطل كرديّا ـ شايداس وقت كل رك صاحب كوم شروز رصاحب كي الفاظ تنديديا وكيُّح بمرحال اننوںنے بیمروم نہ ماراا ورخاموش لینے چرے میں جا کرچے کوا و رُسٹرکرو ن کو بلایاا و '

كها كه الرسي بهارى تتمارى سب كى عزت ميں فرق آئا ہے اوراب ہم نهر ہ<sup>ائ</sup>ينس كوكبو<sup>كت</sup> قا بومبي ركھ سكتے ہيں - لىڈااس وقت ضرورت ہے كہ تم مینوں ملكرمولوی كومرودیں -مسٹرکرون نے ہیں کرمیٹے موٹ لی ا ور ریک کرکہ' یہ میرا (بزنس) کام منیں ہے'' با ہر ہیلے كَمْ كَيْمَان صاحب ميرك سربوكم أوركها كه تم حا وا ورنبر بأسيس كو تحوها و ورنه مين الفاء دیروں گا۔ میں نے کہا کہ آپ مبرے ساتھ چلئے جواپ کتے جائیں گے ہیں مز ہائینس كوسجيما باجاؤن كاوه اس يإوربهم بوك وركها كذنم كوخود منر بإنتنس كي عتدي كي موس بحكر ما وركھوكرسب سے بيكي سے كى خوابى ہے وال سنا منكر نواب لائن على خال في المرك غظام کواطلاع دی که فلاں وقت ڈبوڑھی مبارک میں حاضر ہوکر مولوی صاحب کی منرا ا وران کی خدمت برا تنظام حدید تجویز فرمائیں ۔ کیپان کلارک نے اپنی *مشرکت بھی ی*پ كل ولي مشفق اللفظ الخاركر ناجا بإ گرمس في صلاح دى كدمها الخطول بوط مي كار اگر گوزمنط و نا نا با یک نوبت بهوخی اورکتیان صاحب ضرور فرما دکرین گے تواس وقت گورنمنط ہرگز کتبان صاحب کی برط فی منظور نہ کرے گی ۔اس برامرارخا موش ہوگئے۔ القصة سب أمراجمع بولة اوركية ان كلارك صاحب فيي شركب حبسه بوئة نوا لأنى على خار اور مرخور مشيدها ه اور دما راجهها دريخ منفق الرائح يبنصبله ك<sup>وري</sup> صاحب چوبیس گفنیه میں خارج البلد کئے جائیں اور مهاراج اُن کے لئے معقول طبیعہ جارى فرمائيس "گوكيتان كلارك اورنواب أسمال جاه ك اختلات كبا مُركترت السير

که دیمیو ڈکن ٹائم مورخه ۲ راکتوبرسشنداء که برقهم الحرام استاریجری مقدسه م سنشداء معند مولوی سیج الرئاں خاں تبایخ ، شعبان باستار محکم کونسل آف اکینبی خدمت سے علیٰ الرئاں خاں خدمت سے برطریک فقرہ چاریہ تفاکد راجر نردر پرشا دکی تحریک اور نواب نور شعادی تائید سے کہ مولوی سیج الرئاں خاں خدمت سے برطریک کئے جائیں کونسل کو اتفاق ہے۔ مولوی صاحب کا فطیعہ جارسو اہموار مقرر ہموا بھیات مسیح سے صفحہ ۲ میفیس تام دنائیں کی لامع ہی جو مولوی صاحب اور اگن کے عیال کو اگن کے انتقال تک منتے رہے جارمقد را یک ہزار الجیسونشی۔

مجبور موگئے ۔ ا مرد وم کا فیصلہ بھی ہرکٹرت آرا بیرہواکروں غامرزا بیگ علا وہ اپنی خذمت موجِ و دے کل خدمات متعلقه مولوی صاحب پر فوراً سرفراز کئے جائیں۔ اوراس *خد* کے داسطے نمارا جرمیشکارا یک رشع ماہوا ربطوراضا فرجا ری کریں'' اس انتظام سے ڈیڈر حی مبا رک کل سازشوں سے ماختم تعلیم محفوظ ہوگئی۔ میں اور سٹرکرون انگریزی شاخ يس ا وربيس ورمولوى انوار النَّدا ورمولوني النُّرون على يَرْيا كونَّى سِند وسننا في تعليم بي باطینان نمام مص**رف ب**ے علی اصباح فیل درس انگریزی میں سنے مولوی انوارا متعدص<sup>اب</sup> کو حکم دیا تفاکه ها ضربوکر سم سب کونما زیره هائیں۔ بعاظر بیں اور**دولوی انسر<sup>ف علی صا**</sup> د و نول فرآن مجيد معذر حمير مولا نا شاه رفيع الدين صاحب تخت اللفط ايك روزا ورترمم شاہ عبدالفا درصاحب دوسرے روزیڑیا پاکرتے تھے اور دیس فارسی متوی کرکے فقط زبان ارگه و ناچها رساعت عصرا ورشق خوست نوسی صرف اکو همنه بعد درس ارُد ومقررر ہا۔اوراس میں نواب طفر خبگ اور گاہ گاہ نواب سعاوت علی خاں ٹنریک رہے تھے . امرائے عظام کی مراخلت بیجا بعدانتقال نواب امبرکیسررت بدالدین خان فقود ہو چکی تنی اور خن بیرہے کہ قهارا جہ بہا درا وربسرخور شبیر جا ہ نے اور حیندروز نواب لائن علی خا نے مجھکو مرشنم کی مدداور کمک انتظام ڈبوڑھی مبارک میں دی۔ بعدہ باغو لئے بعضِ نواب لأنن علىٰ خار مجهِ كواپيا مخالف اور مها راجه مها در كا جبرخواه 'اورد وست سحجفے لگے ا دراب میری نشمتی سے مجھ کو پیرد شوار یا ں بیش آنے لگیں مگر نید د شواریاں صرف ذاتی تقیں۔مبرے فرائض کے اوا کونے میں کوئی وشواری نرخی۔اورمجھ کو بورامو نع حضور پر نوس کی ٹر تی نوشت وخوا ند کا مل گیا ۔

الريامريات البحال بهدائتف ل ودير بالدبرة بوطى مبارك ا ولعليم حضرت بندكة ن عالى كاناتهم أشليم ريا - عام المور رياست مين محيب وغرب منكاف نتروع ہوگئے سے بہلے سیدفیدالحق سروار ولیرخبگ اسم باسٹی نے قدم اسٹے بڑھا یا اورمولوی مهدئ علی اور سیرسین صاحب ملگا می کوانیا امیدوار کرکے اورایک افساعلیٰ مسٹر ٹر بور کے ذریعہ سے مطرکا ڈری رزیڈنٹ کو اینامعین بناکروری کامیابی معا الات رائیے بین چسل کی ۔ اور بہت بڑے وولت مندین گئے گرجس سے ان کومد و ملی تھی اور جن کوسنرماغ دکھا یا تھاان سب کو دہتا تبادی ایک کوٹری تھی سی کونہ دی لیکن خت میر ہجر كهوه رئيس رباست سيِّے حال شارتھ جو كچھ اُننوں نے كما يا وہ رياست كا رويس نه تھا۔ بلکہ یہ پہلاانڈ بنی ہندی تھاجس نے ولابت والوں کو لوٹا اس کی دور بنی ور داما بی اور فنانشیل بیاقت ا فرعدیم المثال کامیا بی برمرا نگریزا ور دلیبی اً دمی کواس قدر شک آیا کہ اُس کے ہٹمن جانی بن گئے۔ اور ہا کاخرا اُن کوایک ایسا موقع ہاتھ لگا کہ ملاز ریاست سے سبکدوسٹس کرا دیا اور طازمت سے نکامے طبنے کا اس جیا مند طازم پر اس فدرا ترمواكه أخرجان بحن تشليم كربيثيها-

اب بختلف گرده این این اعزاض کے حال کرنے کے واسط ازا وا تماا دنی مصد
قائم ہوگئے اوراس بڑھے کم خوار و کمک حلال منصرم ذمہ وار ریاست پرا بسے
شد بیر علی نثر وع ہوئے کہ وہ زندگی سے بنرار ہوگیا بنیال کر وکدا پک صنعیف آدمی اس
کے سربرایک ایسا بھاری وجھ لدا ہوا ہے کہ وہ و ونول یا تقول سے اس کوسنبھا ہے ہے کہ
لے دیکی دیم بیرئی کڑے مورخ اس حون سارہ ون سابق رزید نظر حیدراکی باوا ورساون برن کی را

حبو من کی جنگ و که مهارا جهزندر برنساد - دیکی مبه بی گزیط مورخه ۲۵ را پر ل سنت شاع

، کا و رہنید قزاق اس کے گر دجع ہیں کوئی اس کا دا من گھٹینا ہے۔ کوئی اس کا گرمان چرما بحا وركوني حَيْرا ليح بهوسے اس كى يېچىرىكى انواب، نه وه لينى ئىس بياسكتا، جاور نداس بوجہ کوسرے گراسکتا ہے۔اس میں بورمین انگرز مفلس فلانے اینا پریٹ بھرنے کے سلئے شرکیب حال فتنه بر دارا ں ہو گئے اور سٹر کا ڈری نے جوابک ذی علم اور علم دوست<sup>ا در</sup> شاعراً دمی تھے اس کو مرطرف سے گھیرلیا بمبئی و مدراس و کلکتہ کے اخبا رول و را بخصو یا بونبراخبار میں لمبے کمبے مضامین اس بے زبان وبے دست و یا بڑھے پر تکلنے نتروع ہوگئے سالارجنگ مرحوم وزیرے مام کا اٹر مہندسے لیکوایوان وما مک ترکیدا ورو ہاں سے تمام یورپ اور ہالخصوص انگلت ان پرالیا پڑا ہوا تھا کہ '' سرسیلر نیگ'' کے نام کو لوگ چینے نتے .غرضبکراس فع برگورنمنٹ ف انڈیاسے بھی ایک بڑی علطی ہوئی تعنی مسٹر جؤنز حومانه واردجبدرا باد تقع علم وتجرم بي بجروسه نذكر كي سراسليوار طببلي كورياست کے انتظام کا ڈھانچ تیار کرنے کے واسطے جدرا با دھی ما سراسٹیوارٹ ایک امبراند فراج شرنفيه النفس ورمترخص كےمتعلق بيك خيال كيف والے أدمى تخف ببت جار حضرات ہند دستانی شالی نے اوران کے مرد گار بھوکے گیڈرا ز دین و دنیا آزا دیوروہیں انگر نرو ف ان كو كميرليا اورتبع ما راجه يرا وراس خيال سے كه ان سے لأن تر سرخورت بدها ٥ انتظام متنقل میں برسر کارنہ آجا ئیں ۔ان پرجی حلے نتروع کرنے چونکرحق نواب میرلائق علی خا كانسليم موحيكا تقاصرت أن كى كم سنى بالبح كاميا بى تتى -لىذا نام خور نبيد جا وبها در كامن رو اميدوارا ن ميسے خارج كرد باگيا - اور يہ قرار ما پاكه نواب ميرلائق على خاں زيرتغليم مارا ربهي اوربعدز ما نةفليل ستقل وزبر عظم رياست ايدمدت بهوجائيس اوراس وقت تك فهماراتب

کا مل ذمہ دارامن دا مان ریاست کے رئیں اس فیصلہ سے ہما راج کے ہوش کا نہے۔ اور پشعراً ن کی زبان پر جاری ہوگیا ہے

> درمیانِ نعرِدِر مانخته بن م کر دهٔ بازی گونی که تردامن کن بیشیار ماش

گرمة بالداورستم مي بارسي وغير بهاجونهايت بهدر د نهارا حب تحے انهوں نے فهارا کو اس و مُدواری کے انگارے یا زر کھا اور بہت کھے ہمت اور جرأت ولانی اور انہول نے بامیداصلاح آیندہ اس وقتی انتظام کو قبول کرلیاجس کانیٹجہ بجزئتر مندگی ان کو اور كيحه حال نه بهوا مشرجونزاس بهتك كوير داشت نه كريسكه . اوراينا تبادله ناكيوركراليا مسشر كا ڈرى اس اتتظام كے نگراں رز بٹینٹ مقرر كئے گئے .نواب وزارت بنا ہ كے اتتقال كے ببددروازہ رز بینسی کا ہل سازش کے واسطے کھل گیا تھا مگرانضا ف کی مات پرہے کہ وس بما زستس میں اہل دکن وحضرات وکن وا مرائے ریاست شریک ندیتے جیموٹے رُنبہ کے لوگ تواپس بیں ایک و و سرے کی رکابی لینے ایکے گھیٹنے میں مصروف تھے۔ ہر فتر مرمحكه سي سائيت كى منه كامه أرائى موجودا ورباسى كرابى مين أبال أثير ما تها رشوت سّانی کھکے دروازہ ہورہی ننی نیک کردارلوگوں برایک ہراس! وریریتٰ نی حیا گئی ہرطر<sup>ی</sup> كروه ك كروة تنل جويايا ن براى سينك جلات عمرس مارت يفرت تقوا ورايني ینا ہ کے واسط لینے اپنے وسیلے نبائے تھے ہر مازم لینے سفارشی کے فرریعہ سے بری ہوکم بیاک ہور ہاتھا۔ یہ توجیوٹے لوگوں کا حال تھا بڑے رتبہ کے لوگ باند حوصلی سے میدان ار كرتے تے ان بيسب سے يہلے مزرا مح على بيك في تدم را بايا ۔ خوير وجوان ميد باك

فراوال دل میں بھری ہوئیں لینے فن میں ہستنا د کا بل اسپ دوانی و نیز د گریم سیاہ کری میں حیدرآبا دیں اینا ٹانی نر رکھے تھے۔ ان صفات کے ساتھ صاحب فاصل ورواف مسح الزال فال کے معاملہ میں موروالطاف تاہی ہو چکے تے۔ او ہروجواس کے كه أنكر مزى فنع مين سائيدارره حِيك تقے رزيڈڻ ان كوايزا، دمي سجنيا نفيا: وريوروين وصحاب میں انہوں سے ایک خاص رسوخ اور فی الحال نوا ب لا اُن علی خال کی حبت میں مرتبهٔ اعتبار عامل کرایا تھا۔ ہرطون نگاہ دوڑا کرا کی جبیت معقول کے تفتدر *بر*دار بن گئے تھے۔ اوروز پر اعظم کی دعو توں کی مثل جھوٹے بیما نہ پرانگریزوں کی دعو ہیں شروع کردی تقیں۔ ابتدا بیں ان سے مبری ملا فات عجیب طرح پر ہونی ۔ بعنی حضرت عمرعلی شاہ صاحب ایک دن صبح کے وفت ایک خوب صورت نوجوان کوکدا نگریزی فوج کی وردى ين الله ورنكار فوجى كراى بانده الوك تفايرك ياس للة اوركماكر برجوان أدمى عي تهارى طرح ميرافرزندم بينهاراخواجناش مفرر مواسيتم مجيسه اقراركر لوكرجو کچے تم سے مکن ہوسکتے اس کی مردکر دے یہ سف ان کے است اوکوبسروشیم فبول کیا . مرزا فحرعلی بیکنے مجے سے کما کہ شکل بیہے کہ میں سنّی ہوں اور آغا ناصر شاہ اور مبرریاست علی میرے مرتی اس وقت تک ہیں جب تک میرا منہب ان سے پوسٹ بدا ہی میں نے ان کا میت اطبیّان کیا اور مرد فت مرمقا بله مولوی میسیج الزمان خان ان کا مدومعاون رہا۔ الغرض ان کی د کیما دیجی مولوی نهدی علی صاحب نے بھی قدم آگے بڑھایا اورنوا لائق على خال كواپني خيرخوا هي كا اطيبان و لاكرر زيرلشي مين آمدورفت تشرف كردي ور صاحبانِ الگرنز کی دو تیں ان کے بہاں بی ہونے لگیں سرسیدا تحد فال کے دست ج نتے بھرہ پرکمال درجہ ننانت اور سنجیدگی زبان نهایت سنتیریں۔ کلام نهایت پُراثر۔

شخص سے لینے نفع کے بعد ملوک، کرنے بیں، دربع نہ کرتے ہے۔ ان کے مائحت لوگ ان برجان شاری کرنے کو میں کالینے کرد ان برجان شاری کرنے کوسنعدا یک گروہ خوش لیا قت ذی علم کارگزاروں کالینے کرد جمع کرلیا تھا۔ عام طور بر شابیت ہردل عزیز بینے ہوئے تھے اور کو میں ہمینے گوشت نشین رہا گوان حضرت نے جمے سے بھی راہ ورسم بیدیا کرلی تھی۔

الغرض د وتبن ليرمين اورايك كروه خوش ليا قت مندوستنا في كارگزاره لكاك کے شریکی حال تھا۔ اورا کیا رزیڈ نیٹ بھی ان کا ہیت تداح بن گیا تھا۔ بیجال دیکھکر مها راحهبت بریشان بوئے۔ مزرا محرعلی بیگ پر تو بوجہ مصاحبت با دشاہ وقت اور تعلق سرکا<sup>ر</sup> انگريز ماته دان اندلينه زماك تفاله گرمولوي صرى على ير ماته دال بنيليم اورتيا بي را مارا<sup>و</sup> ا ورایک هدوی پیمان جن کا نام میں بھول گیا۔ اور خود فترخزاند کے بڑے مدد دار تھے ان دونوں کو حکم دیا گیا کہ مولوی جمدی علی سے حساب جنمی کی نیاری کرومولوی بیارے کے ہوش اڈگئے۔ ایک روز میں مبیج کے وقت ڈیوٹری مبارک جانے کی تیاری کررہاتھا۔ سواری تبار تنی کدمولانا پریشان حال میرے یا س آئے مبرے رو برو آئینہ تھا اور قرا<sup>ن</sup> مجبرطاق برركها ہوا تھا۔ مجھ سے سلام علیا کے بنی ناکی ہاتھ بڑھا کر قران مجید سربرر کھ لیا اور کہا کہ بارا گرتواس و قت مجھ کو کیا ہے تو نہیں کلام باک ضامن دیتا ہوں کہ ٹیم شائغُم نيرا ممنون رېونگا- ورندمين کچه کها کرسورمېونگا- ا ورځون ناحق ايک سيد کاتبري گردن په بوگا بیں نے کما کر قرآن مجیب دکو تو آپ طاق پر رکھ نیے کے اور بر بنا کیے کہ بیرکس طے نمها سے معاملہ میں مراخلت کرسکتا ہوں اگر کوئی رہستہ تبااُو تومی<sup>ن</sup> رینے نہ کروں گا انہو نے کہاکہ صرف ایک ما فات میری ہارا جہست کراد و پیرس ہجے اوں گا۔ الغرض لئے يه قرار يائى كه بعد مغرب برهارا جه كى و يورهى برعا ضرر بي اور بي وافات كراني مي

كوستشش كروں ـ بنانچ ہي ہوا مولوى نے پا وُل جماراج كے پکڑ لئے اور كچر السي جربْ بانی اورلتانی سے کام لیا کہ تمارا جربجید شرائط ان کی آبرور بزی سے دست بردار ہو یکئے۔ اس عرصه میں ایک نے صاحب حمدی حن نامی حیدراً با دمیں وار دہوئے ہیں اور تیلی عرصة مك تعليم كاه قيصراغ شهر فكمنوس ساته يه تقد ايك دسيميم ليني ساته سيت ك يه بيلا موقع تفاكم عور تون ف سازش من في يوان عورت جميله هي چندر وزيرد لهنتين بي لعده نواب ميرلائق على خات مك بيوني اب كيا تقا و وستول كى بالحين أنگليال كلى من يُركُن و كرون كه مهارا جر مک رسانی و شوارتی مولوی مثناق صین اور بیصاحب دو نون مل کرمیرے ياس أك اوراينا استخفاق قديم محرير ثابت كرناجا بالميسف استحقاق توفوراً قبول كرليا مكر ما زمت كى سبت ين شفكر سواكه مجركوا تتظام رياست بس كوئى مداخلت نه ظي اور جمارا جر پیلے ہی ہندوستا نبوںسے بنطن تے اور خود مولوی مشتاق حسبن پر ہاتھ دلے نے والے تھے۔ بھر بھی ہم متنی دامن گر بولی اور بررائے قرار یا بی کہ نواب لائق علی خاں ان کا نام میش فرمائیں اور میں ان کی سنسرا فت اور لیاقت کی گواہی ہے وال خِنائحِه نواب صاحب موصوف نے تحریرًا ن کا نام صبغه عدالت بین بیش کیا اور میری وا قیشت نمی ظاہر فرما دی نواب صاحب موصوت کی سفارمنس ایسی ندمخی کہ ہما راجہ أكاركريت ببرملازم ہوگئے اور رفتہ رفتہ پر مجی طوفان بے تمیزی میں زیا وہ ترمیم صاحبہ کی ٹوش تدہری سے متر کی اور شہورومتنا زہو گئے اور اس با تدہریی بی نے تقول کھنے ُعِل*ی کے بیٹے ہم کو زمیں پر گر*ا ویا اسشوخ بے حجاب نے پردہ اتحاد ا

ل كيناك كالج

مرحلسه ومهردعوت میں بے نقاب آید ورفت شروع کردی۔ ریشعراس کے حساب کا کھا نویدے ول کر رفتہ رفتہ گیا ہوائن کا حجا کِ وا برارشكل سطار يرخ يرس أسف الطانقا بكروا ۔ ڈیوڑ صی مبارک بیں تو بخراس کے کہ کلارک صاحب تھی تھی مجھ سے حکر لاقے تھے مرطرح كا رام ربا. اورعلاقهٔ ما يُركيكاه مين مجي سي سازش كي ضرورت نه تقي - سراسهان جا کے پاس ایک شریف انتفس صائب الرائے پارسی دوسا بھائی نامی انتظام کا رخانجا وجمعیت وجاگیرات کے واسطے موجودتھا۔اور نواب صاحب خود لینے مصاحبین کی جت ميں بلافكرشب وروز زندگى بسر فرملتے تھے۔ يہى حال نواب و قارالا مراكاتما كەشاپورى ان کے علاقہ کوسنبھالے ہوئے تھے اگران دونوں انسراسے کوئی سوال ان کے علاقہ كى بابته كياجا نا توبيك ين المنهان علاقه كي صورت تكف علَّنه البنة خورت بدهاه بها در ن بیدا رمغزا وراننظام علا قرمی*ن دستنگاه کامل سکھتے تھے .*انقصہاس وقت کل شالی ہندو<sup>سا</sup> کے حضرات ایک گروہ عظیم تحریبر کارا ورگر گان باراں دیدہ علم وہنریں فردیکیا کے زماننہ دوراندلش خوت فكرايس كموقع خود نهائة توموقع كوكسيث لائيس كي والريكمبت ہوکر بیچارہ نماراجہ کے اتفام کو بدنام کرنے میں ہمتن مصروت بکارتے بقول معرو ع ایک مین خون گرفت سوملّاد بیسب کوشش اس واسط تقی که وقتی استظام لوط طئ اورنواب ميرلائق على خان تقل ديوان وخمار مدارالمهام بوجائيس تاكه بطاهرتو دنیا می سرخ رونک علال وزیر مرحوم رمبی اور کم سن وزیر کی اُٹر میں خودا بنی کارگزار<sup>ی</sup> اورلیاقت رزیدن کے دربعہ گورننٹ اف انڈیا پر ابت کرکے اپنی جریر یاست میں خوب جالیں۔ وہ چند شرکت حضرات جو بذریعه سراسٹوا رٹ بہلی ٹرکالہ سے طلب کئے کے، دلیل الدین احرام جنگ اور مولوی عبدالکریم برمجلس عدالت العالیہ

گئے تھے اُن کی عمروں نے وفا نہ کی اور حلید طبدر ٹمیں وریاست پرتضدی ہو گئے۔ ورنہ ا<sup>س</sup> تام گروہ میں صرف دوا ہلکا رایسے تھے کہشل کو امو کے بیل کے لیتے ہی کار ہائے متعلقہ يس سرگرم به بنتے نتے ، ايك مولوي حراغ على نيايت ذي ليا قت سرعلم ميں وستعگاه كالل كصقيق اعلى ورجيكا دسبع ني والكرزي اسكه ساته بي شل محاسب كم أو الثوما توك سے بری' مولوی مدی علی کے نهابت مخالف اتحت تھے گُراپنی ڈاتی لیا تُٹ کی دحیہ سے خود ان کے بالا دست ان سے مرعوب لیکن افنوس کر ما وجود ان جمیع صفات حنیک لار طبکین کے بیرو تھے و وسرے اکرام اللہ خال عالی خان فیسے البیان ظریفیہ الطبع سلیقه شعاراجاب پرست اور سرسازشی گروه سے اسقدر تنفرکه بعدانتقال نواب رات بناه استعفاء و پکرلینے وطن چلے گئے اورسرکارا نگریزنے ان کورا م تورمیں اپنی طرف متيرنواب مقرركرويا مدراسيول مين مولوى شيخ احرصاحب مرصفت حسنه سيمتصف اورسازمشں سے بری *لیکن ا* صنو س کراکن کی عمرنے عمی نہو فاکی ۔ بیر گروہ گو ایس میں بھ<sup>ین</sup> گرهها راج کے گرانے میں ہمہ تن نٹر کیب تھا۔ سردار دلبرخبگ عیدالحق کا میں کیج مختضر<sup>حا</sup>ل اویر لکھ دیکا ہوں ان کے ساتھ کوئی گروہ ممرومعا ون شل مولوی ہمدی علی نہ تھا اور صرب

له اعظم مارجباك وو مسك سن والى - بعدبين منفرفينان بيك عقد

مله نواب بارجنگ شوطن كاكورى ضلع تكهند وصوبه دار كلر كه شراعب .

سے رفعت یا رخیگ ان دونوں سے والد لال مخریمتنمورہے کہ اور نگ آبادیں انگریزی خویے جھاؤنی کی مسیدے موقون سے مولوی امین الدین خاص مغیرعدالت لینے عوج کے زمانہ میں ہمی درس جسب عادت قدیم دیا کرتے ہے اور لوگ مولوی صاحب کی خوشنو دی حاس کرنے کے لئے درس میں شر مک بوطنے سے یہ دونوں اور کے بی ترکیب درس کرنے گئے تھے مولوی صاحب ان کوا تبداء مین فتر میں اہلکا دم قر کیا اور بھر تر فی فی تیاب کر کرجب عاد جنگ کو کوئوت اور تروت نصیع میں کو انہوں نے بچوائے ملکی اپنے محسنوں اہل شمالی ہندی خالفت میں کام میا کیا۔

اپنی فطری لیا قت سے سرگروہ کا دوبدوا وربہ کا میا بی متقابلہ کرتے تھے لیکن مما راج کے ندخا یجے نہ موا فق ۔ خلاصہ اینکہ رزیدنسی میں مرروز برائیاں تھا راج کی بیونجا نی جاتی تحییس حب کے باعث رزیڈنٹ کا دخل اندرونی انتظام میں زائد ہوتا جا آ تھا اور مخبری کی برولت ابل سا زستس كاعتبار رزيدنسي ميش متاجا تاتما أبلكه بينيال ترفى يرتفا اگريديند منظم وجود ندرست تور باست کا کام ایک روزیمی ندهل سکتا -اگرهیمی کسی گروه میس تنریک نه تها مجریر بمی برگما نی بوئی که میں مها راج کاطرفدار موں اور بوجہ اس کے کہ سب - و روز با دست ه کی خدمت میں ایک با اترا ورمغرز حاضر باش ہوں نها راجہ کی قدرا ور د وسروں کی ہے قدری با د نتاہ وقت کے ذہن ہیں ڈال سکنا ہوں ۔ بیر کل حضرات ظاہر طور پرخیرخواه نواب میرلائق علی خال کے تھے گرائز میں اُنہوں نے ان کو بھی د ہوکہ دیا ا میری طرف بھی متوجہ ہوئے اور نواب میرلائق علی خاں کوکہ میرے شاگردا ورفدر ال تے میرا پرا مخالف نبا دیا۔چنانچہ ایک روز جائے خوری کے وفت نوا ب موصوت ا وركل استستادا ورحا ضرباش مصاحبين جمع تنص آلفا فاً بين اورنواب ميرلائق على خاں ما سینے ہوئے نے کہ نواب موصوت نے بے مزہ گفتگوٹ رقع کی عا دت ان کی یر تھی کہ ہر جہ د وارسے گا لگلوج پر آجاتے تھے ہیںنے رہنیال حفظ ہا تقدم عرض کیا کہ نوا سصاحب سه

تویوں کالیاں غیر کوشون سے سے ہمیں کچھ کے گاتو ہوتا رہے گا

بہتی کا شعرے میں ایک غربیہ ا دمی ا پ کے والدکا دست گرفتہ ہوں مجرسے جوکچوارشا دہوز ماں سنبھا لکر سمیرا بیکنا تھا کہ وہ توکرسی سے بیٹ لگاکر سرکو ملند کر سے

بائے با بائے با باکتے ہوئے متن تح سے دفنے لگے۔ اب مرط ونسے حاصر بن و واریہ حتیٰ کہ حضور پر نورخو دا ن کے پاس تشریف لائے مگروہ اس ہی حالت گریہ میں منبلا ہے آخر مجے سے دریا فت کی نوبت آئی۔ میں نے وا قعربیا ان کر دیا۔ چو کرحضور یر نور میرے فراج سے واقت تنے کیجے نہ قرمایا اور نواب کا ہاتھ یکو کریہ کئے ہدئے اُٹھانے گئے کہ تم صر كى با توں كا مُرَامت مانو " اس دن سے مبر لائق على خال كومبرى مخالفت كا يوراتيكن ہوگیا اور جوتدا بسرمیری نقصان رسانی کی اننوں نے اوراً ن کے ہوانواہ مبر پایست میں ا ورمرزا محرُّعلی بیگ اوران کے برا درخرو نوا ب سعادت علی خاں نے کیس ان کی میل طویل اوربے لذت ہے۔اب میں اور نہاراج دوخون گرفت بن گئے۔ گرہم میں تنہیرے صاّحب بھی جلد تشریک کئے گئے بعنی نواب خور شبیدجاہ کداپنی انتظامی لیاقت میں نملی مشهور تنعے اورا یک بهی امپر ماقی رہ گئے تھے جن کوخطا شبسس لامرامیرکبیر کا ملاتھا! قبر اہل شہران کواپنی نیٹٹ پناہ سمجھے تھے ہیں اہل سازش کو ہروقت اندلیٹیہ لگارہ تا تھا کہ گور کہ ان کی وقعت اور لیا قت سے واقف ہے کہیں ان کی طرف متوجہ نہ ہوجائے ۔امذار زیڑ کے کان ان کی مخالفت میں بھرے طنے گئے جو کہ مجے سے اور مطر کا ڈری سے اکثر علی گفتگورېتى تقى .ان كاول مىرى طرف سے صاف ر يا ـ

اخریہ حالت بیونچی که روز بروزانتظام ریاست برتر ہوتا گیا اورالزام اس کا بیجار خون گرفتہ وزیر فیرستعل پرعا کہ مہونے لگا۔ مهارا جسنے نواب امیر کرچرخور شید جا کہ شور گستہ پر السائے قرار دی کہ اب تعلیم حضور پر نور کی ختم کر دیجائے تاکہ عنان ریاست اپنے دست بمارک میں لیکر بنم کھنواروں کو اس عذاب الیم سے نجات عطافو کئیں ۔ جنانچہ اس کی تدبیر شرع کردی گئی گریدا مرکبیان کلارک کو نالیب ند ہوا اور میجر گلاف اور میرجسین صاب

لائق علی خاں نے انگریزا ورہند وسے انیوں کوہم رائے کرے نواب کو ڈرایا کہ امیرکبیرا ور مهاراج تمست بازی لبیائیس کے اسب حضور پر نور کی کم سنی اور ایخربه کاری برجمی اس ہی خیال سے تعلیم مونے لگے۔اُ وہر میں بھی پرلیٹ اُن ہوگیا تھا۔ا وراسی میں اینا بچا کو سجھا کہ تعلیم ختم کر دی جائے۔ ہیں نے یہ شورہ دیا کہ فی زماننا ٹائش کا ہ کا کم ہیں قائم ہے حضور يرفوراس لكع والمط كالكرة تشرفي العطيين ناكه لاردرين خودا ندازه كرليل أس وفت تعلیم ختم کرے کا مل اختیار صنور پر نور کوئے دیا جائے۔ ابتدایس بر رائے میری مرد ا مركئے نا مدار کو نا بیند ہوئی کہ حضور پر نور ا یا عن جانچو دفتا رہا د شاہ اس ر باست کے ہم ب اورکھی کوئی رئیس ریاست کے حدود سے بجز دریار دہلی با ہررونق افروز نہیں ہوا الندا ہم یں چاہتے کہ ہاری زندگی میں کسرٹ ن ہاسے اقائے ولی نمت کی ہو۔ گر بالا خرجب بہ د کیماکدرزیدنت کوجی اہل سازش نے اپنی رائے سے متفق کر لیا اور کوئی دوسری کی کل كاميابى كى نبيس ہے۔ توميرى رائے كوا ختيا ركيا اب بيس في حضور ير نور كوشون خود مختاری اورختم تعلیم کا ولا یا اورسفر کلکته کی ترغیب دی بیان مک که ظفر جِبَّاب بها درا ور حضور پر نور کوشوٰق سکیروسیاحت کا پیدا ہوگیا ۔اور ہاراجہ کے نام تر ربی حکم سفرکی تیاری كاصا در ميدا - اصل بات يهب كدابل سازش الب زبر دست بوك تن اور رزيدن ا لیکرفارن آفس نک نے مهاراجه کوالیها بزنام کردیا تھاکه روزانه کا م می چانا وشوار ہوگیا تھا یس ہم تین آ دمیوں کامقصودیہ تھا کہ کسی طرح غرت کے ساتھ اس طوفان ہے تمبزی سے بخل جائیں لیکن اہلِ سازمٹس کو ہیرا ندلیشہ پیدا ہوا کہ اس تدبیرسے ہم اپنی بڑین ضبوط له بدرائے اُن ہر دوصاحبا ن کی غلط تھی۔ با کا خرلائت علی خا ں ہی کو اس بچو پنیسے فا مُدہ میونجیا جیسا کہ آگے بيان كياجائے گا۔ رہے ہیں اس مفالطے میں اکر کمال درجہ کوسٹ ش بلاکا میابی اس سفر کے رقی نے میں ایک میں اس سفر کے رقی نے میں ایک ایک میں ایک ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک ایک میں

اب سفر کی تیاری اُسی بیاینه پرکی گئی جووزارت بناه مرح م فے بروقت در مارو ہلی كُ نتى - ملكه نها را جدفے بہت شا ما نه تنگف بڑھا دیا اورمسٹر کا ڈری کو کلکتہ روا نہ کیا تاکس صنور یر نور کے مرتبہ کے مطابق استقبال اور ہمانداری میں کوئی امرفروگذاشت · ہوا ورہم مسا فرین منزل بنترل قیام کرتے ہوئے الدا باد ہیو پنچے و ہا ں کے قلعہ کی سیر کے جوٹے بنارس وارد ہوئے اور ماراجر بنارس کے ہاں تمان سے -اس سفریس بِسازستْس بیں سے کوئی ہم رکاب سعادت نہ تھا لیکن مرزا محرٌ علی برگیا فیریرایت علی ا ور نوا ب سعادت علی خال نے مجھ پرا ور ماراج پر محلے شروع کر فیلے اور کیتان کلار نے نواب لائق علی خال کواپنی آبندہ بہبودی حاصل کرنے کا بورا موقع دیا یعنی ایس كَ سفريس نواب لائق على خال ان كے برا درخُرُونواب سعاوت على خال مزرا محرعلى بيك اورميرر بإست على شب وروزاعلى حضرت كى خدمت ميں حا ضرب ينے لگے اور كالم موقع ن حضرات کومها را جه مبادر بریم ناحله آوری کا ش گیا بعنی کوئی ان کی خمید و قامت کی کوئی اُن کی دهیمی اواز کی کوئی ان کی غنودگی کی نقل کرے قبقے لگاتے سے میری بابت بھی زبان درازی سے غافل نرایسے گرحو کو میں لھی حاضر باسٹس تھاا ورصرت بند کا پ عالى كى عنايت خاص مجھ يرمبذول تقي اس وقت زياده نقصان ندبيونچا سيكے ليكن نواب امير کبیرکی پوری شامت آگئی ہوسیب سے وہ متصف کر شیئے گئے اور ہا وجہ دیکہ کتیا ن کلارک خا اس گروہ کے میر ومعاون تھے گران کاجی جیموٹا سراور بلنے لنگ نہ فراموشس کیا گیا۔ ر محرعلی براے نے فائدہ کثیراسی موقع ضرا وا دسے اُ ٹھا یا ایک طرف اِ وشاہ وفت کی

سعبت میں بے تلفی میں ہوگئی دوسری طرف امیدوار وزیر کے" برا درم علی باک " ہمو گئے۔ اس اجهال كي تفصيل مي خالي از وكيسي نهيس بهد وبلده ميس نواب لا مُن على خال كوكم معتقع حاضر باشی اور حجت بے تکلف کا متا تھا ہیں اس وہم ہے کہ راقعم یا جما راجا مبرکبیر کے ہم راز وسم ساز تنے اور نواب ظفرخباک کی شرکت میں اُن کے خلاف یا رکی قائم کی تھی اور سٹرکروں كويموا ركرابا تفالىذا صرور مواكرا بنى حفاظت كم واسط ابنى بإرثى بحى فائم كى جائے اور ضوا یر نور کو اپنی طرف رجوع کیا جائے۔ نواب میرسعا دت علی خان نے شب وروز کی حاضر م<sup>اہی</sup> اختیا رکی اور مزرا مخرعلی بیگ و میرریاست علی کولینے ہمراہ رکھا۔ اور کینا ن کلارک میرے تدیم منی لفت کواپنا مهرومها ون نبایا -ان صاحبوں نے اوّل ظفرخیگ پرایسے حکے کئے کہ الاحر حضور کیرنوران کی صورت سے بزار ہوگئے ۔ اس کے بعدوہ مجھ غریب کی طرف متوجہ ہوئے گر زیاد ہ کا بیا بنیں ہوئے رحالت سفر میں نواب لائتی علی خا*ں کوخو دھی موقع ہرو*قت کی <sup>طامر</sup> باشی او صحبت بے تکلف کا الااور کیان کلارک ان کی کمک پرتھےگئے۔ اس گروہ نے اس تفر مي باره كنة تك مهاراج امركبه يؤاب خورستيدجاه كاكام تام كرديا اورصنور بر نورهاراج كوبيزيا الغ اورنواب خورشيهاه كوضرورت سے زیادہ چالاک اورخوفناک سمجنے سلگا در عمیر ان حموں کا صرف اس قدرا ٹر ہواکہ حضور پر نور مجھ کوان ا مرا کا طرفدارخیا ل فرمانے لگے اِس شطریخ کی بازی میں ایک تازہ واردا نگریزصاحب ببادریمی شریک ہوگئے نام ان صاحب كامطربتيك تاجن كاذكراً ينده كن والاي-

بنارس کا یک واقعہ قابل تخریب بعنی بیاں پڑسٹر کا ڈری کلکتہ سے والیں اکر الله الله بنارس کا ایک واقعہ قابل تخریب بعنی بیاں پڑسٹر کا ڈری کلکتہ میں سوائے ہے۔ ملے وربیہ کما کہ کا کہ میں سوائے ہا تھا بنارہ کا کہ میاری باستقبال بنیں کیا جاتا ۔ یہ ن کر جما راج نمایت اللہ خاندان انگلستان کسی کی ملاحی باستقبال بنیں کیا جاتا ۔ یہ ن کر جما راج نمایت

كمرك كرنواب تورشيدها ه ن مردانه وارمشركا ورى سينفتكوكى كديجيب بات بحركم تردم یرد سوزرین کی بحث قدیم ہما ہے آگے اتی ہے بمٹر کا ڈری نے شانہ بلاکر کہا کہ میں محکوم ا ورمجبور ہوں۔میرے منہ ہے پہ کل گیا کہ صنور پر نور بغرض میروسیاحت یا ہر پہلے ہیں نیار س تك سيركا في ہوگئي! س يرمطركا ڈرى نے كما كەبتما داخبال غلطاہے جىنورىيرنورا ب يىج سفر سے واپس کیو نکر جا سکتے ہیں۔ورجالبکہ اُن کی نہانداری کا انتظام کل رؤسائے ہندسے پدرجها زیاده کیا گیاہے۔ ابگفتگوبے مزہ ہونے لگی اور نواب امیرکبیرنے ترکی بہ ترکی جواب شيئے۔ اس تام گفتگو ميں كتيان كلارك الگ سے اور تمام بوجہ تها راجرا ورنوا ب امبركبيريمه ڈال دیا۔ایک علطی ماراج سے بر ہوئی تھی کہ سفرسے قبل پرشورہ ٹام یا لمربر برسٹرانہوں نے ایک زبر دست شخص سرحان کا رسٹ کواپنی کمک کے واسطے بصرف کٹیر انگلینڈ سے طلب کیا تفاوہ اس مزمبہ کا تھا کہ خودرین کے باس خاص طور پر نہمان موالیکی نہاراج کی تد سرایٹی ہ<sup>وئی</sup> اورتقدير سفيا ورى نه كى اخبار نوليوں فيروييد كھاكراس قدرغل مجا باكه كورنسٹ أت انڈیا نماراج سے بنطن ہوگئی۔ اورسرحان گارسٹ باوجوداخذر قم کثیرصا ف بیلوتہ کے گئے گوزنمٹط جو با وجود کوسٹش اہل سازش صاراج کی موافق نہ تھی اب مخالف ہوگئی۔

انقصد مسٹر کا ڈری سف خفا ہو کر جے سے کماکہ تم کولیے اموریں کیا مداخلت کا حق ہی جاؤ ہر ہائیس کو اطلاع کر دو کہ میں ملناچا ہتا ہوں میں براہ راست حضور پر نور کو سجھالوں گا بیخ کی میں سف حضور پر نور کو اطلاع دی اور کل حال بھی عرض کرکے کما کہ ہر گز ہرگز حضور پر نور کلکتہ جانے پر راضی نموں ورنہ تمام ہند میں ہنی اُڑ جائے گی میراتقینی خیال یہ ہے کہ حضور صنبوط دہم قرضرور شا ہاند استقبال ہوجائے گا۔ اس کے بعد میں نے کا ڈری صاحب کو ہوالیا۔ صاب عالی شان بہا در سف نمایت مدل گفتگو کی اور کماکہ آپ کی شان ایسی ہے کہ وہ کسی طرح کم نہیں

نهای اور ٔ در نشده این آا دره و غدا بطه سیم مجروسه مهری شامت بواک بس اول انتخاره قا وضوالطا مدرد إرام إن برياط ألى معاطات بي ان كوكيا وخل سه . كاوري صاحب كاليم ع أرا ويصوري نويد مع في كيا ألكريد مثيرًا ب كياس دبي ك أرضور آپ کونفضان پیونیا کیں گے ۔ فلاصدا نیکہ بڑی دلیلوں اور فہمائٹٹس کے بعد کا ڈری صاب كوسوكهاجواب طارا وسيرارت ومهواكرما بدولت واقبال كاخودا را وهب كربيا ل-س وائين طائن اسباكا درى صاحب حِينهمين بِرَسكَمُ اور صوريم نورية فراكر صاحبًا لي شان سے ہاتھ ملاکرز مانہ میں شہریف نے گئے صاحبًا لی شان نے اول تو مجے بردیسے نالے اور کیا کہ بیسب اگ تہاری لگائی ہوئی ہے۔ یں نے کیا کہ اگر ہیں بیا ازام تسلیم کریوں تواس میں آپ کی خود بڑی نیک نامی ہے کہ نظام دکن کوم نروا ومسلمان پارسی اور سکھا ور دیگرکل اقوام دسی عیسانی خاص مجتن کی تکاه سے دیکھتے ہیں۔ خیانچہ ہندو بڑی ریاستوں کے علاقے اب کک اور مگ آیا دیس موجود ہیں ۔ ٹل شکرو فیرہ کے خریطے اب تک بذرىعدصاحب عالى شان حضور ير نوريك ياس د اخل مواكرية بين اورسكمون كالمعبد بيتقام نا مدير موجود ب اگر كيري صورير نور كے مرتبر ميں فرق كياجائے كا توريسب رنجيدہ فاطر مجلك بسکس قدرآپ کی نیک نامی ہے کہ فلاں رزیڈنٹے صاحب نے لڑ حیگر کُرِثا ہی مرا تہ۔ نظام کوقائم رکھا اورمسلمان مورخین نواینی نا ریخوں میں اس امرکوبطور یا دگا رد رج کریں گے اس پرمسٹر کا ڈری نے میرجواب دیا کہ سریان گارسٹ کیوں بلائے سکئے مختصرا نیکھان امیرکبیرا ورخون گرفته وزیرکی فهائت پر کا دُری صاحب جوا یک مرد شرایی تھے کوشش کرنے پر راضی ہوئے اور میر قرار یا یا کہ نبا رس سے سواری ٹیا رک ایک ہٹینٹن کا کہ شایدنام اس کا <del>فرزایوری ایک بره</del> کرقیام فرمایی اور کا ڈری صاحب فوراً کلکته *جا*گر چونتے واکن کی کوسٹشن کا ہووہ مزرا پورا کربیان کریں۔ اس کے بعد جومنا سب امر *ہو ک*یا

جائے بیٹا انہہ مرزا بر برقیم نے ایک وری صاحب خداں و فرحاں آن بہونچ اور کیا کہ سور انہاں سے کہ فارن سکر ٹری ہے سے بیش مان بر بنیں حاضر ہوئے۔ باقی کل دات ہے اب موجی ہو اور بہت موجی ہو گئی مربائین مان عزیر کو فرنٹ کے اب ہم خوشی ہوئی ہو گئی مربائین مان عزیر کو بین کے اب ہم خوشی ہو تھی کا کو اس میں مانان میں ہو تھی ہو جو کی ہو جو کی ہاری وجہ کہ ہاری فوج برہ جو کی مانا و فرج بیان ہو جو کی کا انتظام میں طلب کر لیا۔ بیان عمولی یہ فرج کی انتظام میں وقت صرف ہو تا را ہم المانان و فرج را بو فرج بیان ہو ہے گئی ہے کے گئی ہے نے کھوڑ دوڑ و ڈروغیرہ میں وقت صرف ہو تا را ہم المانان کا کہ بیان کا رک نے لیا خطبہ تو رکہ کو اس میں مانان کا رک نے لیا خطبہ تو رکہ کو اس میں اس میں میں میں سے مرحنہ کہا کہ یہ کا میں ماراج سے تعلق رکھا ہے یا نواب لائق علی خال جوال واکریں ہوجال وہ نہ مانا و فدا کیا اور میں سے می خطبہ کا جوائی دیا۔ اس امرکا ہما راج کو بہت رہنے ہوا

که صفور بر نورکلته میں تبایخ ، اصفران المام می شدا و رون افر وزی و کرد کے۔

سک " بندگانِ عالی متعالی اعلی صفرت اقد س اسط ارت او فر لمتے ہیں کہ مجھ ابھی طرح معلوم ہوا کہ اس محکت کے باشند کے ہونو دوا بل اسلام دونوں فریق صول علم واکستاب ہمنر میں ہمہ تن سرگرم ہیں ۔ اور لیکھ وقتوں ہیں جی باشند کے ہونے دوا بل اسلام دونوں فریق صول علم واکستاب ہمنر میں ہمہ تن سرگرم ہیں ۔ اور لیکھ وقتوں ہیں جی بالک ندن اور شاکت کی میں دیگر محالک سے مجھ کم نہ تھا۔ پس جب ایسا یک گروہ کر جس کی موجودہ حالت قابل تقید در گرزت ترکیفیت لائی تعریف ہو ابد ولت کی نسبت ایسا اخلاص حقیدت امیر طاہم کرین تو برا مربر اسرا کی شادہ ان اور ہم پیشا اظہار اخلاص قابل قدر ہی ۔ استہر میں سرکار نظام کو بہت بڑی خوشی اس بات سے حال ہوئی منا دوا نے ہم ذہب لوگوں کو نی امحال سرکار فطام سے روا بطرت کی دوست بھی کہ جس میں اور سرکار فظام سی روا بطرت کی دوست قدی واعلی ارشا دور باتے کی موسیف سے کائم ہے مرفی حال خرم و شاد بایا اور اعلی حضرت اقدس واعلی ارشا دور باتی ایسا دور بی دار اسلطنت دکن نبکا لدہت دور واقع ہوا ورجو کا اسکار اندین است قدر دور ور در از کا سفر تکلیف دہ و مقوا کر اور خوطراک تھا بایں وجہ میرے علی لوگ آسودہ فی لواتی ہوئی اور انہ خوات کی اس قدر دور ور در از کا سفر تکلیف دور و در از کا سفر تکلیف کا دور و در از کا سفر تکلیف کی تعریف کو دور و در از کا سفر تک سند کی تعریف کو تعریف کو کرد کی تعریف کا دور و در از کا سفر تکلیف کردیا ہو تھا میں کو در ان کا کردیا ہوئی کی تعریف کی تعریف کا دور و در از کا سفر تک کی تعریف کا دور و در از کا سفر تک کی تعریف کی تعریف کی تعریف کردیا ہوئی کرنیا ہوئی کردیا ہو

گویاییه کام خاص اُن کی کم وقعتی کے لئے کیا گیا تھا۔ اس کے بعدکین ن کل رک نے مجھسے کما کرمیدا میرعتی جج ا ئی کورٹ کل نر رائیس کی واقات کوآئیں کے بر ہائینس کوسوبرے برآ مرکزانا صرف ہم لوگ حاضر رہیں گے گویا مخصر خانگی در مارم طبئے گا بیں سے بھران کو یا و د لایا کہ یہ کام مهارآج یا نواب لائق علی فاں کا ہے۔ اس پروہ بہت برہم ہوئے اور کماروہ بڑھامنٹر نہیں ہے اور دبائق علی صاحب منظر ہو گا د کیما جائے گا " میں نے کما کود میں ایک شرط سے راضی ہو تا ہوں كرىيدصاحب وتاربسركم بسته ماضروره ولت بون "اورسرسيدا حرضال كا تصته إو دلاملا اس پرکتیان کارک نے کماکر مجرکو سیلے سے معلوم ہے کہ تم سیدصاحب کے فحالف ہویں جو مکم دیا ریفید و طصفی گزشته ) کے قطع نظرا دہر ہبت کم آتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس مک کے مسلمانوں میں اور اہل دکن کے باشندوں میں مسی فتم کی شنایا لئے مذہولے بائی۔ اب سرکار مہندنے فیض عام وحن انتظام کے باعث زکو فی سخت راہ نرکسی فتم کاخطرہ باتی ارہا اوراگر چیلنے خاندان میں میں نے ہی سیلے ہیں اس مک میں قدم رکھاہے گر مجھکوکال امید برکر اس امک کے لائق اور قابل بات ندوں میں آدرمیرے مک نے لوگوں میں بھی سلسانہ کا مرورفت قائم ہوائیگا ا ور میں بقین کرتا ہوں کہ میرے اس سفر کا نیتجہ میری رعا پائے واسطے ہی مفید ہوگا بینی جس فدر تجربها و راعلم مجھکو آس سقرمں حاصل ہوا ہے اچھی طرئے اپنی ریا ست کے انتظام اور دعاً یا کی فلاح میں خرج کرونگا۔ ورکیا بهت ترامقصوداس مفرسے تھا۔ اگرچ چووج اس سے میرے اس سفری بیان کی بحوہ بھی درست ہی اور اب وگور کاریمی خیال مٹیک بوکر جلمئه تخت تشیخ صول اختیا رات وعنان نظم وسن وعنقریب خلوریس آنے واللہے۔ میں بمہ تن اپنی رعایا اور لطینت کی بہبودی اور راحتِ وتر تی علوم و فنون می<sup>ل</sup> بدل وجا*ن گوشش کر* اربونگا ورنیر اس بأت كاتبت براغيال ركعاجائے كاكہ تهذيب مشرق كم مذہوجائے اورقابه فحمود مغربی ہاتھ سے نرجانے پلئے ختم كلام یرم*ن ببت بڑی خوشی اپنی فا ہرکرکے کہنا ہو*ں کہ آپ سب صاحب یک اتبی نامی ورشہومجلس کے ارکان ہیں کہ سا<del>کیا</del> درا زَه بنظل حابت سرکا وظمت ماراکت اب علوم و فنون میں بدرجهٔ غایت کوشش کریسے ہیں اور زیادہ ترمسرت اس آ مِي وكراب ابني كوت ش بليغ نخ سلج بركاميا ب بعن المبني العربي اليونيين دلايا بور كرمين آب ك<sup>ي</sup> تيجوا وطكيما مُدكوشش کی مربریتی اورحایت کے واسط مروقت برل موجود ہوں اور چوجرد متابج آپ کو کوسٹسٹ کی تنبت بھیکم و ترمیت سل ان بْكَالِ كُووْقَا وْقَا حَالَ مُوتْ رِبِي أَن كَامَيْنَكا بِمِيشِهِ مِنْ اللَّهِ رَبُولُكَا اللَّهِ بن ببت نوشي ساءً باكا ادَّر س قبول گرتا موں اور اس دعا کا شکرییا واکر تا ہوں کہ حوامب صاحبوں نے بیرے اورمیری سلطنت کی نسبت<sup>ا</sup> درس یں مندرے کی ہے "حصور برفورٹ خود اپنی را بن سے یہ ارمضا دفر بایا کہ سے کوگوں کے اورس نسینے کامیں منابیت مشکور ہول کا

ں دہ انتظام کروا و رتم خود میں سے رصاحہ مج نبکتلہ پرجا کر آن سے ملاقات کرلو میں نے کہا ملاقات كيامرج ويسامى عالما بول مرفائي و ماركا أشفام ميرسافتيار عامرهاسك عده بيصاصب كوفودا كي كم لمان إدتناه كور إيك في عدل ايندى لازم ب وسارير مرسته معنی میں ان کی وقعت کم نیس برسکتی اگروه إلاد شار و گرائے کو بی ان کی لافات کے وقت حا ضرندر مهول كالمختصرور بأرتوا لكر حير تؤفي طل صدايك مي ببرصاحب كي الأفات كولكيا-بيدصاحب صاحب لوگوں كى طرح اوّل مجركوبراً مدے ميں متظرد كھا واس كے بعدا ندر بلايا اور صاحب بها در کی طرح دونین منٹ الافات کرکے رخصت کر دیا۔ خلاصدا نیک سیدصاحب کے بھی عِدِ مِي كُنُهُ كِسى فِي مِي رَجانا كون آياكون كيا سيدصاحب نمايت ذي علم صاحب نصانيف کٹیرہ ہیں دشار وکر باندھنے کیاان کے نام وشان میں فرق اسکتا تھا سراو کیرولی<sub>ز</sub>نے جواس وقت والسُرائے كے ہاں نهان طيرے موئے تقيين كركمين صنورير نور كا اُسّاد ہو اَ جواہ خواہ عالم متجر دعلام وقت بونكا مجرس طن كى فوائم شسى كى بروقت لاقات فدمل مينو داوران كى نشانىي نربان سنكرت كانذكره أيايس أن امورمين جابل نخل ملافات بموكمي مُرتطف فرقين م کونیرا یا ب

بعد دُنرا دِنگ پارٹی ہیں سراسٹیوارٹ بیلی سے وا فات ہوئی۔ شا برکتیان کلارک نے یا سیرسین صاحب نے اُن سے کمد ما بھا کہ ہیں اُس رسالہ کا مصنف تھا جس ہیں ان کارروائی براغراض شدید کیا گیا تھا۔ ہر رسالہ ہا راج کے ایک مرسٹہ ہوا خواہ نے بمبئی یں گارروائی براغراض شدید کیا گیا تھا۔ ہر رسالہ ہا راج کے ایک مرسٹہ ہوا خواہ نے بمبئی یا گئام جھیو ایا تھا کچھ ما لات اس فے میری زبانی جی سنے تھے جو اُس نے وہے رسالہ کوئے تھے یا ورجن کا علم کتیان کل رک اور میرے قدیم ہم بان کو تھا اور ان دونوں صاحبوں نے جھیر نیلوا قیاس فائم کرلیا تھا۔ اس ملاقات میں بابتہ با وجودان کے اصراری استفسا رہے صاحب تو اقبال کرلیا۔ گرمصنف اور دیگر مالات کی بابتہ با وجودان کے اصراری استفسا رہے صا

انگار ویا۔ اس می طبسین ایک بڑے معزز ہم کمت قدیم سے بھی طاقات ہوگئی۔ ان صا یکا یک عقب سے آکر میری آنکھوں کو بند کر لیا۔ جب اُنہوں نے آنکھوں سے ہاتھ آٹھ میں نے دیکھا کہ راجہ امیر خسن خاص رئیس اغطم محمود کا با دسا منے کھڑے ہے۔ دونوں خ گلے ملے یمیرے ہم مکتبوں میں بیراجہ صاحب اور راجہ بفد کا نے بڑا نام بیدا کیا۔ باقی سب معمولی حالت بر رہی۔ راجہ اندر مکرم صرور نام بیدا کر قام کم منی میں انتقال کر گیا۔ اب ساب کہ اس کی رانی نے خانونان آورہ میں بڑانا م بیدا کیا ہی۔ چود حری واجر سین تعلقدار گریہ بھی اچھی لیا قت حال کی تھی وہ میرے باس حید را با دانے والے تھے گر جلد انتقال کر گئی تیا۔ میں بھی اچھی لیا قت حال کی تھی وہ میرے باس حید را با دانے والے تھے گر جلد انتقال کر گئی تیا۔

ا و و کربته "اس ای که اس سیاره کے گردایک بیٹی ہوتی ہے۔

# بلده میں ہنگامہ

و اب سنے کہ بلدہ فرخیزہ بنیا دمیں ہماری واپسی کے بعد جوہنگا مرہر یا ہوا اس وقت کو با دکرکے میرے رونگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں ایک گروہ ذی علم و ذی لیا قت رد و گرم زمانه چینیده کرگان بارا س دیده روپیدا و رحکومت کی تمناییس دل میں بھری ہوئی المحفل الب مقتدر بنے ہوئے معلمن مزید ، بھارتے ، ساز تنوں کی ننگی تلواریں بنیمے اور ایس میں فود بینیزے برتے ہوئے گریز سے جہاراج اور سدا رمغزامیر کر ہر ، کے پیاسے۔اگرمو قع مذہو تو بھی اپنی دُور مبنی سے موقع بنانے والے بثل ہے ا ها*ل بریده مرطرن د ولتثیال ارف نگے شهمسوار میدان و زارت تو ر*اہی فالبقا برگیا نگاریسا جا یک سوار منر با جوان شمخه زورگھوڑوں کو قالوییں رکھتا۔ ایس میں سی کا نت ن كراك دومك كوكلتي لكاتے تھے اورام كرمبرا ورصاراج بريمي دولتياں تھالتے تھے مکہانی دولٹیوں سے رز ٹینسی کا دروازہ توڑ کر رز ٹینسی میں ہیں ایک بھاند کرنے گئے درآبادنی بقیمتی سے اس وقت چندانگریز مفلوک الحال تبلاش معاش وعیشت بلده پ كُفُسا وراين قلم اورايا قت كوضرورت مندخريداروس كم القر تمنا قليلاً "بييا مرم ع کرد یا مکرافسوس کی بات بی که ایک د ومغرز انگریزنیش یا فته سمی اینے نام اور رِّت كوباً سيد نعتد سرا زار فروخت كرنے كے - دُور دور كے اخباروں ميں لمبے حير راب عنامین <u>نکلنے لگے۔ رَزیانسی سے بے کرف</u>ارن افس تک یہ دُوربین لوگ اینے ذاتی اغرا پاکرظامری الفاظ خیرخوری و نمک علال کے پردویس حالات کم سی ونا تجربه کاری شاہ و بدواروزير ظامركرك ابني بياقت كارنگ اوراين وجودكي ضرورت جانے گے.

رزیڈنٹ و فت ایک بھلا مانسٹ رہیا تنفس علم دوست آ دمی تھا بخوب ان کے بھیز بے ہیں بچنس *گیا - ا ور روز بروز کاروبار ریاست کی خرا*نبای - جو انفیس *حضرات کی کارس*تها نی کا نتیجتھیں۔ دیکھ کر بریث ن ہوگیا۔ اب صاف صاف دوفری آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ایک فریق خون گرفته مهاراج نرندر حس سرت دوا نگر نرا ورایک دویارسی ایل سازش بم ليّد كے تھے۔ باقى كل ابل ملبره كيا مهنو دكيامسلمان سيد شيمسا دے بھو ہے بھانے قدم آ کی دشار وگفتار رکھنے والے دل سے جہاراج کے خبرخوا ، مگر قدمے درمے قلمے عامز و کم گھروں م*ں گفت ہوئے یا برعی*توریا ہمگوان یا امتر یا رحمٰن کیا ررہے تھے <sup>ڈ</sup>یپڑھماک<sup>ک</sup> میں بھی ہیں حال تھا میرریایت علی و مرزا محتلی بلک بسرکرد گی گیتان کلارک و نوا ب میر ؛ سعادت علی فاں ایک زبر دست فربق فحالف جهاراج دا میرگربر بهوگئے اوراس خیا لے میں شرک خون گرفتگان ہوں شرمناک و نا زیبا حطے مجھ پر کریے میری وقعت اور ہتبا ، حضور یر نورکی نگاہ میں کم کرنے کی کوسٹسٹ تبیغ کرنے گئے۔ دوسرے عاضر باش جو یا امیرکبرعدة الملک یا امیرکبرت پدالدین خار کے نک پر وردہ سے الگے وقتوں کی سمجه بوجِه رکھنے والے انگریزی و انگریزیت سے نا و اقت عربی و فارسی تو ایک طرف ارو مي مجي كمج مج زبان ريشان بيان شل ابل ملهه هرعوب ا ورخوف زده رويا حفيظ " برزمان. و و بون ہا تھوں سے اپنی گیڑیا ں تھا ہے ہوئے فریقین کی راٹوا ٹی بھڑا ٹی کے مذموا فق تھے نه مخالف د دوسري طرف د وسرا فربق بطا مرخرخوا و نواب ميرلائق على خال مگر باطن ميل ني غرض کے یا رحبت وجا لاک۔ الغرض مریث آنی کی دحشت ٹاک گھٹا ایسی حیا گئی تقی کہ آتھ بھی نہ و کھائی ویٹا تھا ٹرکہ آج کے بعد کل کیا ہونے والا ہی۔ اس فرنق میں بھی چید تحتی فریق تھے۔ گرسپ سے زیا دیجتی فریق ذی علم وذی لیا نت مہذب عا کی خاندان مولوی

انگرنری کے اور رٹینٹ خود شاعروا دیب وعلم دوست دونوں کی خوب دوستی ہوگئے۔' ان کے گروہ میں کیتے ول سے پیم گاٹ وکیٹان کلارک اور پکنے دل سے میررہا بہت علی ا ورمزرا مح على بگ بھي لهو لگا كرشهدول ميں د افل تھے بتبيرےصاحب سردا رغبالحق خاں داینبگ بها در تھے۔ تیخص مرد میدان انیا آپ گروہ تھا۔ نہایت بلن رہمت -صائب الرائے ہوشیار۔ پیامسلانِ - دغاو مکرو فرب سے متنفر کارکن و کا رٹسسرہ دونون صفات سيمتصف البني دفاتر ومحكرجات يربارعب وداب ايسا قالبض وتصرف که پی انگریز اور کیامندوستانی-کیا دکھنی اور کیا مرہ یکسی کی مجال ندھی که اہ<sup>لات</sup> سے را ہ ورسم میں رکھ سکے۔ یہ سدیا رمغز آدمی اہل سازشش کی جال کو آٹر گیا تھا کہ یہ حضرت مهاراج اورام كرببر كے قلع وقمع كرنے كے واسطے نواب ميرلائق على خال كے طرف دار موئے ہیں تاکه اس کے بعد خودشاہ ووزیر کی کم سنی ونا تجربہ کا ری رزیڑٹ ا ورفارن و نس مینابت کریے خوداپنی مهر سین کالیں اور میر کار روانی کچھٹاکل منتقی۔ ر زیرن ص حالات سلف سے ما واقف بقین کر بیٹھا تھا کہ نواب و زارت بنا ہ مرحوم کی ر ونق بازاران ہی حضرات کی وجہسے تھی ک وگریز یلے بود دولیشا ں

وریه سی جرد در این انگریزول۔ نے اخبارول کے ذریعہ سے اس بقین کوخوب منبوط کروہا ۔ اور افرول خرباک ان حضرات کے سیررا ہ ہوگئے۔ بالآخر کل محکمہ جات و د فاتر مولکنا محکم رمه دی علی ) وسردار با و قاربیں تقت مے کردیئے گئے اور شاہ و وزیر طفل دبستاں شعبار کئے گئے ۔ یہ امر سیرسین ملکرا می کونا کوار گزرا افر یا ہم بساط خبگ بجھیگئی۔ تا ایس کہ آگ

انر ثناه و وزیر کے تعلقات بر پھی پڑنے لگا جس کا ذکرا گے آتا ہی مگر اہم دلیر خباک وراس كروه مين اس امريط قرار با فأكر نصف في ونصف لكم هذا قوم جاهلون بیں یہ کا گرو ہمتفق ہوکراب منتظر تشریف آوری صدرصوبہ دا را قلیم ہند نعینی لارڈرین رہنے لگے گر آبیں میں چیر حیار لیا و کی می ہوتی رہی کہ کون میرلائق علی خال کے پاس بیقت نے جا اس میں مرجانب سے مولوی مدی علی کوشکت متی رہی۔ خانگی عبت میں تو رنگ مزرا <del>محملیات</del> خوب جمالیا تقاا ورمجت کی زبان میں پیارے علی بیگ موسوم ہوگئے تھے۔ انتظامی مورس سے میں صاحب بگارمی ایسے ذعیل ہوئے کہ خطاب سے چیا "سے مما زکنے گئے گر میں خطابری ہمکند سے بیٹے۔نواب میرلائق علی خاں آخرانیے باپ کے بیٹے تھے .خلاصدایں کہ فریق مہارا کم ہمت نے رزیڈنٹ کے ہاں اور فارن آفس میں بقابلہ اہل سازمشل ورڈ پوٹر ھی مبارکت بمقابله كتيان كلارك شكست كال كحوائى اورخدت وزارت برحق نواب لائح على خار كاتسليم كركيا كيا مكربقول شخصة وبت كوينك كاسهارا مسترياً لمرا وركزل والريمها راج كوسمتت ولاتے رہے کہ لارڈ رہیں اورسرا رٹرڈ پورانڈ ہرگزلائی علی خاں کم س کوخو دمخیا را مذخرمت نہ دلا میں گئے ۔ چنا بچہ نواب امیر کمبری جمی ہی رائے تنی گر میں جو ں کہ کل حالات سے وہ تعب<sup>جما</sup> ا ور مهدی علی اور عبدالحق مجھے ملتے رہتے تھے میں نے ملیّا شاگرد میشہ کے ہاتھ یہ مصرعه مهاراج كولكه بجانفاكم رع

#### ا ذا سمیش بس کن که گوسیت دبس

ا دراب لارڈرین مجی بونا نگ آگئے اور ہارے بیاں مجی دھوم دھام کے ساتھ خ انتظام ان کی مہان داری اور دعوت کا کمل ہو گیا کہ اسٹے میں ایک خط رزیڈ نٹے کا مہار کے پاس آیا میضمون اس کا یہ تھا <sup>رو</sup> چاہئے تھا کہ حصنور میر **نو**ر نبرات بابرکات خود سسر*حا* 

ریاست پر ہنبتال وائسراے کاکرتے گروائسرائے نے بیما ٹ فرا ویا ا ور کیائے ان کے عا رامراك عظام مرحد مربراك التقبال حاضردين وغيره وغيره أيدم اسله يُرهكر فهساراج رونے لگے بیں اس وقت اُن کے پاس موجود تھا بیں نے کما کہ جماراج ا زماست کربر مات كيول آپ نے دعوت دى جواس كي نوبت آئى-ا دھرا مركبرنے يدكها كداكر حضور مريو دميرى . کک ویر دکریں توہیں اسٹ ماہیں گفتگو کرنے کوموجو دیموں اور تق یہ ہو کہ خو د نواب میر سعادت علی ا*ل کے موفق سے بھی بے*ساختہ با واز در و ناک کل گیا کہ ' ہائے اس قت بابا کو زنده ہونا تھا <sup>ہے</sup> خلاصدایں کے دوسے روز لارڈ رین ان بھیسینے اور رزلینسی مرفرثِن ہوئے۔ جا را مرائے عظام جہ شقبال کو گئے۔ تھے علی صباح مزاج برسی کے لئے رز مرات کے اسے رز مرات کے است اس کے بعد معمولی دید باز دیدا ور دربارا ورڈ نروغیرہ ہوا رہاجیں کی تفصیل کی ضرورت نہیں مگرجس روزصدرصوبہ داراقلیم ہندرز ٹیرنسی میں دہن ہوئے۔ اہل سازش کے ہاں محلبایی ٹرکئی اور رز ڈنسی کی طرف دو<sup>ا</sup> ڈیڑے ۔اہل سائنٹس کی خوش قیمتی سے ایک انگریز موسوم ببرله لبنط ايك فاص اليخوليا بين گرفيار مصرو شام وفيره مالك اسلاميدين سيروسيا كريًا بهوا مندوستان بين مع ابني زوجه موسوم بدليدى لمنت وارد بوا- كمت بين كم يوليري بیٹی یا بوتی یا نواسی لارڈ مایٹرن انگریزی شاعر نام آور کی تھی۔ دونوں میاں بوی کمانو ا وربا بخصوص عربوں سے کمال درجہ محبت کا دعویٰ رکھتے ستھ ا ور ہندوشان کے مہرصوبے کے مشهورُسلانوں سے شل مولانا ئے عظم مولوی سمیع اللّٰہ خاں بہا در سی۔ ایم جی ل کرتر ' مشہورُسلانوں سے شل مولانا کے عظم مولوی سمیع اللّٰہ خاں بہا در سی۔ ایم جی ل کرتر ' ولاتے تھے کہ ہندوستان مصری ایک عربی بونیورسٹی بصول جدیرقا م کی جائے۔ كوخود الكرزين كالمرزى ابل ص وعقد كاصول حكم انى مح برات مخالف سنف اور

مله مرربیج الاول منظل بجری (میم ۱۹۵۸مریر)

مبلهانوں کی طرف ہے اری ہیں اگریزی حکام وقت جیرا د ٹی جیرا علیٰ کی مذمت میں رطب اللسان تھے . پنانچ پیرتے بیراتے ہند دستان کاکشت لگاتے ہوئے حیدراً با دہیں ہی اُن دھکے زاور ہ يه وقت تعاكم معرحان كارمه طي أنكيز بسي بصرف كثير بمشوره طام يا لمربرا ، اعانت مهاراتها طلب كياكيا تها) بين ان كا درو ذيانسه عود بُوا خوا بان نواب ميرلا كُنَّ بينجال كيم عاسطة ميسيَّة . موگیا یا بیا زبان درا ( بیباک ا ورا نبی بی بی بی کی علوئے مرتب کی و جہ۔ سے اعلیٰ انگریزی ساز میں بارسوخ -ان صفرت کوکھاں معیسر ہوسکہا تھا-اس کے گرد جمع ہو گئے اور دھ دیم دھا ہم ک<sup>ی۔</sup> وعوتیں ہو نے لگیںا ور حیٰد لوگ خاص اس کے گر داس غرض سے مقرر و تعین کئے گئے گہاری ول دا ده مضایین عربی بوینویرسٹی کن منی مجت میں حیر را با دیے غیرم اقعی حالات و ندست رہ نداب امير ميروهمارا جربها در هوب اس سيح كان مين جمو <u>نسي</u>جا بين - علاوه اثري أسس سفي بحبيم خود اعلىٰ دره بري طررْمعا شرت نسّا بان ميرلائق على خار وأسمان عام وقارا لاهرا كو دمكيما اوم ان کے ہوا خوا ہوں ومصاحبین نئی رومشننی کی گفتا ررفتا رود شار دل سینند کومشا ہرہ کیا ﴿ دوسري طرف ايك بيرخميده قامت عامه برسر دصيلا وسالا انكركها دربر نه وه مكان كي سجا وك ند کونچ مذسوفه کی شعب نه وه بریک فاسطه و دُنر کی معا ترت مذوه نئی تهذیب وزرق ورا لباس والمنع وبي يونيورسشي كے فوائد سمجھنے اور بحبث كريہ ني بين ذكى انهم مصاحبين بيسمال د كيميكر كا مل طرف دا ريزاب ميرلائن على خار كا ب<sub>وك</sub>يا اوريا رول كا آلهُ كاركزا رين كيا - الغرض ایک طرف بیرشا ندا را ورکیجر کمیلا سمان ا و ر د درسری طرف به دقیا نویمی حالت سربان کارسط تو

ملے یہ انگتان کے نامی وکیل تھے اور لنگ او بیں لنڈن میں نواب عنی را الملک نے ان کو معاملۂ برار کے تصفیہ کھنے ۔ مرکاری دکیل مقرر کیا تھا بہر جب وقت میں حیدر اُبا و آئے تو عام خیال میں تھا کہ برار کے کام کے واسطے آئے ہیں۔

نم وصول کرے جمیت ہوئے مطربنط نے راہ وسم لارڈ رین کے سکرٹری سے بیدا بقى اورا بناتجربول سيبترج وبسط بيان كرويا تفا بلكهات قيام ملدهين ان سس التابت بمي جاري تقي ايك شخص سياح جس كوكو كي تعلق معا ملات حيدراً بإ دست بذقها ں کی بے غرضا نہ تحریر و تقریر کا اثر ہو تارہا۔ مجھے صرف ایک باران بزرگو ارسے ملاقات یا ور وہ بھی ہے مزہ اور ہے بطف اس واسطے کہاس کے کان میری نسبت ہی کھ بھرد ہے۔ تعے جس وقت لارڈرین حیدر آباد بیو پنے وہ اپنی رائے قائم کر چکے تھے "اہم ان کو ورير توركى رائے بھى دريا فت كرنى صرورتنى- بندگان عالى كے خيا لات سفر كلكة بهي المبل چکے تھے۔ بلدہ میں مہونی کرنواب لائق علی خاں کا رنگ ایساجم کیا نفاکہ ہے ان ک الم ت کے اعلی حضرت کو قرار مذنحاحتی کہ ایک عنابیت نامر میں ان کو تحریر فرما و ما ہے منق شدم تومن شدی من تن شدم توجان شدی تاکس ناگو بدیعدا زیس دیگرم تو دیگر ی

جمع و صفح معاوضہ کھیے برار میں کا مرائی ہوتی اور برندر پرشا دی ہدویتی آن کو خدمت دوانی پرستقل عائے تھے۔ معاوضہ کھیے برار وید کلار قرار پایا تھا لیکن با وجد داکاحی اپنی پوری رقم وصول کر کی تھی۔ لندن آنفوں نے فارٹ اکتی رابور پویں نمایت برنما حلے صفور پر نور اور وزیر نواب لائت علی فال پر شروع کرد سے تھے گھوں نے فارٹ اکتی ملی اور کی میں اور ترا ہوا ورشاہ اور وزیر کو تین لایا گیا کہ یہ تھے جمار اج کے دکیل تھے نہیں جمار اج کے دکیل تھے نہیں جمار اج کے دکیل تھے جمار اج کے دکیل تھے جمار اج کے دکیل تھے نہیں ملک برنے مار مواد کا کا کرانی کا آرا بیا انظر دین میں کیا ہے مسلم میں بی ملک برنے مار مواد کے دکیل تھے تھی میں اور کرانی کا آرا بیا انظر دین میں کہا ہے کہ دلیا تھا کہ کرانی کا آرا بیا کی ان کی ان کیا ہو تھی ہوں ہوں کے دلیا کی کرانی کی کرانی کی در کرانی کی ان کرانی کی کرانی کرانی کی کرانی کرانی کرانی کرانی کی کرانی کر

کئے جامیں ۔ گوہا کہ وہ مازم ومجرم سرکارین کے تعصر اہل بلدہ اور قهاراج کی طرف سے غیفلت ہوئی کہ ابھی کک اسی آمید موہوم ہر کرمشا پر تقدیر زور کرجائے چیکے بیٹھے رہے۔ ووسرے دن درمارگد می نیسینی بود سرمار نمروط پورا نرخی هماراج کی کرسی دُور بھینک دی اور نواب میرلائق علیفاں کی کرسی بجائے مها راج و روزوزارت پر رکھوا دی جماراج تو گویا زنده زمین میں غرق ہو گئے ا درتام ملدہ میں ایک سکتہ کاعالم ہوگیا - اب سواری صدر دورا كى مي كا بهونجي اوراك تخت يرسلو بالبيلو حضورير بور مبيركي - سرما رتيمرن كهرك م فارسی میں ننبا چوٹراخطبہ پڑھا۔ اس کے بعد حضور پر پورنے یا ندان وعطر دان برست مبار<sup>کے</sup> نواب صدرصوبه داركوعطا فزمايا ورنواب لائق على خاس نے تجیتیت وزیر اعظم سرما رئیمرد رزید كوديا ِ دربار ربطاست بوا مِهاراج توافقان وخيزان اپنے كلبُراخزان ميں جا چھيے نواب وزریرسبنرعاری میں مع حلوس وزارت مکما ل کرت<sup>و</sup> و فر دولت کدهٔ و زارت <sup>بیرو</sup> اخل ہو حہارا جے کے ہاں ایسا ماتم اوراہل ملیدہ پر اسی حیرت کہ سر درو دیوارسے بیصداگوش دی ۔ الهي بالكاه كو ما راسم المستحيث قاتل في كشتى ہے کراج کوجیبراُس کے شورِ ماتی دنیقِ التی ہے

دوسری طرف الله تبارک و تعالی نے خاندان وزارت کو بھررونی آن روعطا فرائی۔ دو ثنا دوشن حقیر ہوئے کل الا زمانِ ریاست کے ہان خوشی کے نقارے بجنے لگے۔ آن کے علی حقید ہوئے بھائی نواب سعا دت علی خاں سپیسالا رسلطنت آصفیہ اور مرزا محظی سکیہ آن کے نائب باسم کیتان یا میجرمقرر کئے گئے۔

## اسبني اورجك مبتي

ابراقم کی آپ بیتی سنے که دربار اختیارات کے دوسرے روز میں صبیمول ڈیوٹر می مبارک میں حاصر ہوا اور صنور پر نورکو قتاب محل میں سے کر بیٹھا اور میں گفتگو گوش کرا اقدس کی محضور پر نور بعمر طفولیت تخت نشین دولت آصفیہ ہو چکے تھے ۔ لارڈ رپن کا ہما آ<sup>نا</sup> اور آپ کو گذی نیشن کرنا ہیج معنی ندار دبیصرت فدوی کی پریشانی اور جہاراج کی سور تربیر کا نیتج ہو کیکن بیر دعا ہے کہ ہے

بخوبی بهجومت تابنده باشی بلک دلبری پایین ده باشی آج فدوی کی شنگردی ختم بولی مه مشرا کردی ختم است مشرا کرم را روز که خاطر می خوا<sup>ت</sup> استرا کرم را روز که خاطر می خوا<sup>ت</sup> استرا کرم را روز که خاطر می خوا

(، نقید نوٹ صفی گرشتہ) حضور پر نور دورس آن کو دکھا کی جھ کے کہ یہ کیوں آرہیں بی نوراً دوسری طرف تشریف سے گئے چند بار ہی ہوا کرجب والد کو اپنی طرف آت دکھا اور طرف تشریف سے جاتے تھے کہ استے ہیں لارڈر بن کی سواری آئی اور حصور پر نور بغرض ہے تھال تشریف ہے گئے۔ ذوالقدر خبگ لیکن آگیبعلوم بوکه نواب و زیر فاروی سے کمال درجه نا راض ہیں لهذا مجوا که فدوی کوچپه ۱ ه کی رخصت عطا فرائی جائے ره گئی فدوی کی پروکرش آینده سو سے که خواجه خو د روکش بنده پروری دانند

حفور برنوراس گفتگو کوسماعت فرمانے رہے اور کیا یک قلم دوات اور کا غذا تجرر فرما یا که معرف آغار آبیک کو خصت شق ماہ عطاکی جائے اوراز آبیخ مغرولی مسیح الزماں خان آبی کے امروز بجماب بیندرہ سور و پیرا ہوا را داکر دی جائے اور ہی ماہ بماہ وے دیا جائے " یہ تحر بر کھھ کو عطاکر دی اور فرما یا کہ حضرت اگر با برجا تو بہری اجازت قص بند کیا جائے ہیں نے وہ تحر برجیب میں رکھی اور باطمینا ن گرخوبی قسمت سننے کہ وہ تحریب نامی مائے وافعوس توازہ جوا کر چارہ کا رجہ بور دل کومسوس کر گھر مرج جب سے کمیس راست میں کر گھر مرج جب سے کمیس راست میں کر گھر مرج جب خالی تھی رکھ وافعوس توازہ ہوا کر چارہ کا رجہ بور دل کومسوس کر گھر مرج جب کھی ان تکر ھوا شنگا وھو خار لکھی میں میرے حق میں بہتر ہوجیا کہ آبیندہ معرف میں بہتر ہوجیا کہ آبیندہ معرف

اب جگت بیتی سنئے اہل سازش کے باتھ دس کروڈ سالانہ کی ریاست لگ گئے۔
کرسٹر کا ڈری نے متعقل طور پر بیرائے قائم کرلی کہ شاہ و وزیر دونوں کم سن اورنا بخر بہ کا
موجودہ اہلکار ہندوستان کے نتیجب لائق تجربہ کارا ورعالی خاندان وہ لوگ ہیں جن کے
خود وزیر مرحوم انتظام ریاست کرتے ہے۔ لہذا ان ہی حضرات کو ذمہ دارا من وامان کم
اور بیرائے فارن آفس بین نظور کرلی گئی ۔ ابخصوص اس کئے کیقول خودا ہم سازت و و نوا
کر صحبت میں کم سن مین دوست مصاحب جمع ہوگئے تھے۔ بیر اصول متعقل طور پر
اور تاعمدوزاں تا نواب ابتیرالدولہ بر بالسی فاران اوس میں قائم رہی ۔ پس ان اہلکا

بے لئے ضروری مواکدرز ٹیرنے کو مار بنا میں اوراینی قدر و منزلت اوجین کارگزاری مسلکی ما على ميں روزا فزول قائم ركھيں۔اس ا مركے واسطے بيالا زمى مبواكه مرابع كارمقابله روسيے خواجہ ما ش کے رزیزنٹ اوروزیم عظم ہے ہیں زمایدہ زنگ جائے۔ بیس وہ گھوڑ دوٹرا برسا انشرف مولمی جن فیزبان انگرزی چدر آباد کو intergue می اور ، مخزنِ سارش متنه وركرريايه اس المياسي عبنه وجوه درووات شامي محفوظ رياله اول نيك عالم را بنا ؤرردولة، شاہی سوائے میرزام علی بلگ میررمایت علی کے اور <sup>با</sup>ق ب فدیم رفتا رو دست ما ر ۔ کے لوگ جونئی معاشرت سے ناو قف اوراینی حالت برقانع تھے اورا واب شاہی اس قدر ا أن كراك ويهيس ساري تھا كەمعمولى معروننات كى مبى جرأت مذكرتے تھے- برخلاف ۱۰۱ و وصاحبوں کے جنوں نے کمال درجہ کا رسوخ حال کرلیا تھا۔ فرق ان دونوں احبو<sup>ں</sup> ہمیں بیتھاکہ میرر آست علی معمولی خیالات کے آ دمی تھے ان کی حدریہ وا زانے ہی کارخانجات المفوضة ك تقى مرزا محمل مبكي بردسي أدمى دُوراندلين خوش فكرچت وجالاك اليا فنون سپا گری میں حیاراً با دمیں بے مثل۔ ثناہ و وزیر کے مصاحب سے رعب کے ذریع کاربراری پرایسے متعد تھے کہ ع

وست از خلب ندارم الكارمن برآير

شه سوارا بسے کربہ حضور پُرِنور ماہرہ میں اپٹا ہمسر نہ رکھتے تھے۔ ایک روزشا، ووزیر مع مصاجبین ہُواخوری کے سئے جانب سردر نگر تشریف ہے گئے۔ راستہ میں جیبی رومال فریما کا گر ٹرِاس تنسوار نے گھوٹرا دوٹراتے ہوئے جھک کررو مال زمین سے آٹھالیا آوا ز اصدا فری سرطرف سے ملینہ ہوئی -

خلاصه این کرویوطرهی مبارک ایل سازشست بالعل صاف ومایک تنی ا ورا گرکسی

نامت زده نے کسی کی مشکایت میں لب کھولنے کی حراکت بھی کی توحفور پر نور کا چپرہ مہار متفیر ہوجا تا تھا اس واسطے کر س طفولیت سے مبرحاضر باش کی خصلت و حبابت سے بخوبی قوات دوم ایں کہ احراب عظام نے گوشنشنی اختیار کرلی تھی۔ سوم بڑی وجہ یہ تھی کہ حضور پر نور نے کل اختیار سیا ہ سفید کا وزیر عظم کے سپر د فرا دیا تھا اوراس قدران پر عنایت شاہی مبذو تھی کہ ایک باریشعران کو لکھ بھیجا تھا کہ ہ

> مرتع شدم تومن شدی من تن شدم توحابشری تاکس نگوید بعدا زین من دیگرم تو دیگر ی پس مرجع ابل سازش ور دولت وزارت وقصر رزیدنسی بن گیا

مرور خبگ بهفت بزاری میفت بزار سوار سرفراز فرایا گیا اور دیگر مصاحبین می می میقیر خطاب سرور خبگ بهفت بزاری میفت بزار سوار سرفراز فرایا گیا اور دیگر مصاحبین می مختلف خطابا سے شل افسرخبگ ومحبوب یار خبگ ممتاز بوشے میں نے اپنی حاقت سے محصول اجازت ایک فرمان جاری کیا جس بیں خانگی انسطا مات ڈیوٹر حسی مبارک اور قواعد دربار سنا ہی مندرج کئے اورا مرائے عظام سے لے کرا مرائے ریزہ مجعداران و منصداران کے واسط مندرج کئے اورا مرائے عظام سے لے کرا مرائے ریزہ مجعداران و منصداران کے واسط مندرج کئے اورا مرائے عظام سے ایک کرا مرائے منعد ہوا تھا۔ والد کوخطاب سرورجنگ اور سالے منعد ہوا تھا۔ والد کوخطاب سرورجنگ اور سالے دیں منعد ہوا تھا۔ والد کوخطاب سرورجنگ اور سے اللہ منعد ہوا تھا۔ والد کوخطاب سرورجنگ اور سالے سے منعد ہوا تھا۔ والد کوخطاب سرورجنگ اور سے اللہ منعد ہوا تھا۔ والد کوخطاب سرورجنگ اور سے سے منعد ہوا تھا۔ والد کوخطاب سرورجنگ اور سے سے منعد ہوا تھا۔ والد کوخطاب سرورجنگ اور سے سے منعد ہوا تھا۔

حب مراتب جائے نتنست واستاد گی تقریر کی میرنیا طریق اجراے فرمان اوراس کے مضا<sup>ین</sup> ا ورمیری مرخلت یجا اسی وزیر عظرفوا گوار گزری که وه فرهان کا بعدم کیا گیا ۱ ورمین متوجع کمه ابياخا مذنتين بواكه بجرع صئه درا زتك خا موشس تاشا دكيتا ربا- نواب وزيرنے قديم قواعد كو تو الرُحربيد ہم قام ڈيوڑھي مبارک ميں جاري فرايا۔ افسرحبُک بها در ومحبوب مارخبُک بجائے عرض مگی ایڈ کیا نگ مقرر ہوئے سیا ہر نولیسی ڈیوڈھی مبارک برائے نام رہ گئی کِل معروضات<sup>و</sup> باریا بی صرف بزرییداید کی نگین قرار یائی اورصدوراحکام خانگی سی ان بی کے ذریعے سے مواکرتے تھے۔ انگرزی دربارے اطلاع نامحسب قواعب دانگریزی بھی ان ہی کے ذربیہ سے جاری مہوتے تھے - ایک فہرست ان حفرات کی جو دعوت ڈ زوغیرہ بیں قابل شرکت سمجھے گئے تھے ان می حصرات نے مرتب کی۔ الغرض ایک القلاع عظیم ڈیوڑی جا مين بوكيا يجي كربيه صرات قديم قواء وضو ابطس لاعلم تصا درا بل بورب كيستام مهم تواك طرف و ہاں كے امرائے عظام كى كى حاشرت سے ناقص العلم تے برّانى رفياً رغائب نئى رفيّارنا قص وها تير آوما بڭيلام عامله موگيا۔ امرائے عظام توان قواعد کے بإبندنہ ہوگ ا ور دربار و دعوت وغیرہ میں نواب امیر کربرو نواب اسمان جا د ہجائے یونیفارم (وردی) وہی اپنے قدیم لباس میں شریک ہوتے رہے ڈرسوٹ وغیرہ کا نام می ان کومعلوم منر تھا گورفته رفته سوا سے امیرکیبرو گیرا مرابھی میرجد پطریقے افتیا رکرنے ملکے۔عام طور پرجم شامت زده نافهی سے خلاف ان قواعد کے حاضر ہوتا وہ وحتی سمجھا جاماً حِصنور بر مور نے ملاحظهی صرف صروری امور با رزیدنسی کا کوئی ضروری مراسله وه بھی صرف بطورالع کبھی بین کیا جا آتھا۔ عام نتظام کلیۃ وردولت وزارت شے تعلق تھا۔ گویہ اس شطرنج کا نقشہ تھا چوا رسلو فطرت وزارت پناہ مرحوم جا کرھپڑے کئے تھے اور س کواپنے عمد وزات

میں مہاراج شبکل بنھا رہے تھے! تنی فرصت ان کونیس کی کھ جندل وتغیر و زیر اِبتہ بربر وم کیا جاہتے تھے یا جونے اصول ان کے مرکو زخاطر تھے وہ جاری کرسکیں -

#### يندلفيرات

ا قول جوبراتنيراور انقلا غطيم نواب لائق على خاس نے كيا يہ تھا كراس وقت كك زبان رباست فارسی تقی وزیره از نیے زبان رباست آر دو کردی واس جگر مجھے یا و ہتا ہے کہ ایک روز ہیں سہ ہیر کے وقت وزارت بنا ہ مرحوم (سرما لارخاک قال) کی فدمت میں حاضرتا اتفاقًا اثنائے گفتگویں مجسے ایٹ دفرایا کہ آج مولوی شتا ت حین نے ایک نئی بات مجھ سے کہی کہ فارسی زبان کے عوض کل دفا ترونحکم جابتِ ربایست میں ردوز ما جاری کردی جائے ہیں۔ نے حات سے وض کیا کہمولوی صاحب کی رائے تو معقول ہے بيرسنتے ہي ما تومسندسے مکيدلگائے بيٹے تھے ماسيدھے ٱلط منظمے اور درا يا ''حذا نرکرے'' خدا کے الف کو اتنا ٹربھایا کہ میں گھبرا آٹھا اورہمجا کہتم سفیلطی ہوئی اس کے بعد فرمایا کہ تم ہندوستانی لوگ فارسی تحریر د تقریبین شاق نہیں مو فارسی زبان اہل اسلام کے فتح مندی کی علامت ہو کہ ہم بھی قوم فاتے ہیں اور میر ماک ہم نے برور شمنیر فتح کیا کینے مک میں توتم ارگ پرنشا نی مٹا چکے اب بیا ں بھی یہ اندھیر کیا چا ہتے ہو یحب تک میں زنده مور، فارسى بحى زنده رہے گى-

دوسراتغیر عظیم میسمواکد مراسلت ما بین و زیر عظم و رزید نظ بذراییه تیرگاف و سیرتین صهاحب ملکومی شروع بهوسی مینشی خاند برای نام ره گیا او نشتی محرصدیق که ایاعن جدید

ك دىميورىيد غيرممولى مورخه ارجورى كالماء -

؛ س خدمت برممیًا زیسے اور سفر وحضر مرکسی وقت نواب وزارت نپاہ سے جدا نہ رہتے ۔ تھے ;بان کی بارا پر کھی وشوا رہوکئی۔ انگر نری عبارت بیں بچر گاف فوجی آ دمی شی شر ور پیسین صاحب کی انشا پردا زی ایسی لاجاب تھی کدایتھے ایسے اہل زبان ا دیب ؛ ورمشتی ان کی لیا قت کے معترف تھے ۔ گرمعا ملہ نگا ری میں آن کو مثق رنھی اس السطے کم اب وزارت بناه مرحوم نے کبھی ان سے انتظامی معاملات میں کام نہیں لیا تھا۔ بوین صنا ، ورسد صاحب دونون تحبینت معتمد خا مگی صرف معمولی مراسلت مثن سیروشکا ریا گار میا گلوط ور التى غير كطلى جواب يا دعوت دغيره كى بابت رزيدت سے مراست كرتے ستھ , نتظا ابتِ ملکی میں ان کومطلق مراخلت نه تقی - مگرا ب نواب و زیرِها ل کے مشیرخانس تما' م ' 'ہٰت میں خیل موئے ا ورمولوی مهدی علی کرنجیٹیت معتمدال وفینانس اعلیٰ تربیجید<sup>و آ</sup> ۔ اِست تھے۔ سیدھا مب کے سامنے مثل کل مهدی پر مردہ ہے بود ہے رنگ مہو گئے برر وزكتب اخلاق بغل مين دبائ بورئ وليورضي وزارت برجا صربوت تے مگر بميس ل خلاق تواكيب طرف باريا بي همي برشوا رئ بهوا كرتي متى مصرف تعميل احكام حواكثر بمشور ماحبہ جا یی ہواکیتے تھے کیا کرنے تھے راقم توخانہ نیٹن ہوجکا تھا ا ورسطر کرون بیش نے کروطن روا مڈ مبو گئے تھے کیتان کلارک البتہ در دولت فلک رفت سٹاہی ہیں ہت سی آمیدیں دل میں لے کرجا یا کرتے تھے اوران کو بقین کا ل تھا کہ اعلیٰ حضرت ا کو بالمتمدفا بمي كى خدمت ير مع معتدى علاقه صرف خاص سرفرا ز فرايس كاس خدمت كى یّ ان کومرزا محظی باک افسرنگ بها دران کے دست گرفتہ تھے اور سیسن صاحب ین جنگ بها در بھی کہ خاص اپنا ص ان کے دوست تھے معاون تھے دولون سے ت كچه أميد كاميايي كي تقي مگر حوي كه ان كي اخلاقي حالت اچيى ند تقي ظام را ورباطن

ایک نرتها المذاحفظ آینره کی دجه سے بواب وزیر نے ان کا وجود حیدرآباد بین مناب تصور فرا یا ور دنی خطاب بوائوسے کر کے نبین دے کر وطن روانہ کر دیا اور لینے مشرفاص سرحین باگرامی کی بخطاب بوائوسے سکرٹری ہز ہائنس ونسطم صرف فاص فریوری کی مفرد کر دیا ۔ مگر ویا کہ نواب وزیر کوخو دایک انگر زمنشی وا دیب کی ضرورت متی بمولوی مدتی علی صاحب کو موقع مل گیا ۔ اس ذی علم اور ضرورت سے زیادہ دانا آدمی نے لینے بسر مرفن کے اعلیٰ لیا فت کے مدد گار جمع کرر کھے تھے۔ من عجادان کے مسلم فرید وی کی جو سیمی معاملہ علی کو وہ عبارت کی رکئی جو سیمی صاحب بیں تھی ان میں مذتھی مگر عبارت بلین اور ما بخصو معاملہ علی کروں کے بیس ان کو نواب وزیر کے باس اس غرض سے معاملہ علی دست گرفتہ ہے ' نواب وزیر کو قابوییں رکھے گا ۔

نواب وزیرکوا شرآبارک تعالی نے عجب زہن رساا ورقوی یا دوہ شت عطا فرائی تی۔ پہلے سرصاحب اور بعد ہ فریروں جی صفحے سے صفحے خطبات بعنی ( مصلم مصم عرص ) اسپیچ کے کھوکران کو دیتے تھے اوروہ ایک نظری تمام و کمال فرفر عمدہ لہجہیں اس اورافر ماتے تھے کہ کو مافی اورقت طبع زاد آبیج دے رہے ہیں اور کو تحریمی طلق مرات مرات میں مرائ کرنے ی اورفاری ہیں ہبت خوش گفتار تھے۔

### مهدی علی کی ہے مثل تدمیر

بیاں مدی ملی کی بے مثل تدہر کا ایک قصہ خالی از لطف نہوگا۔ جب سیدسین مگرامی کی گرمی با زار کی وحبسے مہدی علی مردود بارگاہ نواب و زیریے ہے ، ایک ور فواب لائق علی خاں کی صحبت میں سیجسین بلگرامی۔ مہدی ہیں ۔ مہدی علی۔ نواسعادت علی خا



نواب محسن الدوله محسن الملك مولوي سيد مهدي علي خان منير نواز جنگ

منبرالملک مولوی حراغ علی عبرالحق ومشتآق حمین و دگیرمصاحبین ریزه جمع ستھے کہ اتنائے حرف وحکایت صدی علی نے شیمین صاحب کی وفا داری کا تذکرہ ننر<sup>وع</sup> کیا ا ورکہا کہ سرکار کا ابیا وفادار اورجان تاراگر حضور کایرائوٹ سکرٹری ہوجائے تو بحر سرورجنگ کی بار یا بال خود بخود موقوف ہوجا میں گی بنشا یہ تھا کہ سیجسین صاحب سی طرح نواب وزیر کے یاس رہیں۔ تیرسن صاحب تو فرطِ مسرت سے بیے خود ہوگئے۔ سب نے ہمدی علی کے رائے کی تا مُردکی ۔ سیرسن صاحب تو فرطِ مسرت سے بیے خود ہوگئے۔ سب نے ہمدی علی کے رائے کی تا مُردکی۔ رئيس اوروزير مين اس دقت ا تفاق تقاء سيتسين صاحب فوراً اس خدمت يرمقرر مو سكيم -مهدی علی احب نے بیرسین صاحب کی علی دگی کے بعد ہی نواب وزیر پر اپنا ایسا رنگ جایا اور خروسيرتسين نے اپنى كج فهمى سے بطو رمعتد خانگى اللى حضرت لينے محسن كے معا ملات ميں ايسې خرابیاں ڈالیں کہ مدی علی نے ان کی ایان فروشی کے روز انہ قصتوں سے نوجوان وزیر کان بھر کر حیٰد ہی روز ہیں نواب لاکت علی خاس کوسیجین صاحب کی صورت سے متسفر کر دیا۔ اب سیدصاحب اورمولوی صاحب میں شل دو بحیت ہیلوا نوں کے ردو قدح مہونے لگی۔ نتیجاس کا به ہواکہٹ ہ ووزیر میں ناتفاقی *شروع ہوگئی ۔* نواب وزیرنے حن ن عبارا پاکو سدماحب کے ماس بوائے فہائش بھیجا جس صاحب نے نا دانی سے سیدصاحب کی گزشتہ حیثیت یا د دلائی کروه دست گرفته وساخته و برد اخته خاندان و زارت کے تھے۔ اس بر سیدصاحب کو غضته آگیا اور حواب دیایس آن کے رائینی نواب وزیر کے) باپ کا غلام ننیں تھا۔اب نواب وزیر کومیں یا دا یا اور حسن صاحب کومیرے یا س تھیجا۔اتفاقاً میں أس وقت وظيفه مين تها وه ميرك خسرنواب فخزالدين خال سيمسطےاور بنواب وزير كا بيام بپونچا کرچلے گئے'۔ بیام یہ تفاکہ حضرات اب آپ گھرسے با مرنجلئے ا ورجو کچے بن سکے آپ <u>له وکچودکن اگر مورخه استمرسم ۱۸۸۸</u>

منرالملك موادى حراغ على عبد لحق ومشتآق حيين و دگرمصاحبين ريزه جمع ستھ كه اتنائے حرف وحکایت صدی علی نے سیسین صاحب کی وفاداری کا تذکرہ شروع کیا اور کہاکہ سر کار کا ابیا وفادارا ورجان نثارا گرحضور کا پرائوٹ سکرٹری ہوجائے تو بھرسرور جنگ کی بار یا بیا خود بخود موقوف ہوجا میں گی بنشا یہ تھا کہ سیجسین صاحب سی طرح نواب وزیر کے یا مش رہی۔ ترسن صاحب تو زطِ مسرت سے بے خود ہوگئے سب نے ہدی علی کے رائے کی تائیدگی۔ رئس اوروزيرس اس دقت ا تفاق تقاء سينسين صاحب فوراً اس خدمت يرمقرر مهو سكَّمِّ -مهنی علی احب نے سیر حسین صاحب کی علیٰ رگی کے بعد ہی نواب وزیر پر اپنا ایسا رنگ جایا اور خودسيرتسين نے اپنى کج فهمى سے بطور معتد خانگى على حضرت لينے محسن کے معا ملات میں ایسی خرابیاں ڈالیں کہ مدی علی نے ان کی ایا ن فروشی کے روز ا مذقصوں سے نوجوان وزیر کان بھر کر حنید ہی روز میں نواب لائت علی خاں کوسیجیین صاحب کی صورت سے متسفر کر دیا۔ اب سیدصاحب اورمولوی صاحب میں مثل دو بچیت بپلوا نوں کے ردو قدح ہونے نگی۔ نتیجهاس کابیه بهواکدت ه ووزیر مین نااتفاتی شروع بهوگئی ـ نواب وزیرنے حن بن عیارل**اگو** سدهاحب کے پاس برائے فہائش بھیجا جس صاحب نے نا دانی سے بیدصاحب کی گزشتہ حیثیت یا د دلائی که وه دست گرفته وساخته و برد اخته خاندان و زارت کے تھے۔ اس پر سیدصاحب کوغضتہ آگیا اور حواب دیا ہیں آن کے ربعنی نواب وزیر کے) باپ کا غلام نہیں تھا۔اب نواب وزیر کومیں یا را یا اور شن صاحب کومیرے یا س بھیا۔اتفاقاً میں أس وقت وظيفة مين تها وه ميرك خسرنواب فخ الدين خال سيسطيا وربواب وزبر كابيام بپونچا کرچلے گئے'۔ پیام یہ تفاکہ حضرات اب آپ گھرسے با مرشکلئے ا درجو کچے بن سکے آپ <u>له و کیودکن ائز مورخه استمرسم ۱۸۸۸</u>

جییں اور صور پر فرریں صفائی کوانے میں در بعن نہ کیجے اگر آپ کامیاب ہو گئے تو آپ کے مصابح کو مصابح کے مصابح کو دوں گا اور دو تین الکہ فقد آپ کو دوں گا اور دالدنے جم آپ سے جاگر کا اقرار کیا تھا وہ جب میری صفائی ہوجائے گی توصفور کم نور سے سفار شس کرکے دورہ پوراکر دوں گا جب نواب فی الدین فال نے یہ بیام مجھ کو ہیو نچایا تو مبارک باد کی دی اور کھا کہ میر موقع ہا تھ سے مت دو اور گھرسے با ہر کل کر کوشش بینے کرو۔ یں سن کر چپ ہور ہا سہ ہر کو حس بن عبد اللہ چھر آئے ہیں نے آن سے کھا کہ شاہ دور زیر دونوں کا میں ان کے س طفولیت سے فدمت گزار رہا ہوں کین اس مز دیا انعام کا جب لفظ دوئیا میں آبا ہم تو میرا بیر جاب ہو کہ میں آ قا فروش نہیں ہوں جب بی جھ کو میر عسلوم نہو کہ میں آبا ہم تو میرا بیر والد ہوں کہ ایر خضرت کوئی اقرار نہیں کرسکا میں ہیں خلاف درخی مبارک آنحضرت کوئی اقرار نہیں کرسکا اس برحن بن عبداللہ نے خصر سے جواب دیا کہ آپ بھی مرحم کی نمک حوامی اور اصان فرانوکی سے ہورئے ہیں۔

"کے ہوئے ہیں۔

فلاصدای کرمفتہ عشرہ کے بعد مولوی مہدی علی صاحب میرے پاس اکے اور کہا جگر پار اُنٹہ خذاکا سٹ کرکر کہ نواب وزیر سے صفائی مور ہی ہو۔ گیرانے قصے سب بحول جا اُ اور میرے ساتہ طبیب سنے جواب دیا کہ بار من مجھکی میرے حال پر حبور دو۔ دوہا تعیوں کم گروں میں میں جگنا جُر مہوجا وُں گا۔ میر کمر کہ اس حاقت کا کیا ٹھکا نا کہ ایسا موقع جبور آئے چلے گئے۔ اس کے بعد مردار عبر آئی میرے پاس آئے میں نے ان کو بھی میں جواب دیا اُنفول نے کہا کہ بہت ایجا گروہاں جلنے میں کیا نقصان ہے ہی جواب تم با ملشا فہہ دیرہ میں نے بھی دل میں خیال کیا کہ اب زیادہ انکار مخالفت پرمنی سمجھا جائے گا۔ ان کے سانہ ہولی۔ اس دن بہت بڑا آئیٹ مہوم خانہ باغ میں دیا گیا تھا کل عہدہ دارا ور ملاقہ دار دیوا فی جمع کیرتا فراب وزیرنے میرا باتھ بکر لیا اور شکتے ہوئے الگ مے جاکر مجے سے کہا کو بیگ آپ کی نارجنی میرے ساتھ بجاہے گراپ اس تصد کو بعول جائے اور میرا خیال نہ کیجئے ملکہ والدم حوم کا خیال کیجئے وہ قصہ بھی مجلو بیان کرنا صرورہے و مہو نیا۔

حضور بربورمقام سرور بكرو ابئ سيفيدس متبلا موكئے تنے ا درحالت نزع كه تنجاري اورسول سرحن نے رزیڈنٹ کورلورٹ کر دی عتی- نواب دندیرنے اس خیال سے کر میرکونٹ انتظامى بعنى ركينبى قائم مهو گى اور نواب ميركبرخوا ه مخوا ه شركيه منتظم بور بنگے۔ سيرتين معا بگرای کو نواب امیرکبیر کی ضرمت میں برائے متورت وکارروائی ایند و بھیا میں اس قت حفور ر نور کے باس سے آٹ کوشا مت کا ادا مرکبر کے باس ریشان مال باحثم کر ایں د دل برأي أيا- سيدها حب مجلود كي كُلُفتكونم كركے يقل كيئے- نواب معاحب في مجھ ليے كما كه لائق على خال نے سيرسين كوميرے إس اس غرض سے بيجيا تفاكه و ه اور بيس مل كرا ئنده انتظام کی بات رزیرن سے ترک کریں میں نے جاب دیدیا کہ انٹر تیارک و تعالی سے ا بعی فضل وکرم کی اُمیدر کھنی چا ہے۔ چا بخریبی ہوا کہ حضور مرینور کو صحبت کلی عطا ہوگئی۔ اس دقت اس خیال سے کمبادا امرکبریه حال حضور پر فورسے کمدیں نواب وزیرنے موقع باكروض كرد اكر سرور خباك ورفواب الميركبر سف رزين كے إس بدائے وراثت نواب فُفرخاك تحرك كي من جب مجكواس كابِمّا لَكَا توبي في ورأ اص حال كي وعنى واخل كي اور نواب امركبر ف رزين كاخط باكذيب تمت بن كرديا-

آرم برسرُطلب مولوی مهدی علی ادر عبد این اور من بن عبدالد بهی و بال آگئے۔ آخر کار نشرم صفوری میں نے دعدہ کیا کہ میں ڈیوٹر می مبارک میں جانا نشر فرع کر آموں اور و بال کا زاک دیکھ آموں اور میمی ومن کیا کہ مجا کو مرد قت طلب نہ فرائے بی خود حرمی ق عائنر بې تا رېون گا- د وستر د و نهیں بورمغرب ڈیوڑھی مبارک میں حاضر ہوا حضو بیر نور صحن میں تختوں بر حلوہ افروز تھے اور کل مصاحبین فہی جا ضرحتے اور شعرہ اشفار کی سحبت کی میں نے دل میں خیال کیا کہ اگر طبیعت ماضر ہو تو ایک غزل کہ ڈالوا و راس تقریب صحبت میں مثر کی مہوا ڈیٹا بچر طبیعت پر زور ڈال کر شعر ملحقا گیا - اس غزل کے میند مشعر میں ۔ غزل سے

رہ ہورتاکِ کعبہ بدولِ نزوگیں برسوں رہی ہوصورتِ زیباکسی کی دانتیں برسوں برائی ہوں برسوں برائی کی دانتیں برسوں برائی برسوں برسوں میں برسوں میں برسوں میں برسوں برسوں برسوں برسوں براہ وودم میں برسوں برسوں براہم قدر داں شاہ کن حافیق جلوج لدی

عبث بليم ربت تم گومن مجموم و حزیں برسول

صحبت دیرتک قائم رئ تعتیم بان کمے وقت محکوبی بان غایت ہوا اور با بذال کی میرے آگے خود برت مبارک کدکا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بین نے زیا دہ قیام مناسب منسجھا اور گھرطلا آیا۔ خلاصرایں کرچند باری آئد رفت بین معلوم ہوا کہ یاروں نے قصہ کوطویل کردیا اور نواب وزیر سکے واسطے بجز میر رہایت علی محبوب یا رحباک کلمتہ الخیر کہنے والاکوئی مذتھا۔ مرزا محرقی بیگ افسرخاب نے کہ عرصہ کک برادرم علی مباک بنے رہے اب سیدھ کی گھریا دی کے موحد کا مرادرم علی مباک بنے رہے اب سیدھ کی گھریا دی کہ کا کہ کہ کہ اب سیدھ کی کھریا ۔

حضور پرنورنام بھی نواب وزیر کا مشننا پندیہ فراتے تھے ہیں نے یہ حال نوا ب وزیر سے عرض کر دیا اور کہاکہ میری تائید ہیں مرزا محرعلی بگ افسر حزاک کواشارہ فراہ سے کم انھوں نے ایک امر دھینچی اور فرا ایکہ بیر حضرت سب سے زیا دہ میرسے نی لیٹ ہیں جٹی کہا گر

میں کسی کوان کے پاس مجتبا ہوں تواس سے ملتے بھی نہیں اب آپ ہی جو ہوسکے کوشش<sup>ار</sup> ج وه سفائی قلب تواب کما مسیرے بین صرف ایک طریق کار ( Modus of crende قَامُ كُوا جِاسًا بول الكرياسة كاكام توند ركه وهاب كا تطرم بكويا ويوكر مه عِلَا وَ جِلَا وُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِلْ وَلَ سِهِ صَاحِبَ عِلَا فَ كَمَ قَالِل تَلا وُ رَلا وُ كُيسِ غِرْق سِويْنَ يَا لَكُيسِ بِي مِيرِي رَلا فِ كُونِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال اب سننے کہ نہ معلوم نواب امیرکبرا ورحها ما جہ کو بیعلم کیوں کر ہوا کہ میں نوا سب لائق علی خال کی تا ئید کرر ہا ہوں ان دو نوں صاحبوں نے جھکو سحنت بکڑا۔ ہیں سنے ہی اصل وا قعات بیان کرد سیئے۔ نواب المیرکبرنے مجھے کہا کہ اب صفائی نامکن ہے . یر مین ملگرامی کی ہے ربط خط وکتا بت نے مسٹر کا ڈری اور فارن افس کو پورا طرف دار نواب لائق علی خاں کا بنا دیا اورا دھرحضور پر نور کو صندا گئی ہے۔ تم سے جب تدرجایہ ہے لينة تين اس تقيير الك كرلو- الرفواب لائق على خار مجير سيمتنور ، يلتة توبس بير رائے دیبا کرتم ہندوستا بنول کو اپنے اپنے گھرروا ہز کروخود کجود صفائی ہوجائے گی۔ یں نے عض کیا کہ بہت خوب کیا ہیں ہی ایسا گنه گا رہوں کہ ان کے ساتھ شرکیہ کیاجاؤ يستن كرنواب صاحب بنس ريك اورفواياكه برحال تم اس معامليك الك بوجاؤ و اب مجھ کو بھی اپنا اندلیشہ میدا ہوا اور میں نے مولوی مہدی علی میر نواز حباک اور عب را لیج

سرداردلیرظب سے متورہ کیا مولوی بہدی ملی نے کماکہ خورشیدجا ہ تو ہارے دشمنی ده تم كو درارب بن گرمد عبرتى نے مجدت كماكر نواب المركبري فراتے بى گورنىك ۔ آن انڈیا پوری طرف دارسالار جبگ کی ہے ابھی ایک نہایت سخت اورگستا فانہ خطاسر كا درى فے صنور پر نور کو تھاہے ہمترہ کرتم الگ ہوجا ؤ۔ بیں اس فکریس تھا کدکیا رائے ا ختیار کرد *ل کوایی دن سیرمیزت گردمیشه* نواب امیرکامیرے پاس آیا ا درکها کرنوا صاحب آپ کو یا دکیا ہے اور فوراً بگایا ہے ہیں اس وقت اس کے ساتھ ہولیا ۔ نواب صاحب نے فرا یا که مصنور رینورنے ایک کا د فرایا ہے اور کا ہے کہ تم ان کو ایٹ ساتھ سے آکہ یں نے صاف نا کارکردیا که آب کے ساتھ میری یا ریا بی نمایت نقصان ده اور خلاف مصلحت ہے۔ حضور تریور محکویراه راست یا دفرانس نواب صاحب کوبھی میری رائے بیندائی اور فرايا ببترہے بيں بيراك كو الملاع دول كا جنائج بتن چا رروز بعد سيدتم رائيے ساتھ ايك پا مکی لایا اور کها درواز ، بندآب ننگم تپی کے باغ میں جلئے اور زنا ندمحل سرامیں آتریئے مَا كُورِ الله وَ كُورِي وَيُهِ وَسِيلَة مِينَ مِن الله وَ وَ السيكِ ما تعبوليا - مكان خالى تما صرف نواب الفرخب بها درسي موئے تھے۔ اُنفوں نے فرایا کہ حضور پر نورخور تنا تشریف لا تیب (بقيد نوط صفح گزشت) بيونچا اوڙا برآمري صفورير نؤرا فسرنگ دمجبوب يارجگ کی نشتگا • پين شفر باریا بی رہا۔ ہددونوں بزرگوارمیدصاحب سے اراض ہوچکے تھے اس واسطے کم سیدمساحب ای مے فوائر مي بوجايني ايا نداري كے حارج مونے لكے تقے ميں دونوں صاحبوں نے متفی اللمان موكر كماكم أبي مى خبان کی خربیج اس کمره یں اتفاقاً افرظب کا ٹرا او کاکست کمن تما آگیا میں نے اس سے انگرزی یں بیش کیں اس نے فرفر الم محلف جواب دیتے مجھ کوبت تعجب تیوا اورای کھوی سنری اس کوا نعافری ملاصداي كرحضوري فورباكم بوك ادريري حكايت من كربت تعجب فرمايا اورارشا وفراياكرآ في الحري ر كفت كون آب كوميست جداكرسك يوا ورمس تواس كردهست على فان على فال بيزار بوكيا بول م

: درا قدس يه مج که اس دا قات کا حال کسی کومعلوم مذ بونا چاستے و اس وصد يون اب کربر بہادر مجی تشریف ہے آئے میں نے دہیں ظرا و رعصرا و رمغرب ا ورعشا پڑھی او ام کا کھانا ہی دیں کھایا۔ قریب ایک بجینب کے حضور پروز رتنا کا ہے یا و کی ا گار ی میں سوارصرف ایک سائیس ساتھ اور ٹمپیوخاں ارونی میں تھا تیٹر دیا ہے۔ ر مذرین قبول فراکرکرسی برطوه افروز مهوئے یم تب بھی کرد میز کے مبط کے تصنور پور ه میری طرف خطاب فرمایا که حضرت آپ کوعلم برگاجن شکلوں بیں بیں گرفتار سوگی ہو در پھرجب نواب امیرکبر کے ذریعے سے س نے آپ کوطلب کی ایسے انے سے علار کردیا- میں نے عض کیا کہ مجھے حصنور نے اپنے خاص دامن گرفتہ میں <sup>د</sup>اخل را است تو میرکسی کو ذریعے سے فدوی کوطلب فرانے کی ضرورت ناتھی برا ہ را الب فراليا جاتاء اور ميرس في ذوق كايشعر سرها مه ہم ساجا نباز جہاں مین نطے گاتم کو كرح وهوندو كي ديان زبال كر

بین کرتبهم فرایا ورارشا دمواکه ساجهایی فود آب کے بیس آئی ؟ بیس نے رض کیا کم مجھکو کچھ فریادہ معلوم نمیس صرف عبالی کی زبابی بیس نا کا گورنسط کو بہارے بیری طرف دارسا لا رجگ کی موگئی ہی گر میری بھی میں نہیں آئا کہ گورنسط کو بہارے خانگی انتظام میں کیا مرفات کا حق ہی ۔ اس پر امیر کبیر نے کما کہ گورنسط نے حصر ت منفرت مکان ففنل آلدولہ کے وقت میں بھی اسی طرح دخل دیا تھا بیس نے کہا وہ بی سوے ترمیرا بل شوری کا نمیج ہوگا۔ میں دو تین بار نواب لا اُن علی خال سے ملا وہ خود ترمیری اور سیرا میں اور سیرین صاحب وغرہ مرا لزا مر رکھتے ہی کہ ان کے خود ترمیری اور سیرین ما حب وغرہ مرا لزا مر رکھتے ہی کہ ان کے خود ترمیری اور سیرین ما حب وغرہ مرا لزا مر رکھتے ہی کہ ان کے خود ترمیری اور سیرین ما حب وغرہ مرا لزا مر رکھتے ہی کہ ان کے خود ترمیریا میں اور سیریسین صاحب وغرہ مرا لزا مر رکھتے ہی کہ ان کے حد

ا غ**راسے حصنور برنورنا راغن میں وری**ز ب**زات مبارک خود مجھے سے خفانہیں ہیں ۔** اس میر امیرکبربهادرنے کهاکہ میں توپیلے که حکا ہوں ک<sup>ر</sup>جب تک بیهندوستانی پر دلیسی خونرخ خودمطلبی مذبحا ہے جامیں گے ہم کو مرطرح کی تکیف رہے گی۔ مگر صنو ریر ہورنے فرمایا ہیں غلط ہی۔ اب شننے کہ لائق علی استے میرے ساتھ کیا رفتار رکھی کہ ہے مبری اطلاع و استمزاج اہم اموریں بھی حج جا ہا کرتے رہے بیں کھڑا ہوا ہوں وہ کرسی برطانگیں يصلاكر مبع كي مير دوم وب كلف سكرف كال كرد صوبس أرا ف مك دعوت بارنی میں با وجو دقطعی احکام جو لباسس دل جا ہا ہین کرحا صربہوئے۔ استے مصاحبول کم بلاا جازت اپنے ساتھ لاتے رہے اور مہنیہ میری طرف بیٹیے موڑ کر دوسروں سے نہی نراق ک بابتس كرتے رہے و مجلو تواس نے اپنا ہم مرتبہ ہي نتيجها ملكه كم مرتبہ سمجھنا رہا۔ بيں نے عرض كميا كرتعجب محكر صنور يريورا قائے ولى منت كےساتد هي ان كا غندابين مركيا بي شكايت ان کے والد مرحوم کو بھی ان سے تھی جیا بنی ایک روز خوروز ارت بنا ہ مرحوم نے مجھ سے ذکر فرمایا کہ وہ کمیں دعوت یا ہوا خوری کے واسطے جارہے تھے۔صاجزا دوں کو بھی مکم دیا كوكير المان كرفانه باغ بين عاضره بي بسكن حب وزارت بناه كيرے وغيره بين كرنيجي اُترے تہ بیر صفرت موجود مذیقے اور بڑی دیر بعیرہ اصر ہوئے۔ نواب صاحب نے جب <sub>ا</sub>س گشاخی ہی نار ہنی ظامرِ فرائی تو اعنوں نے جواب دیا کہ بابا آپ کے مزاج میں حلدی بہت ہے۔ یہ حکامیہ س كرمجست ارت وفراياكرسير آپ كى تعليم كانتجب " كيرحنور ير بورن ارشاد فراياكم اب آپ کیا کہتے ہیں میں نے بھر دہی مشعرع طن کیا ہ ہم سا جانبا زجہاں میں نہ سطے گا تم کو گرچ ڈھوندو کے حراغ بیج زیانے ک

ندوی سرفروشی کے داسط موجود ہوا وراس وقت مجھکواکی خواب یاد آیا جوہی نے
ہت عصد ہوا دیکھا تھا بعنی میں نے بیرد کھا کہ کویا حضرت مغفرت مکان افغن آلدولا ایک یکی ہے
درا زمیں اورا کی بی نے یوروجوا ہرسے آر است بانگ کے اِس شی موجود کی ہیں اورا نواب فورشدجا وان کے سربانے اور نواب فورخیک ان کی بائینتی کھی ہوئے ہیں مجھکو ان کی سے فورشدجا وان کے سربا فرزند تو سربیت ان حال اور تم گھر میں بیٹے ہو سرخوا سے بھی میں نے سایا ہو کون کیا اور کھر میں شخصے ہو سرخوا سے بھی میں نے سایا ہو کون کیا اور کھر میں شخصے میں نے سایا ہے

کیا تابکسی کی جومرے دل کو بنھانے سر خرتری انکھوں کے بین ہم دیکھنے دانے

حضور خاطر جمع فرمائين صرف سومر تدبير كانتيج بهر كالحرس صاحب ايك بطيان أس وقي بس مس و تعات جب ان كومعلوم بونگ تود و مرى شطرخ انشاء الله تعالىٰ بجير جائل كى -حصنور پر نور په نزماكر كھڑے بوگ كه اچھا آپ كل ميرے پاس آئے ميں كل تحرير بي آ كچے دكھا وُنگا۔ اس كے بعث بحث برخاست بهوئى اور مهم اپنے گھرول كو روانہ ہوئے ۔

دوسرے دن قریب دو پر میں در دولت فلک رفعت شاہی پرجا ضربوا ۔ حفنور پر انور میری طلاع ہوتے ہی زمانہ سے برآ مدہوئے اور اپنے کمرہ افس میں جا رمجاکو باید فرایا اور صند و قپر منگواکر کل تحریب میرے سامنے رکعہ دیں ۔ بیں نے جوغور سے حصنور گر نور کے عابیت نامجات کو جوسیصا حب نے بنام رزیڈنٹ کھے تھے پڑھا تو مجھ پر برا تر ہوا کہ گویا کوئی ابل غرض کسی مقتدر شخص سے عنایت اور در بانی کا خوا تنگار ہوکر اپنی غرض نکا لا جا ہتا ہے ان تحریرات کا انر رزیڈنٹ بھی ہی ہوا مہوگا کہ حضور پر نور بذات مبارک ، نار اس نمیر بی برا مہوگا کہ حضور پر نور بذات مبارک ، نار اس نمیر بیر بیر بیر بیر خدر در در سے صفائی ہوجائے گی گر کا ڈری صاحب کا خط نمایت ۔ رتمذ ہی کا تھا ہوگا ہوگا ہے۔

یرتفاکه آپ کاگڈی سے آتر نا آسان ہے لائق علی خاں کی مغروبی نامکن ہے جے نسور رپر نور نے چنم روب بوكرفرايا كراس كے بعداب زندگی بے مزہ ہم ييں نے دست بستہ عرض كيا كرحسور ناحق سيخ فراتين كالدرى صاحب كس كهيت كي مولي بين خود والسراك آپ كالمهسراور مم مرم نہیں ہے آپ آج مہندوستان ہیں مذفقط اہل اسلام کے امیرالمومنین وخلیفۃ المسلید کا مرتبہ ر کھتے ہیں ملکہ بنو دھی آپ کو جہا راجہ بالاستحقاق سمجھتے ہیں۔ اب کک راجگان ہند کی طرف خریطے ور تل وشکراک کے پاس<sup>و</sup> اخل ہوتے ہیں اوران کے پیورے اورنگ آبا دیس موجود میں علاوہ اس مے آپ کی رہاست گور نمنط آف انڈیا سے بڑانی ہو میشل مسیور ما کی تمرک نیں ہے کہ دام دے کرمول لی ہے۔ یا کھیٹ میں سے پکر<sup>ط</sup> کرائپ کو مٹھا دیا ہو۔ اس میں شاک نہیں کہ آجسلطنت برطاینہ کی قوّت وشوکت وشان بہت زیادہ ہے۔ گراس کو ہا ویے کتے نے نیس کا ٹاکدایک ملازم کی خاطرسے ایک رئیس ذی جاہ کو گد ی سے آ تاردے بیر فقط کا ڈری صاحب کی گیدر مبیکی سے - برلش گورنسط توآپ کے احمان کی وجسے سرنییں اُٹھا سکتی -

برے ہوئے ہیں۔ یں نے کہا مراک اور لطنت میں ایسے واقعات ہواکرتے ہیں خصی لطنت میں با وتنَّا وآيًّا وروزير ملازم ہے ول جا ہا لازم كوركھا دل جا ہا موقوت كرويا. يوجيا كيا بے تقلور ىيى نے جواب دیا کہ آپ اپنے جبراسی کی صرورت نہیں دیکھتے یا اپنے کا م کا نتیس مایتے تو تو تو كرديثة بين - نوكرى نوكرى أ قانى مرضى مريب - بجريوج اكراب كومعلوم بوكر مخالفت كبس اورکس وجیسے تشروع ہو گئے۔ میں نے کہا کہ ہیرا قیاس مرتبہ بیتین رہے کہ اس زمانہ میں حب کہ ہز ہ کنیں کی محبت اپنے وزیر کے ساتھ مرتبعشق پر تھی منسرے ایک مذہبی غلطی ہوگئی منسٹر کا مربب شيعه بها بنوا عوا مح بينه الكس بني ابل وبسنس مرببي مسطر في حضرات شيعه كو ملده بد سرع مع اس کے اوا زمات ورسوم کے نکالنے کی اجازت دیدی اس برا ہل بلد ہیں ہی جوت بیدا ہو گیا اور نواب امیرکبرنے گیڑ کی آنا رکرا یک رومال سرسے با نرھ لیا اور رزیڈنٹ اور بزائن كولكه ميجاكه اكرضر و لبده مين كلي توخون كي نديا بي برجابين كي اورسي يبله بين عام شهادت بینے کوموجود ہوں۔اس وقت سے رفتہ رفتہ سٹاہ ووزیر میں محبت مبدّل بیفر ہوتی گئی۔ بیس کرکرٹیل صاحب کے کان کھڑے ہوئے اور کہا بیں ایران میں بہت رہا ہو<sup>ں</sup> مصكوشتى مشيعه كى مخالفت معلوم بى گريى في يئنا به كرېز يائنس كاپرائيو شاسكر لرى ديني تيرين بگرای باعث اس نااتفاتی کا ہر ورنه مز ہائنس بزات خود منسٹرسے راضی ہیں اور مزیاً منس کی صحت کے لوگ بھی اچھے نئیں ہیں- اس کے بعد دونتین ممولی بابتی ہوںئیں اور آٹھ کھڑے ہو ہ تھ ملاکر کہا میں بہت خوش ہوا آپ سے ملاقات کر کے بیں نے کہا کہ میں صاحبان رزیڈنط سے ہیشہ لمارتا ہوں کما ہاں آپ کا نامیں نے کتاب ہیں دیکھا آپ توایرانی ہیں۔ وہاں سے أتطكرين مسيدها دردولت ثنابى بيعا ضربمواا وركل حالات عن كرديئي ضريح كي حكا بيت

ك نواب ايركبرمرخورستيدها، ١٢

ش کر حضور پر نور منس میرے بیں نے عرض کیا کہ میں کرنیل صاحب کو بہت دور سینک کیا ہو اب وہ زور شوران کا نڈرہے گا فدوی کی رائے میں ہوکداب صنور نوابا بیرکبرکو بیج برز کرمیں گفتگوئی وتعت انسان محدمرتبر محدمطابق ہوا کرتی ہے علاوہ ان کے سیّز مین ساحب ساا دیے۔ منشی ا ورا فسرخگِ حبیا مبوشیاراً دمی اورانگریزی فوج کا ملازم می سند رکے پاس وجرد اس ا در فد دی عبار کی میم ارکرلیتیا ہے نهایت ایان دار اور انٹ فرز کشش فکرا دمی جوا وم فدوی کی توشب وروز بیردعا ہو کہ املنہ تیارک و تعالی حصنو رکو فیج کا مل عطا فرا کے ابْ الْسَمَاءَ کے آنے پرکل مور تحصری جعلور رینورنے فرمایا بیسب سیج ہی گریس آپ کو نہ جیسے دوگا اب بتا وُکیا ساسته اختیارکیا جائے - بیں نے کہا کہ یہ امر فوطلب ہم میروض کروں گا گرایک ا مرتو فاروی ما صار عرض کرنے برمحبور سے بعنی کا حرباست کا نام تکنے پائے فراب و زیر کے وقاً فوقاً معوصات كاجواب عطام وما رہے ورنہ الزام بندگان عالى كى طرف مائر بردہائے گا۔ فدوی نہیں جا ہاکہ ا ملکاران رہا بہت کے خلاف کوئی بات عض کرے مگراب و تت اکیا ہوام صل صالات حصنور سے عرض کر دے تا کہ مندگان اقدس سے کوئی غلطی منہ ہو۔ سراسی ورٹ بیلی جب ا ئے تھے تو اُنھوں نے یہ پانسی اختیار کی تھی کہ لاکن علی خان شخی وزارت ہیں گر دند سے ماراج پینیکا رکی شنگردی میں کارریا ست سیکھیں ہے ا مراہکاران ریاست کو ناگوارتھا اس و <sub>ا</sub>سطے کہ نہ پرلوگ جہاراج سے واقف تھے اور ہنہا راج ان لوگوں سے واقف تھے ہیںسب لوگ لائق علی خان کے گروجمع ہوگئے اور نہ تفام ریاست میں خل کا س پیرا کردیا اور بن تت سے برائے میں مورک کے اور نہ تفام ریاست میں خل کا سے بعد ان حضرات کو جرأت زیادہ ہوئی اوررزیزٹ سے لے کرفارن آفس مک کو پلیتین دلا دیا کوشٹ ہووزیرد و نول کم سن اورنا تجربہ کارہیں اور ہم وہ لوگ ہیں کہ خود وزارت نیا ہمر حوم ہارے متوریٰ اور مدد کے

مخاج تعے پس رزیڈنٹ اورفا رن آفس میں اب یہ پالسی قائم ہوگئی کہ شاہ و وزیر ساقط الاعتباء اورا بلکاران ریاست ذمہ دارا من وا مان رمیں ۔ اس برچھنور پر نور نے فرما یا کہ احجا اب میں سبحھا کہ یہ لوگ اب پھرلائق علی خاں کے گر دھم میں کے میں کہ اپنا بچاؤاس کے وحود مجھم میں کے میں کہ اپنا بچاؤاس کے وحود مجھم میں کے میں کہ ہوئے میں آپ ضرور عبد آتی تا اور مہدتی علی کو تھجھا ہے کہ وہ میرے نوکر میں ۔ لائٹ علی بااس کے ایک نوکر نہیں ہیں ملکہ خورست میں ان کو آل کو فیمائش کریں ۔

### زاتی *احوالمت*علقه

یه اب کچهال میں اینا بھی تحریر کرتا ہو ن مسٹر کا ڈری کو حب خط کا جواب دیا گیا ایک قیامت دردولت اور وزارت میں بریا ہوگئی۔ مولوی مهدی علی نے اکرکھاکہ ''یا ران چور<sup>ی</sup> اورسیسان دغابانی " بیتم نے کیا کیا کہ تھد کوطول دے دیا لیکن اس می تم خود موتھ کی کھا وگے بہترہے کرتم پیر گھریں گھس جا و ہم اور سیرتین سمجے لیں گئے جس بن عبداللہ تو اللہ میں ا چڑھائے ہوئے آئے اور کماتم توسیر سے زبادہ نمک حرام سکلے۔ یا در کھو کہ ہمارا بال جی بہکا نر ہوگا۔عالسلطن کامغرول ہوا تنبی کھیل نہیں ہے تم نے اپنے حق میں کانے بولئے۔ اور اب ان حضرات بعنی ا ہلکاران ریاست کے حلے جھ پیٹ روع ہو گئے کی کھ رائے قرار ما بُی کھ ں کیسی جرم میں گرفتا رکر کے طفرگڈھ میں قید کر دیا جائے ۔ کرنل راس کی نگا ہیں ہی جھکو حقیر کرنے کی کمال درجہ کو مشتش کی گئی جیا تی کرنل صاحب نے ایک بار ما بی میں صنور پرنور سے عِضْ كِياكِ مِينِ فِي منا ہِ كِهِ آپِ سرور فِبْكُ كَى رائے پر كار بندہیں وہ مجھے سے ملنے كوائے تھے میں نے ان کو خیر خواہ ریاست کا نہیں ما پا۔ اس رحصنور رَینورنے ارشاد فوایا کہ " وہ میرے بجین سے استا در سے ہیں اوراس وقت توسوائے ان کے جھکوکسی ریجروسانسیں ہے

الهذاآپ بھی ان بریورا اعتبار کیجئے۔ میں ان کو بھرآپ کے پاس بھیجاً ہوں کا پنانچیز الجکم میں بھران کے مایس گیا طری عنایت سے مینی اسئے او رمجیے سے کہا کہ اب جھکومعلوم ہوا کہ الرقم عاموتو سيسب جھ كرانے وب سكتے ہيں۔ سي نے كہا كم آپ جھكوط بقدد بانے كا تبائے كي موجود ببول- انهول سفكماكم سرسالار حباك ايك براشخص تفاا ورثام برثين نيتنين (British nation) انگرز قوم اس کی ممنون ہے۔ یس نے کما کہیں ان کا خور درت گرفتہ ا وران کی ناموری کاعظمت کرنے والا ہوں اور لائق علی خاں خود میرے شاگر دہیں اور مجور پرترم کا حق اسکھتے ہیں۔ گرمجھ کووہ رہستہ بنائے جس میں آپ کو کامیابی مو۔ آ صول کے کهاکه نم سرانا مُن کوخوب مجها دوکه جهان تک ہم سے حمکن ہومنسٹری مبدر دی کریں گے اور معزولُ منه بو ف دیں گے۔ لهذا و هنسٹر کا قصور معاف فرما دیں ا ورج بر شار لکا وہ جاہیں ہی ان سے گھوا دیتا ہوں ہم اصان ذرا بوش نہیں ہیں کہ اپنے تھن کے فرز ڈر کو ہے عزتی اور ا آن کے گھرکورہادی سے نہ بیاس میں نے کہا کہ کرنل سانب میں ایک بات آب ہے او حقیا ہو سرسالا رفيك كيا برات خودرئيس ورمالك رباست تفي اكرحفرت مغفرت منزل أغنل إدو لهايني وزيركى بالسى ناليسندفرات أوران كوروك دية توكيا سالارجبك كون كام كرسكة ينى بات بوكر اليفي ياردفا دار "كوس كے عكم سے سب كچھ مواجيور كر محكوم اور ملازم دريكا احمان مانا جائے۔ اس پر کرٹل صاحب نے کہاکہ تماری دلیلیں بے کارہیں ہیں توحیدر وزرسے واسطے آیا ہوں بیمعاملہ مسٹر کاڈری کھکتیں کے معلوم ہوگیا کہ تم اس فساد کو نہ مٹنے دو کے عكاس آك كو بركا وكي ين في كماكذاب من في آب سه ساف كتا بول كم وحفرافي بدا امن والله بريخ كُرُين وه باعث اس فسا دكے بهدئے بین اور مجلو قراب حضور بر نور نے یا د فرایا ہے ہیں اپنے علم وتقین سے کمتا ہوں کرمنرہائن۔ نے صمم ارا دہ تبدیل وزارت کا

اگرمیرِصا دق عیباً ری مذکرتے تو تلیوِسلطان تمام جنو بی مہند کا سلطان مہوتا۔ اگرانسی کی اط ائی مِس حضور کی فوج نه جاتی تو تام قوم مربهط تمام بالا گھاٹ دیا بئی گھاٹ تا بہ وسط ہند ڈیجا لمن الکیّا - تقور کی فوج نه جاتی تو تمام قوم مربهط تمام بالا گھاٹ دیا بئی گھاٹ تا بہ وسط ہند ڈیجا لمن الکیّا بجاتی ایام غدر بچشمار عیس کل ریاستهائے مند کیا مرہٹہ اور کیا راجپوت حید را با د کو دیکھر ہے زرا بھی ناصرالدولرجنت محان قدم آ گے بڑھاتے تو انگریزوں کا آفلیم مہند میں تیا بھی نہ لگتا ۔ برُّٹس گویمنٹ کوان کے انتقال کے بعد آپ کے وزیر با ترمیرجاں با زوسرنثار خیرخواہ مکط وُ ورا ندلِین فلاطوں فطرت نے عین جا رکنی کی حالت میں شربت جیات بلایا گو ا ن احسانا ہے م صاحبان انگریز عبول گئے اور زبانی شکریئے ا داکر کے گول ہو گئے۔ مگریہ ا نرهیز نبیس ہوسکیا ايك نوكرك واسط أفاكو رزاد مع بيلي و لاحول ولا قوة حنوركيو رائج فراتي بن جواب تركى برتركى ديريجيه وراس قفد كوختم كرديجيك الرحكم بوتو فذوى اس كاجراب تحرير كرتا ہى-اس پر يتخط فرما ديجئے-ميرى اس تمام گفتگو سے صنور پر نور كاچېره بشاش ہوگيا اور فرما يالنكي أب كيا لكحته بين مين في قلم برد استُ تديند سطور لكو كرمين كين جب كاخلاصه يرتعاكه كوآب كاخطاس قابل من تقاكراس كاجواب ديا جائے گر حوں كرمعامله اسم بولمذابي آب کواطلاع دیتا ہول کرمیں لائٹ علی خاں کے ساتھ ایک دن بھی کام نہیں کرسکتا۔ لہذا میں لئے ان كۇمغرول كردىيا وران كى جگەرچى كومىي مقرر كرون گا اپ كومبت جلد اطلاع دول گا ناكم آپ گور نشا آف انظیا کومطلع کردیں جفنور ٹریورکھے دیر تک خط کوغورسے ملاحظہ فرماتے رہے بالآخرىيرك اصرار يرقلم الطاكرة تخط فرا دسية - اورفرايا م

ملہ یہ مقام جنگ سی رحنبہ کے قریب نواب قطب علی خاں جا گیردار دیا وڑہ کی جاگیریں واقع ہم قطب علی خارسے فودالقدر جنگ کی منجھالی میٹی مبلی ہم ہم ۱۱ ملک یہ صبحت و گفتگو قلمتہ کو کھنڈہ میں ہوئی ۱۲

#### و كاريا كي خود مجدا وندكارسا ز

البراالج أكرم اوحب كند

تربیات با خود میخطه مطارات ایران استراب به بونا جائے کا بر والکر خط میرے باتھ بیرٹے نے۔
خرافال آب خود میخطه مطارات کر کے جو نے میں سفے دل میں کہا کہ میہ وہی مثل ہو کہ جو تو ہے
و ہی گئی کو دبائے گر دراً ت کر کے جو من کیا کہ کیا حرج ہواگرا فسرتاک میدخط سے مائیں جنری بیگر
فرہ ایا بس اس ان سب کرافاک رکھے ہم این کو آڑا جگے ہیں میں وہ خط سے کر سیر ماا دیر کر بر
بہا در سے باس کیا اور کر ہاں بیان کرویا وہ بست خوش ہوئے اور فرہا یا مرحبا سے
بہا در سے باس کیا اور کر ہاں بیان کرویا وہ بست خوش ہوئے اور فرہا یا مرحبا سے
این کا را ز تو آئید و مردان حین کفند

الكُراْبِ لافَق على خال كركم، جواب و وسكر بين في وض كيا بخدائ لايزال مين في ان کی مخالفت سے بیر کام ندر کیا. بیفرض تو مرسلمان اور مبندونک خوار کا پر کے حصنور بریو ک تواب شابی کا شال رکتے بسر وارسی کا نیانسٹ نہیں ہوکہ وہ ایک رئیں اعظم سے بیکتا خی بیش أينب الأنق على خال بت ٢٠ ك بعد مي صفائي مكن ہے . نواب صاحب النے فرايا ، ـ مع وومراتحف لا كن على شار، كى على ميركون ، وكاية مين في وس كياكدس كوحضور بروند ر يسندفرها مين واس ينظفرناً .. في كهاكداب بهاري باري بي الي عذور كوتشش كري -میں وہاں سے بید حارز لرنش گیا جسٹر کاؤری مجھ بربیت مہرمان تھے بکراپنی تصنیف ترحمهٔ مهومرکی ایک جلد دستخطا کریه کی تھا کو دی تنی اور ملاقات میں اکثر علمی گفتگو ہوا کرتی تنی ۔ اس خط کویٹے سے ہی وہ تواگ بگولا ہو گئے: و کہاسرور جنگ یہ تھاری تحریری بیں سے کہا تحرير توسيري بومنمون فورسراً سن كام -كماتم جائت بواس كاكيانتيم بوگا سي في كما -يں ايك ادلى الازم ہوں نتيج سے مجھے كيا غرض ميرا كام تعميل عكم ہے- اس پر وہ او لے ميں

نهيں جا يہا كه مجيدين؛ وريٹر ہائيس ميں تبييرا شخص خيل مهو ميں خود ما لمثنا فد منز ہائفش كوحواب رے دوں کا سرز ہ سُن کو میٹط واسیس لیٹا میو کا ۔میں فاموش وہاں سے آٹھ کرا ول میکر ہے باس كياا ورول سه دردولت شائى برينا صربوا حفور براذر كوما مير منتفار غيرسرت کل کمینیت عرض کر دی- فرمایا ب کیا کی جائے ہیں نے عرض کیا کہ یہب گلہ ہے کا معمد لا که درخت پریزه کریتی برحرب جرب **کرتی می اگروه خط بیمرے تو آپ صا ن جواب** دی<u>ہ ی</u>ے کھ یہ خانگی خطانین ہی ملکمیں سیمجھا مہوں کہ میری جو تحریرات کے پاس جاتی ہے وہ و انسرائے كے القدس به پرنگلي ميں نے معزولي كى اطلاع ديدى جديد تقرركى اطلاع بھي بہت جلد وے دوں گا۔ اس وقت کا البتہ کوئی ر دوبرل مرکوں گا۔ کا ڈری صاحب آئے اور شكست غور دوييك كُنْرُ معدرصوبه دارا قليم منه دلارد طفرن تقع النحول نه فوراً جواب ميجا یں خودحید آبا وآ نا ہوں ہیں ممنون مہوں گا اگریس وقت تک یو ر ہائنس کوئی قدم آ سے گھ منرثه لأنتب مشر کاڈری توبرائے جند ماہ رخصت ہے کرغرت بجا ہے گئے ان کی حکمہ منصار نتائقہ ''کرنر راس بھیجے گئے۔ یہ بزرگوا رسمیا ہی آ دعی ہوئے بعالے سیدھے سا دے آ وقی بہت ۔ '' جدرواب وزبرك طرف وارول كي بعند عين منيس كي اور حفور مر نور كوخوب وراياكم والسراع سے مے کروزیر مزدین سکرٹری آف اسٹیٹ اور دونوں طبقات وسلطنت برالآ يغنى اله فه رأ ف يا رسميت ملك خود ملك منظمه اس قدر الماح وممنون مزامك بن سرسالار مناكم حوث کے ہیں کمبرگزان کے فرزند ملک کل خاندان کے نقصان کو گوارا نہ کریں گے اور یہ ہی کہا کہ آپ کے مشرآپ کے بدخواہ ہیں جنبطرے لڑواتے ہیں۔اس کا انرحضور پر **نور کی ذات م**ہا ہ الساپڑا کہ کمال درجہ خوف زدہ اور بریث ن ہوگئے اور میررا قم کو باد فرما کر بھیٹری آب فرمایا کہ کے کرنل راس ۱۱ ابریل سام میایج دخایته اکتوریلاث ایم رزیرنت رہے میر

اب کیا کیا جائے۔ میں نے ول میں سوجا کہ اگر صنور پر فرر متا تر ہوکر بواب لائی سی خاں سے صلح کریں گے تو تھاری شامت آجائے گی۔ ہم بڑک کم بھی صلح کی رائے و و۔ لہذا ہیں نے وضل کیا کہ کرنل جو کچھے ہیں اگر صنورار شا و فرا بیس تو میں لائی علی خاں کو لا کر قدموں پر گروا دول۔ ارشا و فرا یا کہ میراس کا ملاپ نامکن ہے ہمترہ کہ میں ریاست سے وست ہر دار ہوجا وک ۔ بیشن کرمیری بھی آئکھوں میں آئسو بھرائے اورعرض کیا کہ اگران کو معزول ہی کرنا منطور اقدس ہو تو بیا امری می کا نامیس ہو صرف حضور کا استقلال جا ہیے فدوسی معزول ہی کو خاصر ہے۔

#### وست ازطلب ندارم تا کارمِن بر آیر یاتن رسد سجاناں یا جان زنن بر آیر

كربيات اوجب قدران مريزور دالا جائے گا اس قدران كوضد شرحتى جائے گی دہ صرف والسرائے كى المكانتظار كررہے ہیں۔اس طرح كى تقور كى ديرا ورگفتگورسى عيرس خصت ہوکر جلاآیا ۔ اب معلوم ہوگی کو المکاران رہایت نے میری مخالفت سر کمر سمت مصنبوط اندھ اوران کوئده موقع کی مل گیا کرایک شب میرے کوحیان نیکٹی ناخی نے شراب یی اور اس کے نشہ میں وہ میرے بیوں کے یا بو پر سوار موکرات معرور مگر دوڑا تا ہواگیا اور اسا گرا کەسراس کاشق ہوگیا بمیرا خدشتگارا میزامی یا بوا ور کوحیان دونوں کو ہے آیا با مرروازہ برآمیرکی اورکوحیان کی جررو کی ارا نی بهونی -خلاصداین که اس کی جررواس کو داسسر م جانس ایک دسی عیسائی کے باس جو کو توال کے شفا خانہ کا ڈاکٹر تھا لے کئی اوروہ وہاں مركيا مين صبح كى نازيره رباتها كريميم سيعلى جن كوس نے نو كرر كها ديا تھا-ميرے إلى آسے ا درکها که آپ کس خواب فلت میں ہیں کو توال اکبرخاب آپ پر کو حوان کے خون کا مقدمہ قالم كرر ہے۔ بیں نے کہا کہ کو قوال کی عقل ماری گئی ہے میں اضی رقعہ اس کو صل حالات کا كهذا ہوں سيد على نے كها السي غلطى نه كرو- استنجيس ايك تھا نه دار آيا اوراس نے ميرى نشست کے مکان کے نقشہ کی اجازت مانگی میں نے ا جازت دیدی حکیم پیطی نے کہا که جلدی سو اسسر جن کو ملاکراس کا پوسٹ مارنم کرالو ورنه وه گاڑوما جائے گا توصرف کو توا

ک یہ ڈاکٹر بینی صاحب کے نام سے مشہورتھ اور محلہ بنچیل گڑھ سکے قرسیب دیسی طرز ہم رہا کرتے تھے ۱۲

سله اوره کی طرف کے متوطن نهایت ذی علم آدمی تھے۔ ابتدا میں وکالت کرتے تھے بیدازاں سررشت تامدا میں ان کور کھا دیا تھا کے سنٹن جج کی غدمت سے وظیفہ لیا ۱۲

کے ڈاکٹری شادت رہ جائے گی ہیںنے ڈاکٹرلاری کو رقعہ لکھا وہ فوراً چلے آئے اور کل حا مجھے سے من کرکو توالی شفا خانہ گئے اور بعد مابقا عدہ کارروائی میرے پاس آئے اور کہا کم مقدمه بالكل صاف بوین نے یا دواست لکھ لی ہوا ورمزدمیرا پانسو روبیر ہو وہ لیجے ہو۔ اب مقدمه تجريم زور شورس بنايا گيا اور دس باره گوا بان شب ديد جرگويا دس بجيرات کو میرے گریس گھس کرمیے ہیں کھڑے تھے جمع کر لئے گئے۔ واکٹر عاتس سے ربورٹ کھوائی كمين في نسوروبيهاس كولطور رشوت بسيج تيهي . نواب وزبر في معرد صنه داخل كيا كه سردر جنگ پرجُرم خون كا ثابت ہى مشركا ڈرى كدوايس آگئے تھے آ منوں نے لكھ ا سرور جاگ بنی ذات سے بیروی مقدمہ کریں کسی بیرسٹر دکیل کی اُن کوا جا زت مزدیجا علاوہ خون کے مقدمہ کے سول سے جن کو ما پنسور و ببدیر شوت دیئے ہیں ہیرجرم بھی ان پر نگایا جائے الغرض میری گردن زدنی کا یوراس مان کرلیاگیا-کوجوان کی جوروکرسے برى كواه عى اس يركو توال اكبرنك نے تبعند كركے ذب اس كوسكهايا برسايا وركوشش يك گئی کرمیں بازنجبر عدالت فوحداری میں بھیجا جا ؤں۔اس میں نواب وزیرا ور رزیڈنٹ سے دے کرکل البکاران ریا ست بلکا کی دوصاحب ڈیوٹرھی مبارک کے بھی شرکیہ تھے میں نے بھی عرضی حنور پڑ کور کو دی کر برائے حذا حصنور میری طرفداری مذفر ما بیس ورتہ

ک رزیدنسی سول سرجن تھے تت دراز تک حید را بادیں رہے۔ رزیدنسی کے اڑکی وج سے یہ اس نہ مہمام پولٹسیل معاملات میں صفتہ لیا کرتے تھے۔ امراء بیاری کے بہا مذسے ان کو بلواتے ادر بڑی رقبیر فنس کے نہم یا بیوشیدوان کو دیا کرتے تھے۔ والد ماجد کی کسی فرائٹس کو انفوں نے کبھی ردنیس کیا بلکہ اگران کو حندرو رزید علی اندائش کو انفوں نے کبھی کر پر رہا اور کھیلا کرتا تھا ان کو اپرائیس کا بہت سٹوق تھا اپنی ملائی تھا این کو ایر بیار گیس کا بہت سٹوق تھا اپنی ملائی تھا این کو ایر بیار گیس کا بہت سٹوق تھا اپنی ملائی میں اس کی کاشت کرتے تھے اور چھے تا زہ کھایا یا کہتے تھے۔ دوالقدر دنیگ

تباه ہوجاؤں گا۔البتہ محکوعدالت میں نہیجیںا ورایک میش جس کونواب وزیرا ور رزیرنظ می بیندکریں برائے تحقیقات مقرر کردیا جائے میری زبان کو کونسی ہے گئی ہے جفنور ملاحظ فر<del>ائیگ</del>ے كەن ئاخدا ترس بوگوں كى مىركىاگت نباتا موں چانچە اكىكىيىش قائم كىياگيا اوراجلاس كا يرانى دىلى ميں مقرر ہوا كميشن من مسر كميل مرزين كى طرف سے سردار عبد كتى نواب وزير کی جانب سے اور قدریر خبگ بها در دربارٹ ہی کی طرف سے مقرر موسئے ۔ کو تواں اکبر حنگ انگرنری فوج کا آدمی تعامشر توکید می مدرگارا قال رزیدن مشرسا ندرس کا غاص را زما تھا اور سیمین صاحب ماگر می کی توجہ نواب لائٹ انسان کی اتبرائی و زارت میں خرمت کوتوالی بده پرمرفراز موگیاتھا جومت رینقصان اس نے ریاست کو ہیونجا یا وہ مجسب فیق بیان کیاجائے گا بہاں بطور حاہم عرضه اس قدر کا فی ہے کہ اس کوتا ہ نظر نے عربوں کی قو<sup>ت</sup> توڑنے کی بنا ڈالی اورا فسرخگ نے بجر دھکم نواب وزبر نہایت سرعت کے ساتھ اپنی متعلقہ ساتھ کے بیرعدالت دیوانی بیروں بلدہ کے حاکم تقے م، سلے یہ اشارہ اُس فیادکی طرف ہی جوہزمارڈ مدارالمها می نواب لائت على خارع بوك ورحمبيت كوتوا بي مي لبركرد كى اكبرتبك بوا تفاا وركيد ديرع بوركا قبصنه شرير رباتها واقجم یه م کرسلطان نوا زخباً کے پوتے موجودہ سیف نواز خباک نهایت کم سن یاتھی رپر ۱ رمحرم الحوام سنستایس جانب مرانا به رسلطان نواز خبائے پوتے موجودہ سیف نواز خباک نهایت کم سن یاتھی رپر ۱۰ رمحرم الحوام سنستایس ماری تھے راستہ میں اکبرخاک سبواری فیل مع حلوس فرج کو توالی ملے اور کو توال نے سیف نواز خاک کے ہاتھی کو تہ راشہ سے ہٹانا چاہا ۔عرب فیجے معترض ہوئی سمجی توالی ایدن نے فکرٹسی سے ہاتھی کو ہ را گراتفاقاً فکڑی ہتھے کے پیررگیالی بيِّ روسنه لكا عرب إنتى كوسلطان نواز جنگ كيمكان يرويس مع آستُه اور كبير؛ مركل كر ا باليا نِ كوتوال كومار نا شروع کیا اکبرظگ کور شدیں جب خرمی کور ، گراہے ہوئے آن کی تلاش میں آرہے ہیں۔ یہ بے تحاشا ہا تھی ہے آت پڑے اوروبس، تبديل لباس ايك مبنكه مين يتجيكونهايت ترسان د لرزل اين كو كي طرف عبلك كو توال كواس درجه خوف ز ده وكميكرمبيت پولس عي واس إنهة اپني ورويا س " مّا ر آما ر كربره كه رويوش بهيف سك يحص نواب لا كمّ على خار كي غيرمعمو بى حرات سديد فساعظيم فروبوا اورسلطان فواز فبك براكي لاكرحرما مذكياكيا حيدرا باد افيرز 

کربسته گولی بارود کے ساتھ سو کھے حوض پر جا ضرکر دیا۔ گرصد درجا ان عوبوں کو اوران کے نکک حلال جمعدار سلطان نواز جنگ کو کمر آنھوں نے ہاتھ تھینے لیا ورمذ نوبت کشت وخون کی آجاتی اور ریاست کو صدم کر عظیم بہونے جاتا اور سرکار انگریزی کوموقع نوجوان شاہ و وزیر پر اعتراض کا مل جاتا - ان عوبوں کی شوکت وظمت وقوت کا حال اوران کے سبب سے جربوم ریاست کا قائم تھا کسی موقع ریالئے دہ تحریم کروں گا۔

حكم سرسيت

ا مرم برسرطلب اوّل شهادت الزامي سِين مونى اورساخة ومصنوى كوا موسف دھوم دھام سے گواہی دی گویا اس دقت بیمجم کتیربا وجومکی عرب وعلی غوں کے ہیرے میرے دروا زمے پرتنعین تھے میرے گھرکے انرر دبوان فاندیں گھس آئے تھے۔ اس کے بعد كوتوال بيروكارمن جانب سركار فخوف زده عالت بس سكلام كالراينا بيان لكهوايا اب نوبت مل گوا دینی کوجوان کی جررو کی آئی۔ یہ فاحتہ عورت تھی اور کو توال سے ملطی مون کراس فنشراب ماکرسٹ کیا کہ خوب بوے مگر نتی بیکس موا سردار دلیرونگ نے آلا کہ اس کے موض کوسونگھا اورمطر تمیل نے کہا کہ مقدمہ خراب کیا۔ اب صرف ڈاکٹر لاری کابا ہے دیں جائے۔ بیا بیجہ دوسے روز ڈاکٹر لاری نے آکرکل واقعات اوراہی یا دوہ شیکا نیتجربان کردیا اورمیری شکایت کی کرمیں نے ان کی فیس نمیں دی بیفیس عدالت دلوا دست یس نے اسی وقت پانسوروبیہ کی تھیلی عدالت کی میزبر رکھدی ۔ ڈاکٹر صاحب تو تھیلی خاب ارکر حمیت ہوئے اور ارکان تمیش نے مشورہ کیا مطر کمبیل نے کہا کہ مقدمہ نابت ہی میں فیصلہ لکھتا ہوں۔اس پیمسسردار عبدالحق اور قدریر جبک بہادر نے کہا کہ مقدمہ کیا تھا بنسي كسيل تعامم ليني فيصلي الك لكميس كم جنا بخ جموس كما كيا كد كل فيصله سنايا جائك-یں۔ نے کہاکہ میری طوف کی صفائی ابھی نہیں لی گئی۔ اس کاکسی نے کھے جواب نہیں دیا۔ مسطر میں ہے اسے آٹھ کر سیدھے نواب وزیرا ورسٹر کا ڈری کے پاس گئے۔ خلاصہ ای کرتینوں رکنوں نے بالا تفاق فیصلۂ شایا کرمقدمہ خارج اور سرور خباک کل الزامات بری ہیں بیں دود هد کا دھویا شہر کا نہایا گھر **کو دائیس** ایا اور طفر کیڈھد کی تیا ری ببکا ر كئى مىتار كالحررى في ايك خط صنور يروركو لكها كركور وجبك كل الزاوات سے مرى ہیں مگراکی الزام ان بر بیرعا مکر ہوتا ہے کہ وہ اس قدر ٹادان ہیں کرانے گرکا انتظام مذكر يسكها وراكك أدمي كي جان مفت بيضائع بوني-لهذا وه اس جرم نين حيد فيين مك خانه نشین کردیئے جامیں اوران کو فھاکشش کی جائے کہ آیندہ وہ اپنے گھرکا انتظام عقلمذي كيسا تقكرن جفنور تيرتور يتصحيحكو بينط دكها بابس نے عرض كيا كرحفنور حب فدوی کوابترایس ما دِ فرایا تھا فدوی اسی وقت اپنا انجام سجھ کیا تھا ہے بے فنائے خود میں فرسیت دیرا برشا مى فروسنْد خولىشەر سا ا قول خرىلا برشا

اب این کافراروں اورجاں نثاروں برح فرائیے اوران جگر اور کوختم فرط دسیج اس کی دوہی صورتی ہیں ایک بیر کہ ف روی لائی علی خاں کو سے آن کے اور مستر قصور معاف فرائیے اور اسی مشرطوں سے اُن کے ہاتھ چکا کر بھیروہ سسسر بذا تھا سکیں اور دوسری سکل میں ہے کہ اپنے شاہی اقتدار ہے اس کومعزول کردیج

ا ورکسی دو سے خاند زا دکور یوزت عطافرها دیجئے وریذیم جاں نثاروں کی مٹی مگ برماد موجائے گی۔ فرما یا دوسر آنخص کون تجویز کیا جائے میں نے عرض کیا کہ قبل ازیں کہ فدو<sup>ی</sup> انی اے ظاہرکیے فدوی ایک اریخی واقدعض کرا ہے کہ لارڈ ڈ اموزی سے مرجان لانس سے مشورہ لیاکہ مک نیجاب کے ہتظام کے واسطے لائق ترین تحص کون ان کے ذہن ہیں ہے۔ سرحان نے جواب دیا کہ اگر مجھ پریر گمانی مذکی جائے تو ہیں لینے علم ونفین سے کدیسکتا ہوں کہ اس کا م سے واسطے میرے بھا ٹی سر مزری لا رہن سے لاکن تر کوئی اوی آپ کونہ ہے گا۔ لارڈ ڈ الموزی نے فرا انطام نی بان کے سیرد کردیا۔ الفاب الميركبيري اورميرى دوستى منهوري اوروه محلوشل اينے بعائى كے سمجھتے ہے فدوی کے نزدیک ن سے بہتر وزیرات کو نہ سے گا " یہ سُن کر فرما یا کہ یہ امرغولاب ب اوراب تووالسرائ ارب بس

# وبيرك كي أمد

اب والسّرائي نهاندارى كانتظام جى شرق بوگيا - المكاران ويوانى فى درند كى طون دو رُنتروع كردى اور بني چوشے مقوسے مسٹر كا دُرى سے بوتے سے نا انكدلار و حُنون حيدراً با و بي داخل بوئے ور بارا ور دُنرا ور پارٹيز وغيره كى نفسيل طول بيجا بے خلاصدا نيكہ صدرصو بريدا را قليم بندا ورشاه دكن بين بين ملا قاتيں ہوئيں اور لا ردُونون مناصدا نيكہ صدر ميون وركو ٹول ليا مسٹر كا دُرى سے اب تام قوت كے ساتھ لاردُ دُفرن كو مجبور كرنا جا باكہ با ہم شاہ و و زير ميں صلح كرا ديں مگر لاردُ دُفرن لينے زمانہ كے مشہور در بال

نواب امبرکیری قصرد ولت پیشورلی قرار بایا ایک کویخ پیشنور برنورا ورنوا ب واکسرک اور رو بروکرسی برنواب امیرکبیزشکن بوے اور محکی تکم بواکرمیں بیرپشیشن صفح پر تورات ده رہوں - لار ڈ ڈ فران سے نازه زبان فارسی کینی شروع کی تھی بیرگفتگو بھی

له ، برمفرسايه مركثاره

یه عصه تک بهدسلطان عبدالجیدهان مرحوم قسطنطینه می برنش سفیریسید سنتی بیدی دفرن شل اینچ نا موشویم که نشرافت نفنس اوراخلاق و مروت میں هرطبقه میں هردل غریز تقیس -

اسى مين شروع كى يى في في دل مي كماكراب صور ير نوركى فارسى دانى كايرده فاش بولا ہے جرات کرکے کما پوراسینسی ہیاں فارسی سمجنے والے دغیرلوگ ، بہت ہیں بترہے کا گری<sup>ں</sup> یں گفتگو کی اے۔ اس وقت لارڈ ڈ فرن نے موٹ موٹر کرمجے کوخوب غورسے دیکھاا ورکہا "ویری دیل" ( well y well) اب وه انگریزی می صوریر نورسے گفتگو كيف كي فالصداس كاير تفاكراك بدل سالار جنگ سے ناراض بنيس بي اورية زميل ب (بقیرنوط صفی گزشته) چند قدم صنور برنور کے گھوڑے کے ساتھ پیدل بطے حضرت بندگان عالی اِسپ سوارا ور لاردون ما سُب با دشاه مهالك ببندوا تكلينة بيا ده يا بابهم ساتي سخن كنال سب في يرتما شه ديكها لاردودون که میرا بن امیراور برٹش نژادس کی رگول میں پر دیسی ویا دوکا نداری خون نه ملاتھا ایک رئیسے ساتھ بتنكفانه رقارس صالقه نشجها وراس كے مقلبے ميں اس زملنے ميں لار قريد بگاب فيوسلك اعلى حِضرت سكندر شوكت كے ساتھ اختيا ركيا و هجى ايك دره خيز ما دگا يہے ہے بسي تفاوتِ ره از كِياست نا مركبا ب فيكيفُ لاردُريَّنْ كاخطاعِ انول في ايح لتنافياء مِن معا لمربرار كم متعلق حضور يرنور كولكها تها يوبر الويس گورنمنٹ کا رؤساء ہند کے ساتھ عمو ماہیے اُس کے متعلق سررجے ڈیٹیل بے اپنی کتاب '' انڈیاان ۸۰۰ اِیْ جورائے اپنی تھی وہ قابل لاحظہ ہے۔ دکیوصفحہ ۲ سرر پنر کی تھے ہیں کہ کورشٹ کا برآ او دیسی ریاستوں کے ساته مروت اوراخلاص کے ساتھ ہوتو وہ برٹش مالک میں ایمی تطریعے دیکھا جائیگا۔اوراگر بربر او نامناسہ جنی اورخلا ف أخلاق بهو تووه نه صرف برلش مهالك مين مايند بهو كا بلكر دنسيول كوموق شي كاكروه مخالفانه بكمة حيني كريب مشرفین نے فروری شمارے فارٹ نائیلی روی ) Periew ) مشرفین نے فروری شمارے فارٹ نائیلی رویو ين يركلها بحكُر فض أيك والسُرك يح بمدر دانه اورميد بصطرع طن ما يست حدداً با وكوانيا خيرغوا ه بناليا يجيب مں مغرض تعلیم انگلت ان گیاس اور اور اور است سے بہتے میں سرر بجر اور بیل سے طابع کریے وا دا مرزاع اس سیک سنوب واقت نتے بیرے مات کمال محت بیش کئے بمرر پر دنے مجلو انگلیندی بسرین سومائٹی س ترک کردیاکی بیر كى تعطيل ميں ميں ہين مررحب و تميل ماكسى ركن كورنت مفل دائط ازبيل مسرّ بايزى مسرّ كلى داورد سبي ) اسبیکر دغیرہ کے باس مهمان رہا کر انتخاب میں نے شمیل صاحب بالاو ڈن صاحب کے نزموم طرز عمل کا در مقعل کا در مقعل کی کیا توا منول نے کیا توا منول کیا توا منول نے کیا توا منول نے کیا توا منول نے کیا توا منول کیا توا منول نے کی ریاستوں کے ساتھ اُن کونامنا سبختی اور کیکا تدلیشہ برکو تھاری بریا دی کا باعث ہوگا۔ رمپ ڈوٹر ماند پرضت بضل الدولرحيدراً با دمي كيرر وزرزير نشط ميه عقرا وررياست كرساته ظوص كفتر عقر. ( ووالقد ويك)

( Administration ) میں ترقی کریں گے اور دونوں سرکاروں کی باہم دوستی کومضبوط کریں گے۔

یر توسب کچیج اگر مولوی جمدی علی نے اپنی دانائی اور کی گشاعتملندی سے جہم (دن میں ہماری نمام کا رستانی اور طویل محنت کو بربا دکر دیا۔ اس خض کو اللہ تعالی اگر میر ورب میں بیدا ہوا ہو تا تو بسمار کی اور ڈیزر بلی مجی اس کے اسکے کان پارٹ تے واقع بیہ کہ مہز ز لار ڈو فرزن روانہ نہ ہوئے سے اور کل صبح کو طافے والے سقے اتفاقاً صفور پر فور بلیر ڈیپل کے باس تخت برحبوہ افروز سے اور مصباین حافے والے سقے اتفاقاً صفور پر فور بلیر ڈیپل کے باس تخت برحبوہ افروز سے اور مصباین دست ابت مگر دیخت کے کو اسے داتم بھی حاضر تھا اور نواب وزیر ترماں و دران دور دالان کے کنا سے برکوٹ ہوئے اس وقت شایدان کو حقیر کرنے کے واسط حاضرین کوعلی قدر مراتب یا ن عطافی طرف اس وقت شایدان کو حقیر کرنے کے واسط دوبان دست مبارک میں لیکران کی طرف دیکھا انہوں نے دول کراد اب بجالاگروہ یا دوبان دست مبارک میں لیکران کی طرف دیکھا انہوں نے دول کراد اب بجالاگروہ یا دوبان دست مبارک میں لیکران کی طرف دیکھا انہوں سے کوئی دس ہجے رات کولار دول دولوں سے سے سے کوئی دس ہجے رات کولار دولوں سے سے سے کوئی دس ہجے رات کولار دولوں سے سے سے کوئی دس ہے رات کولار دولوں سے دولوں دولی دولی کوئی دس ہے رات کولار دولوں سے دولوں کوئی دس ہے دولوں سے دولوں

کاخطا یاکرمیں پیٹن کرکہ آپ نے سالا جنگ کی خطامعات فرمادی بعبت وکشس ہوا ن اورمیں کل مبیح کواطمنیان کے ساتھ روانہ ہو تا ہوں۔ پیخط پڑھکڑحضور پر نور نہایت پنتا ہوگئے اور میں دریائے چیرت میں غرق ہوگیا کہ اللی برکیا جادوا ہلکارا ن دیوانی نے کیا اور پیطلسم کس طح توڑا جائے کر پیکا یک با مداد غیبی میرے ذہن نے انتقال کیا میں ن عرض کیاکہ حضورت دویان لائق علی فال کوعطا فرمائے اس پر فحالفین سامری فن نے میں جا دولی عمارت کوئری کی اس کا ڈھا دینا کیا مشکل ہے فوراً جواب مرحمت فرماد ما جائے۔ فرما یا کہ ملکھے کیاجواب دیا جائے۔ میں نے قلم برد است ترکھا کہ چوکہ میری ا وراب کی رائے تمنق ہو کی تھی میں سے آج مسٹر کو رفصت نامہ پان عطا کرہے اور یہ رسم میرے دربا رکی کا ڈری صاحب کومعلوم ہے تعجب ہے کہ انہوں نے آپ کومطلع نیس کیا گریں جواب سے دعدہ کرجیکا ہوں اس پرستقل ہوں بیضے جب تک کلکہ جاکہ مجه کواکی نه نکمیں گئے میں اپنے دل پرجبر کرکے نمٹرسے کام لیتا رہو لگا۔اس خطاکویڑھکر حسنور برنور کاچیره مبارک بشامنس بوگیاا ور پتخطاکر کے فرمایا کہ حضرت آپ خود استخط کولیجائے۔ بیں از صریر نیان ہواکہ رات کا ایک جج چکا تھا اوّل تومٹر کا ڈری سے ىلاقات نامكن دوم نە معلوم وە مجھ سے كس طرح بيش ائيس اوركيا بيرىگت بنائي*ں خو*ت زده خطاكوليكرد زيدنسي ميونيا بسبخواب خرگوش مين مبتلائے بين في چيراسي كو بلاكرد وخط وكركماكرجب كادرى صاحب أنيس يدخطون كوشك دنياكه لايه صاحب كوميونيا ديرا ور ملِّيا شَاكُرد بيتُ ركوو مان حيورًا يا تاكه ليني سائے وہ خطابوديخوا سے بعدا سے ين كخصورير نورسيوض كياكه نقصان توكيه نيس بوا كرمشركا درى كومعا له كوطول ين كاموقع ل كيا - بالأخرس سنة ايك طويل خطاجس كوميموريل كمنا چاست بشوره سرد أيجدات لكمنا شرفع كياجس ميں ابتدائي نا آنفاتي سے ليكوالي اليوم كل حالات مفصل ترير كے اور اس عرصىيى جرصيبت ميرك سريرنازل ہوتى گئى كسے برد الشت كراكيا . صرف فاص كى عالت ببت خراب ہوگئى تھى حضور يرنورنے اس علاقہ كى معتدى مجھ كوعطا فرطنے كا قصد کیا گرمیں نے بمصلحت معافی مالک لی اوربید عبدالرزاق کی سفارش کردی۔ اب بیسنے کہ اہلکاران دیوانی امیرکیرکے نام زد ہونے کی خرسکراندرریا ہو گئے اوہ رحاضر یا شان درد ولت شا ہی میں مجی کما ل درجہ کھل بلی بڑگئی اور سرحانب سے حلے ان پر ترقع ہو گئے بیاں کک کہ صور پر نور بی اُن سے شکوک کرنے گئے۔ نواب بشیرالدوله اسمان جاه امیرا کبراس زمانه بین انگیپنار گئے ہوئے تخصصور برنوریے اس میموریل میں بجائے نواب امیرکیپیزمام آسمان جاہ کا لکھوا دیا جب وہ میموریل تیا رہوا تُواسُ کوصا ت کرانے کی ضرورت پڑی۔ ا فسرحباً کا اگریزی خطیبت اچھاتھا اور وہ زود نولیں تھے با وجو دیکر میں ان حضرات کی بیو فائی کے مزے عکھ جیکا تھا اوران کی ہل من مزید سے واقف تھا مگروہ ازمودہ را آنه مودن جبل است کی کامصداق بن گیا اوروہ ميموريل ان سے صاف كرايا النول في اپنى عادت كے مطابق فائد عظيماً طاليا لين سرآسان جاه کوفوراً تا ر دیکرا بیاممنون بنالیا که گویا ان چی کی سفارشس کے وہ وزیر بنے تھے اُ دہرانیار است گورننٹ میں مجی کھکا رکھا اور فوجی مراسج میں ہی ترقی کہتے گئے۔ واضح کئے ہزار فی وزارت بناہ مرحوم کے دقت میں اینج ہزار فیج إ قاعدہ كى اجازت، ونُ يَى توبيت مطالكًا نُ كُنُى تَمَى كُم كَمَا نَدْراس فوج كا الْكُريز بواكريك كا مُراس خیال سے کہ میرزا محرّعلی بیگ مسلمان اور ہندوستانی ہو کرفنونِ سیاہ گری میں دننگاہ کا مل ا برديب تنظره نواب أسمان جاه كالقرر ٢٠ رشو ال سنظر موام عيم اع

سکھتے ہیں اور نظام کے نوکر ہوکر ہا ہے بھی خیرخوا ہ ہیں لنذا ایسا اً دمی کم دستیاب ہو گا سکار انگریزی ان کوتر قی مراتب دیمی گئی اور بعدانتقال کرنل بیول به نه نقطه کمانت<sup>ار فوج</sup> با قاعد خوش فکری دورا ندنشی اور لبند دوسلگی میں مرتبه افسرا لملک بها در کا ہے گہ چیسے آتا و کی بی جاکر کے مغرب کے وقت موند پھیر لیتے تھے۔ اسم برسرطلب اس بیموریل میں بیجی دخواست تمی که ایک ذی وقعت انگریز برائے چندے بطور پرائیو بیٹ سکرٹری ما بدولت واقبال کے باس صحیاجائے۔ یہ درخواست میں نے اس وجہسے درج کی تھی کہ ایک طرت میں تنماا ور دوسری طرف اہل تجربہ گر گان ما راں دیدہ اورعلوم وفنون میں مجے سے بدرجها لائق وفائق اوربيغون دامنگيركه ذراسي علطي مين مير اقلع وقمع بوطئ كاعلاوه اِ س کے معاملہ کوطول ہو گیاہے لیں ایک انگرنر کی تحریر د تقریر میری تحریر و تقریر سے زیادہ با اثر ہو گی اورمعا لہ حابختم ہوجائے گا گونقول مدی علی صاحب کے مجھسے یہ جی ہو غلطی ہوئی۔خلاصہ اینکہ کرنٹ ارٹشل نجاب سے اس خدمت پر بھیجے بھئے ۔ کرنل صاب نے اتنے ہی منہی مذاق منحزہ بن شروع کردیا میرے فدیم مرمان ایڈی کا مگ ا فسر خباب نے برخیال بیش بندی کرنل کوخوب نمین دلادیا که سرور دنبگ هنور بر نورے مزاج میں مبت وخیل ہے تمهارارنگ نہ چھے گا۔ا وہرا ہلکارانِ دیوانی کرنل صاحب سے چیٹ گئے مولدی مدی علی نے فرد و کنی کو اُن کے پاس متین کر دیا۔ سردارعب ایحق نے ان کوپورا شيشيس أرليا كزنل صاحب فعجدكوا ينارقيب سجه كركمهت ميري فخالفت يرما ندهل

که تقرره مربیع اف نی شنتاه جن الزام کی بنار پر دا کن ایند سنزست معالله کرنا وفیره. کرن صاحب محدت سے علیٰ موئے اس کی تفصیل حیدراً با دا فیرزمین مبع ہی بابت ششاع

دمیرے قدیم ہمربان مذکورہ بالانے تورست کاخوت ان سے باندھ لیا۔ دونوں میاہی میشیر
سے بھائی بین گئے جصنور پر فور مجوب یا رجنگ کے بنگا میں ہمقام سیف آباد مقیم
سے بین جی وہیں سلام کو جایا کر تاتھا۔ ایک روز میں گول کمرہ میں میٹھا ہوا تھا کہ آفسر خبگ اس کمرہ میں آگئے میں شامت زدہ ان کی تعظیم کو سرو فدنداً ٹھا انہوں نے کرنی آرشل سے شاکایت کی اور سردار عبد آتحق سے کھا کہ سرور حبنگ کاغرورا ب تک نہیں گیا اگر میں پہتا ہو جو بدار کو حکم دیکران کو تکوا دیتا۔

اب ایک نئی حکایت سنے کہ سردار عبدالحق نے کرنل سے کماکرتم برائے چندے یماں کئے ہو تنقل ہونے کی فکر کرو چانچہ یا ہم کرنل و رسر دارا ورا فسر میں مشورہ ہو کا یک خط حضور یر نور کی طرف سے گور ننٹ اسٹ انڈیا کو لکھوا بھیجا کہ میں اس فدر رقم مرائے انتظام سرحدا فغانستان دیتا ہوں گوزننٹ قبول کرئے و ہا ںسے جواب آیا کہ نقد رقم تو ہم نیں لیتے گر تعوری فرج ہاسے نام سے بینی امیر ال سروس فورس إ قامد كھرى كرلواس كے قوا عداد رضوا بطاہم نبالیں گے۔خط سکھنے سے پہلے اُتفا قاُعیدالحق نے مجے سے اس کا ذکر کرد یا تھا میرے ہوش المرکئے تھے بیں میں نے متوا تر عرضیا رحضور پر نور کو برائے باریا یی تھیں اور مرروز بامید باریا بی جاتا رہا گرکسی طرح باریا بی میسرند ہوئ بلكه حضور يرنور كخ نيور مين في بدك يعن يائد و بالاخر معلوم بهوا كدكر نل مارشل في خضوت براورسے وض کرد یا کہ سرور جنگ نے اواب امرکیرسے ایک بڑی سازمشس کی بحاور مولوی مدی علی سے گواہی دلوا دی جب میں نے مولوی صاحب سے پوچھا توا ہوں کها وا تعصیح بهاوریس فے برنجبوری گوائی دی ہے میری بیرجبوری قابل معانی ہی۔ کے پنجدہ کی ضاد کی وجہے اُس نانہ میں اندلیشہ تھا کہ برطانیہ اور روس میں جنگ ہوگی عثر اُم

الغرض امبرالي سروس فورس تونه فقط چيدراً با دميں ملکه کل دياستوں ميں قائم ہوگئی گر كرنل مآرشل كوكوئی فائدہ منر ہوا وہ با لاخر نخاہے گئے۔

کرنل آش عبد آنحی اور خرعلی بیگ صاحب کی گلزم کا قریه هال به واعلاوه اس کے دوسری گلزم کولوی تمدی علی اور قرو ونجی اور کرنل کی نجی قایم بهوئی اور نواب وزیر کونتین دلایا که تمها کے بیختے کا ایک بیمی راست سرے کرتم خود استفاء داخل کردو بم مامنطور کرا دیں گے۔ چنانچیز نواب وزیر سے استعفاء کا کھی کر مولوی صاحب کو دبدیا۔ بہال حضور پر نور شکے بیٹے تھے فی قراً استعفاء منظور کرایا۔

## سرآسان جاه کی ولایت سے واپسی

الله نواب آسمان جاه دور شد بوئ الكابند سائع او خلعت وزارت سے سرواز بوئ اور نواب وزیر بوئے بیں جا کرمقیم ہوئے اور وہیں انتقال کیا جس وفت نواب امیرکبیر نے اُن کے انتقال کی خبر سی آنکھوں ہیں اُنسو مجر لائے اور فرما یا ہے این ماتم سخت است کہ کویند جواں مُرد

كى مى در رجب كتشاره اس كى دوسال بعد يوندس تباريخ ، رؤيق عده كنشاره نواب لائت على خاستُ انتقال كيا-اندرون بلده لين والد كے بيلو ميں مرفون ہيں۔

که اب غان کومت ان دوکے ہاتھ میں آگئی لیفے یہ نگام اور سردار عبداکق اور جومزے اس الیکار کے ( برصل عمد معرف کا فیاس الاعیان) نے ما دائسی منظرا و رائے اس کا قیاس الحالیٰ کے کرسکتے ہیں۔ اس حکومت کے کر آب ازش صدرا ور صدی علی و سردار عبدائی وست راست و دست جیب تھے۔ کرسکتے ہیں۔ اس حکومت کے کر آب ازش صدرا ور صدی علی و سردار عبدائی وست راست و دست جیب تھے۔ مشرخود نجی ہر سرصاحبان الامرکے جایلوس خدم کا راس نگام مینی کر نل اور مولانا اور فرود نجی کو اپنا خیر تواہ اور صادق القول ہم کے کرنواب وزیر سے نسخت میں مادی اس کارروائی میں افریق کے درمردار عبدائی شرکی ہیں ہوئے۔

عجب قسمت اس بیچے کی تقی حن اوگوں نے اس سے فائدے اُٹھائے ان ہی لوگوں ف اس کوبر با دکیا ۔ نواب امیرکیبر کا قول صرف ایک حد کا صحیح ہے تعنی اہل سازش جونواب وزیرکے گر دجمع ہوتے تھے اُن می*ں صرف* دوصاحبوں سے متعقل ور دوا<sup>می</sup> فائده اليااً تُعاياكه قديم امرائ ريزه توايك طرف امرائ عظام سيجى دولت وحكوت وجاہ وحلال بیں سبقت کے اور نواب آسمان جاہ کوسٹیر صی بناکر قدم بقدم ہالا ترحی<sup>طے</sup> سے اور حیب اسمان جاء کی مغولی کا وقت آیا تو وہاں سے اُٹرکر نوا ب و قارا لاحمرا کی حیر يرحاب عظيے تفصيل اس اجال كى رفتہ رفتہ بيا ن ہو گى - راقم كاحال بيہوا كه باطبينا ان تمام . اینی چیوٹی سی حیثیت اور عزت لیکر پیرخا کیٹ پنی اختیا رکر کی اور جناب سیدنا و مرشد نا حضرت سیدمخر یا شاصاحب بخاری کے دست حق بیست پرخباب بیرو تگیراورخو آجسر غريب نواز كىغلامى ميں داخل بُوكرزيا دہ تراسينے او قات اپنے پيرورشدرحمته الله تعالىٰ عليم كى خدمت مين سبركرف لكا ورمعا وات سے كليته نبول مومن خاب توس سه ایک ہم ہس کہ ہوئے لیسے بیٹیا ن کربس ایک وہ ہیں کہ نہیں جا ہ کے اراس کے

قطی تعلق کردیا ایک روز جومیں نماز صبح سے فارغ ہو کر اہم نمال قد د کھا مولوثی فی ہیں ۔
میرے مکان کو مسجو بھی تل وت قرآن مجید کریے ہیں۔ مولوی صاحب نے قرآن مجید
کو گرزدان کر دیا اور مجھ سے بہت بہاک سے طے رمولوی صاحب نہلا ع میں صد تولقدار
نمایت متدین اور سیے فیرخواہ ریاست اور کمال درجہ جفاکش اور کارگز ارا ور مرسازش سے
یاک وصاف اور عربی فارسی میں دستہ کاہ کا مل کھتے تھے اور نواب آسمان جا ہے

له حضرته؛ کا مزار مبارک درگاه او حاله شاه صاحب کے مصل حانب شرق واقع ہی۔

متیه فاص سے مجے سے کہنے گئے کہ تم ماحق گوشہ نشیں بنے ہومبرے ساتھ جلومیں نواب ساحب سے تنها ری سفارش وصفائی کرا د و تکا میں سنے ہر حیٰد عذر کیا مگروہ مجھ کو کرکھ كُنُه ـ نواب آسمان جاه نهابيت متقل مزاج اوركوه وقارا وراز حدكم سخن تحقه مجيس بخنده میشانی ملے گراننائے گفتگویں دکرنواب خورت پدجاه امیرکریر کا اگیا جھے فرمایا که آپ اکٹران کے باس حایا کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ میری ان کی قدیم را ہو رسم بے اوران کے فرزندمیرے شاگردہیں۔ بیشن کروہ جیب ہوسگئے تھوڑی دیربعد مولانا مجرکو با ہرنے آئے اور کہا کہ آپ نے علطی کی جیہ جواب دیا گریں تنبھال لونگا اب المرام طلب سنو نواب صاحب كاحال تم خو د جانتے ہو يوتر وں كے امير ہي اور اہل مازش سے بھی تم خوب واقعت ہوتواب صاحب نے کئی معروضے حضور میر نور میں د اخل کئے کہ اضلاع سے مجھ کو بل کر لینے یا س رکھیں گراب تک کوئی جواب عطا منیں ہوااگرآپ سیخ خیرخواہ ریا ست کے ہیں اور میر چاہتے ہیں کہ در وازہ سائٹ کا بند ہوا ور کا رریاست میں خلل نہ واقع ہو تو آپ میرے بائے میں ضرور کوشش کیجے میں نے اُن سے کماکہ قلم دوات کا غذشیجہ میں آپ کے روبر ومعروضہ کھتا ہو<sup>ں</sup> ا ورآب ہی داخل کرا دیجئے۔ بنانچ میں نے مخصر معروضہ یہ لکھا کہ در مالیکر صنور سنے ا <mark>سان جا ہ ببا درکو اس خدمت پرسرفراز فرما یا ہے توضرورہے</mark> کہان کو اُن کی بینند کے اہلکاروسے جائیں ورنہ نواب لائق علی خان کے وقت کی ہنگا مرآرائی قائم ہوگی ا ورمولوی منتها ق حین بیان کو کا ل اعتبار نمی ہے ۔ فدوی سے بیجراً ت معروضه كى صرف براه خير دوايني كى بسبع - بير لكه كرس حلااً يا چندر وزىعد ميں سنے مناكہ مولا ما دست راست بلکه عصائے بیری نواب اسمان جا ہے ہوگئے اور کل ہل وعقد رہا ست ا ن

کے قبضہ میں ہوگیا اور انہوں نے فرد ونجی صاحب کو مراسلات انگریزی کے واسط اپنا بیش دست اورمٔ مرفرجی کومشیر قانونی نبالیاا ور تهدی حن فتح نوا زجنگ کوانیا شریک خد كركى مولوى مدى على كوخانه نشيس كرديا - يرمدى حن فتح نواز خبك چندروزايتے بھا کی حیدر شن کے ساتھ ہما ہے تعلیم خانہ و تربیت خانہ واقع قی<u>صر ہ</u> غ مکھنویں میرے ساته بھی ہے گئے گرکھے قال نہ کیا ۔ البتہ سخرہ بن میں متماز تھے بعدہ ملک آو دہ میں منصف بوسئ ایک د وغلی میم کو گھر ہیں ڈال کرمرد ونشیں کرلیا تھا اوراس ہی سے کچھا <sup>ب</sup>گریزی تحریر و تقریر حاس کر لی تھی۔ ذہبن رسا با یا تھا اور بحبین میں کچھ عربی جمی پڑھ کی تھی مرسیدا تھرخاں ہے بعیت کرکے ان کی سفارٹس بنام وزارت نیاہ لائے تھے گران کا نتقال ہو جیکا تھا اور نہاراج کا عہدوزارت تھا یمولوی مشتا <del>ق حس</del>ین ان کو لینے ساتھ میرے ہاس لائے میں نے سفارٹس کرکے صیغہ عدالت میں ملازم رکھا دیا تھا گر چندروزه زانه نواب وزیرمی انهول فے اوران کی تیم نے نواب وزیر کی صحبت میں کمال رسوخ حصل کیاا ورحب وه معزول موگئے توبا مداد مولوی شته آخ حیین مصاحب و مشیرخاص نواب آسمان جاه بن محکے گرچونکہ نواب آسمان جا ہس رسیدہ ا در قدیم تهذیب محکم يا بند تقے ميم صاحبه كى دال وہاں نر كلى۔

طرن سے اوران کے نام اور وستخط سے مولوی مشاق حیین صاحب و إفل کر دیا کر ۔ آ تقے۔ کُوما درحقیقت وزیر عظم خباب مولانا اوران کے شرکی فتح نواز خباک بها در ہے نواب صاحب فقط وتخطك مالك تقے مولوئ شتاق حين ميں سوك صدا درم ب کے اور کوئی عیب نہ تھا۔ ریاست کے خیرخواہ وزارت کے بھی خواہ مندّین تقی ویر میزگار محنت وجفا کشی میں تیلی کا بیل شب ور ورقلم دوات کا غذسے سرو کا ر گر حوِ نکه نرے سوادی تح ببندير دازي مي كعبى ايك منزل كوسط في خياره نرأ رسكة عقر الكرزي معاترت اورانگرنری خیالات سے ناوا قف سے لہذا اً ہنوں نے جس طرح بیلے ہوئے ہاتھی کوخبگی الم تقبول کو کمڑنے کے واسطے چھوڑ شیتے ہیں مسٹر فردونجی جیسے ا دیب اورا نگریزی معاشرت کے واقفکا رکوانگریزوں کورام کرنے کے واسطے معین کر کھاتھا۔ اُ دہر فتح نوازخاگ مهری حن کو که حسب موقع کذب وصدق میں بیا ک تنے اہل سائرٹس کی مرکوبی کے دلسط ا نیا شریک خدمت بنایا تھا نے دھنور پر نور کی خوٹ نو دی عاصل اورقائم سکنے کے واسطے میٹرسین صاحب بلگرامی کا فی تھے۔علاوہ ان کے اضر خباک پہلے ہی سے ا ترج الجك في من الم من الموسول في دانست مين كون الشَّل ميرا كام تمام كر يك تے ۔ اب بین وزیر حیدراً با دمیں ہوگئے ۔ ایک وزیر عظم برلئے و شخط اور د و وزیر کوئے بركيرُ انتظام رياست اورايك الكشف شمعني كربل الشل مع افسرخاب مُرتقبول ا فسرخیک ایک بیجائے سیابی کو بڑے معاملات میں مراخلت کی قدرت کہاں ہوسکتی ہے ۔سرف بظا ہر بول بولے بھائی بن گئے تھے۔اورجب کرنل صاحب کوا ول درجر کا محكث ديا عاكر ميل ترين بس روانه كرديا كيا توبه وزرائ كوچك كي برا دري مين ترك ہوگئے۔ سردارعبدالحق کا فیصلہ جس طرح ہوا وہ الگ بیان کیا خلنے گا۔ مولوی ہیں۔ علی

كى بابت كچەر عايت بموطنى اور كچە برخيال كرفرد ونجى كوان سے جُداكر كے ان كوير قبنج كردبا گیالمذا آن وزرائے ان کوئیم و فازنشین کرکے چھوٹر دیا۔ اور سیمجھ کرکہ سرطرف سے سازش کاستدباب ہوگیا۔ ریاست کی گاڑی کوریل گاڑی کی رفتار پر دہون دہام چلانے سلگے اور حق بیرہے کہ مولوی مشتاق حسین کی محنت اور جفاکشی اور سیجسین صاح کی رفاقت نے ریاست کو رونق خاص نجنندی تھی۔ان کی خوشی تمتی سے سرونس نظر یا ترک میاسن رسیده نا موررگن حکومت انگرنری رزیدنش بناکرحید را با دیگئا درو<sup>۵</sup> اینی کال قوت سے ان حضرات کے حامی ہوگئے۔ لنداچندر وزیہ جابرا نہ حکومت اس زور شورسے قائم رہی کہ کل اہل بلدہ وعمدہ داران ماتحت مرعوب ہوکرمشل بدکانیخ سے ۔ بجز خبرخوا ہا ٰن وزرلئے کو چکسی کی رسائی وزیر عظم نک ندھی اگرایک وزیرہ کی وزير عظم كى سنبت يريكار الحاكدم ببيل كرائينه وارجال إرمنم توُّدوسراجواب دتياتها كهب بياكه شاندكش رُّلف تاجَوارمنمْ او خیرخوا بان و زرائے کو حیاب ش شتران بے مهار مرطوب اپنی لمبی گرونیں ٹرھا مونہ مالنفے لگے۔ افسرخیگ کہ وجراپنی تار مازی کے مانی مبانی اس وزارت کے سیمجے جاتے تھے . انہوں نے تعلیم عبیت اور علاقتر میٹیکا ری کی بلیٹنوں پر عبی قبضہ کر<sup>نا</sup> چا ہا بلکہ اس وزارت نے ہمت عالی اس ا مرکی طرف مبذ ول فرمانی کہ فاندان بیٹیکار<sup>ی</sup> يك كونسيت ونا بودكر دين اس ولسط كرينيكا رگزست ته زمانه مين نائب وزير ظلم كامتعرا

ہواکرہ تھا اور اس زمانہ میں صرورت نیابت کی نہ رہی تھی۔ امذا میں قدیم مض بار
ناجائز ریاست پررہ گیا۔ مولوی مت تاق حین سے چیٹر چیاڑا س کی حضور بر تورسے
شروع کر دی تھی۔ اور زیڈنٹ کوعبی ہموار کرلیا تھا۔ راج کشن بہت کا کہ جن کا مفصل
حال اپنے مقام پردسج کیا جائے گا۔ مثل ایک معمولی درباری کے افسرخبگ و محبوب
یا رخبگ وغیرہ کے باس بٹی اغلیمت سمجھتے تھے تاکہ حضور پر نور کا نام میسرا جائے اُن کے مصاحب خاص میاں اٹھل بیٹ د میرے غریب خانہ پر آگر اور نیز مصائب بابید
استمداد میان کیا کرتے تھے اور میں ان کو میشعر سنادیا کرتا تھا ہے
ہوئی جن سے تو قع ختگی کی داد بلنے کی
وہ ہم سے بھی زیا دہ خت تئے تیز ستم نظے
دو ہم سے بھی زیا دہ خت تئے تیز ستم نظے

اس وزارت نے وزارت بناہ کے گر کوئی تا کا تھا۔ مگر برجانے سے کر کوئی تا کا تھا۔ مگر برجانے سے کر کوئی نا کھی۔ اس وزارت بناہ کے خواص و عام بک طرفداراس گھر کے ہیں۔ یس بیرت اس قرار این کرخود الگ درکرایک انگر نیسے فیصلہ اس کا کرافیے کئے بینا بخد کیتاں جو کارک ناظم ، ونتظم سالارجنگ اسٹیٹ کے مقر رہوئے اور جوروش انہوں نے اس فاندا ن سے رکھی کے مشردی عنبراور محلّات وزارت سے بوچھا جائے۔ البتہ سالانہ ربورٹ وہوم دیا کی طاحظہ اقد س میں اور رزیڈنٹ وزارت سے بوچھا جائے۔ البتہ سالانہ ربورٹ وہوم دیا البکارا کی طاحظہ اقد س میں اور رزیڈنٹ کے باس داخل ہوا کہ تی تھی کھی و ڈر لئے کو جائے ابلکارا کے بیس داخل ہوا کہ تی تھی کھی و ڈر لئے کو جائے ابلکارا میں جو بھی ہے کہ فود نواب آسان جابی کہ امیرابن امیرش لینے ہم عصرا مرا دیے زیت ریاست کے تھائی کے ایک مشیروں سے مجبور تھے۔ نوانڈ ریاست کو تو نواب صاحب نے بربادی سے مفوظ رکھا گردیگر معا ملات ہوئے مشیروں سے مجبور تھے۔ نوانڈ ریاست کو تو نواب صاحب نے بربادی سے مفوظ رکھا گردیگر معا ملات ہوئے۔ مشیروں کے اس قدر زیرا ٹریم کہ کہ اکا تو جو گیا کہ ان خود ہر با دہوئے جیا کہ آیدہ نا اہر ہوگا۔

ریاست در دولت وزارت پر حاضراور پرما س حالات بکیاں نموئے گوبا پر معلوم ہوتا است بر پسب بیت بریث ، ب پرور دؤ امرائے پائیگا ہ سے اور وزارت پنا ہ سے بعلق ہی نہ تھاصر ون ایک نیم پورو بین دائی منر تور آلین نامی تیم صاحبرا رق پر تقرر رو بین دائی منر اور سیدا بور آب عوث عبدالرحل بی پائی تیم ساحبرا گرفیا یہ وفعال کیا کرتے تھے۔ زنیب بیم کا نخاح میل مبارک نواب وزیر ہے بہرا تھا اور صلاح ومشورہ انتظام ریاست میں شرکی من نواب اسمان فیا ہ کا پکر لیا تھا اور صلاح ومشورہ انتظام ریاست میں شرکی درست بردا فیار سے محفوظ بلکہ ایم دوار عمدہ وزارت ہوگئے تھے۔ نواب امیر کربیر درست بردا تھا اور کربیر نورا ور رزید بیار کے نام سے برحضرات تقرا اُستی تھی اور کوبیل ورت میں اور کربیر کربیر اور کربیر وقت حضور پر نورا ور رزید کوان سے برگان رکھیل ورقدم اور کربیر وقت حضور پر نورا ور رزید کوان سے برگان رکھیل ورقدم اور کربیر کوبیل ورقدم کے نہر ہا سکتے تھے۔

ا منزابل ملده اور مخالفین و زارت اس جا برا نه حکومت کی برداشت نه کوسکے تقول وین خاب برسن سه

> ا خطیش اس اتش فا موش میں ایک جاں گرمی غیرسے خضب جوش میں انگ

نواب تہدی علی خان نیر نواز جنگ محس الملگ لیسے آ دمی نہ تھے کہ دبی بلی بن کر جو ہو سے کان کتر و لتے اب اخبار وں میں لینے چوڑے آٹریکل دمضامین سنجلنے نشروع ہوئے

ه نواب پوست على خال سالارخبگ حال ـ

ى نواب لائت على خال سالارجنگ أما نى ـ

وزراے کو چک اگ بگولا ہو گئے تطف یہ کدمشر گر آبی وغیرہ جومشی اس انشا پر دازی کے تقےوہ ا دہرمحن آلملک بما درکے فریق سے بھی سازش کیکھے نئے اورا دہرد زیرین بھی ملتے سہتے تھے، وزیرین نے مشبہ نواب امیرکبیر برکیاا در بڑی داد فریا دخنوس پرنورا وررزیڈنٹ کے پاس مجائی ملکہ مجھ خاندنشیں کی طرف بمی نگاہ فہرا میزڈ الی! بک روزمیں برانی حویلی میں حاضرتھا اور منجھلے وزیر بعنی مولوی منتسّاق سین بھی کھے منروری كاغذات در مغل موجود تنق ميرى طرف مخاطب بوكر فرمايا كداب توخوب اخبار زوسي کی شق ہورہی ہے آج کی بار مایی میں حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ بیں نے جواب دیا کہ اگر میخطاب غیر کی طرف ہے توحثیم ما رومشن دلِ ما شا دراگر میری طرف ہوتو آہے وماغ من خلل ہوگیا ہے ۔

> بیا تا چه داری زمردی نشان کمان کیب نی و گرُنه گران

یں وہ نوالہ ہوں کہ آدمی کے حلق میں اٹک جایا کرتا ہوں برولانا تو بین کرے ہے۔ گرنواب وقارالامرابیا در کوطیش آگیا اور فرمایا ہت اچھا دیکھ لیا جائے گا۔

.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## بيركامق مها وركيدي وفارنوا زكامعامله

وب سنے کدا میریل ڈائمنیڈ (ہریے) کا مقدمہ کھڑا ہوگیا ا وراس قدرطول اس کو مواکم تمام مېندوستان بې اس کاغل څځ گيا ۱ وربعقوب کاگ صابونځي دعا عليه نے حصنور برنور کې شهادت اس غرض سے طلب کرائی که نه شهادت مین بوگی منه مقدمه کوطول بوگا- مگرمولوی تن غان بهادروقار لمهلک اینی مندیر قائم رہے اور سردنس کو بموارکرکے اخر حفنور پر نور کویش بیں طلب کالے افلا ران کا فلم نبدگرا دیا مسٹروڈرف ایک شہور ببرسٹر علاّ مئہ د مبرنے خوب جمعے یہ حنور پر نور کو رین ن کیا ا ورسردنس کے تو پر نچے اٹرا دیئے۔ گر مقدم حیا رہا بیجیدگیاں یر تی رمب - ا دهر صنور بر نوراس مقدمه کی دحبسته بریشان تنه ا دراً دهرمخالفیرفی زار <del>کے</del> نیا کل کھلا یا تیفصیل اس اجمال کی ہیہے کہ نوا مجس کہلک نے سفرولایت اختیار کماا وروہاں ا بنی لیا قت ا ور ہوستیاری سے وہ رشد حال کیا کرمٹر گلا ڈسٹون ان کو اینا ہمسرالیٹین ( States men ) یعنی وزیر باتر سرچهکر کمال شیباق سے ملے اور دونوں برو کی گیری هینی- وزیر کوچک جمدی حسن خال فتح تواز خبگ بھی مع اپنی میم صاحبہ انگلینڈ نبوسینچ یر می گفت پیچھ کے فن میں مولانا سے کم مذتھے او بحیثیث وزیر ریاست حیدرا با دیں **وزیران** پر می گفت پیچھے کے فن میں مولانا سے کم مذتھے او بحیثیث وزیر ریاست حیدرا با دیں **وزیران** كوهكة مفطم كي دربار دُر بارس ميش كراديا اورخودا نارشي ببرسسٹرين گئے۔ اب كھ مذہو ہے

ك جيك ١١ عنه سرونس فطر باطرك ١١ عنه ملكم وكموريا ١١

کا اس خیال سے کہ مہد کی سن رکن ریاست کے ہیں ان کو اغرازی مسند بارسٹری کی دی گئی تقی میں کی بنا پر م اُنھوں نے خدمت سے علی ہ ہونے کے ابد کھفٹو میں و کا ات تروع کردی تقی ۔ مهدی من سے بڑی فلطی ملاکستاخی یہ ہوئی کرا تھوں نے اپنی مُنف لولی ہوی کو جو گم نام جکہ مشتبہ روینے کی تقی ملکہ مفطمہ کے دریا رور مارمین تا ہم

جوتيوران مفرات ميهوف مثل شهور باركاني إياكوايك موتى إلى الككر والكري ركه كريوري ويرسب مورج كمينس وزير عظم في اف ما قدارات البين ان شیرون کوعطا کردیئے۔ ال بلدہ سیدسے سا دے ان بین توفا بلیت سازمش تقی نہیں دون مسجدول میں بانجوں وقت کی نماز ہا دعامیں مانگا کرنے تھے۔ البتہ پر دیسی لوگ کر ہا تر گرمستعد ہم گئے۔ ان پی سن الملک کے گروہ نے بیش قدی کی چنا پنے محرصدیت صاحب انجنرا ورسائل صاحب للکرامی اور مین الملک بها دران تمیوں نے اس خو بھیورتی کے ساقتہ کا مرکبیا کہ و زا رہ کا كام بي تمام كرديا- ايت خفن تهوا نامي نبكالي مفلوك الحال ان كے بائقه لگ كيا أس سے ايك رسالہ آب نتی فواز گائران کی بم می بابت جیبوا دیاجس میں ان دونوں کے اوائل عمر کے برائر میں ان دونوں کے اوائل عمر کے بورت کندہ حالات درج کئے اور بیرجواکت اس واسطے ہوئی کر مرز دنس کی حکم مشر ملیا و دلن جو طبیعت میں سرونس فطریا جرک سے بالال موس تھے رزیزن ہوکرائے ۔ چوں که صرف راقم اور ميرسين صاحب ان مساة كے حالات سے واقف تھے اورسيصاحب بورے حامي ومدد كار وزارت کے تھے لہذا طویلی کی ملا بندر کے سر میری طرف مشبہ فائ کیا گیا ۔ بیں کسی کام کو رىلوكے الميشن مركباتھا وہاں میں نے سناكر اس مركارسالم شائع ہواہد اور در بلانط سف اس بنا ہر بازیرس کی ہے کہ اس عورت نے درمار ملکومنظمہ کی ہتک کی ہے۔ لہذا فنخ نواز خیاکھ لازم ہے کراس ریالہ کی کذب ہیں تبوت بیش کریں تمیسرے چوتھے روز مولوی میرا قبال علی ر كرده وزارت ميرك إس تشريف لائحا ورمجيس كماكه وقار الملك اور فتح تواز جناك المحم كم آپ کویم اینا گواه برائے تکزیب رسالمیٹ کریں۔ آپ اس کی نکذیب کیجئے ورمذ تو دانی و کارتق

ل عدالت العاليه كي ركن بو كي تعمار

ين في جواب دياكه ه

مربلائے کرآساں آیر گرچ بردیگرے قضابات، برزیں نارمسیدہ می پرسد خانہ الوری کجا باشد

بری طرف سے ان دونوں وزرائے شاہ مزلت کی خدمت میں عرض کرنا کہ ہیں فرشتوں کو بھی خبر نیں کہ میں میں الکمب شائع ہوا اور کون اس باجیا نہ امر کا فرگئب ہوا۔ میں گوشنین آ دمی ہوں نہ مجھ کواس کی تصدیق سے بحث نہ کلزیب سے اگر مجھ کو شاؤ سے تو انش رائٹ توالی موخ کی کھا وکے میرافبال علی کے بعد وزیر اضلم نے مجھ کو طلب کیا ہیں بے نوٹ ان کے دربار ہیں حاضر ہوا۔ اوّل مولوی شنتا قی حیین صاحب نے علی وہ جھ سے گفتگو کی اور ہمت دھ کا یا ڈرایا میں نے جواب دیا کہ ہے

توخاگ دلسیسرال کجا دیدهٔ سمیں خولیشتن را پسندههٔ

 ارت او فرایا که معلوم ہوا کہ آب ہی اس رسالہ کے مصنف ہیں۔ ہیں نے عرض کیا کہ نہ ہیل کا مصنف نہ مجھکواس کی مصنف نہ مجھکواس کی مصنف نہ کون ہیں گرا گیا ہا مصنف نہ مجھکواس کی مصنف کون ہیں گرا گیا ہا میں جانتا ہوں اگر میری گشاخی معاف ہو رور قابل گردن نہ دون نہ سمجھا جا دُن توخض ہوگئی میں جانتا ہوں اگر میری گشاخی معاف ہو وں ۔ فرایا وہ کیا امرہ ہیں سے عرض کی اگر اگر ہم ہم ترکی خوا ہم کا کہ اگر ہم ہم اللہ میں میر بیا گیا تو ہی وزارت قائم نیزر ہے گی۔ ہیں کہ کر ہیں ایکی گھڑا ہم اا ورسلام کے بامرطانی کا مرحلی کا میں نے بین شعران کو شایا ہے جھے بامرا سے اور فرایا کہ آئے اپنے اللہ ہے ہم برے بیجھے بیجھے بامرا سے اور فرایا کہ آئے اپنے اللہ ہے ہم برے بیجھے بامرا سے اور فرایا کہ آئے اللہ ہم باللہ کے بیم میں نے بین شعران کو شایا ہے

قریب ہو ماید و روز محفر شیعیے گاکشتو کا حون کیوں کر جو میپ رہے گی زمانی خبسے لمونکا رہے گا آسیس کا

<sup>&</sup>lt;u>له حضرت سيد حربا شاه صاحب نجاري رحمة الشرتعالي عليه ١٢</u>

اس کے عنی سمجھائے۔

خلاصهای که دوسسےرروز تحرمري حکم وزارت جھکو پونچا کہ فوراً ہیں ایبا بیا ن مکھ کردال كرون -اب مين في شيال كيا كوتها ري يوري ث مت الكي محبوراً كريبة وتارسبر دردو . فلک رفعت شاہی رپہوِنچا یحب اتفاق ہوا کہ مہری اطلاع ہوتے ہی خود بدولت واقبال را مد بويگئے اورانے کمرونشت گاہیں فراً مجھویا د فرایا۔ میں جیرہ مبارک ویکھکو ذلک رہ گیا ت مکھیں ڈیڈیا رہی تھیں جیرہ بالحل سفیدجی میں ایک بوندھی خون کی شاختی آ وا زہے کما احرجہ کروری عیال تھی میری آنھوں میں آنسو بھرآئے۔ بیبری پیسٹ مزاج کے جواب میں فرما یا کم ا نیاحال تم سے کہوں گا۔ پہلے یہ تبا وُکہ تم اس قت کیوں حاضر ہوئے ہیں تو تم کوخود مَلِانے وَالْا بی نے عرض کیا کہ حضور کی بیعالت ہے تو میں اپناعالِ زار کیا عرض کروں فرمایا مص**نا ک**ھ نہیں۔ مِن مِي توابِني رام كهاني كهنه والا بول-ميس في كل حالات فصل عرض كردسيَّ اوروه مكم نام لمي بیش کردیا۔ فرایا اسپ کو تو ڈیوڑھی مبارک ورمجست تعلق ہے ۔آساں جا ہ کو کیائی تھا کہ ہے میری اطلاع وا جازت آپ سے پیام وسسلام کرتے۔ میں بہت <u>نوین ہ</u>وا کہ آپ نے جواب ترکی به ترکی دیا" به فراکرع صند اشت وزیر اغطم کی تقلم مولانا مشتای صین خان صا منرىرىك ألهاكر مجكوعنات كي خلاصواس كايدتها كرسرور جبك برمقدمة فالم كرنا جاسيك اس کے بعد فرمایا کراپ کچھ اندلیشہ نہ سیجئے جووا قعات آپ کومعلوم ہیں ہے تعلف کھے ہیجئے۔ بچرارمث د فراما کراب کپ میری سنے متاق حین مهدی سن اور رزیرنط ساحب ف محكوعائه خلائق كےسامنے ناحق حقركما زيردسى ايك ادنی بهرے كے واسطے ميرا بيان لكھوا يا اوركونى فاكره مذ بوارمعا، لاب كاپ راب اس صدمه نے ميرا برحال كرديا -میں نے عرض کیا کہ اگر حکم ہو تو فدوی اس معاملہ کو ختم کر دے۔اس وقت نیفیب بیگ

ك حفرت آصف جاه ادّل تاريخ پيدائش ۱۸ ربيح النّاني سننه مع وتاريخ و فات م ربيع النّاني سالتال پيري ۱۱ ساله معري ۱۳ ساله ميري ۱۱ ساله ميري ۱۲ ساله ميري الناس الميري ۱۲ ساله ميري ۱۲ ساله الميري ۱۲ ساله ميري از ۱۲ ساله از ۱۲ ساله از ۱۲ ساله ميري از ۱۲ ساله از

ا وربیت بوشیا رو جالاک تعے دیوان کو فقط شطرنج کا فرزیں نباکر خور پیش دست رئیں کے ہو گئے گو مقت بلقب مینیکا ررہے مگروں وعقد رہا ست کل پنے ہا حقیس سے بیا اور علا دہ سٹبری فع یی وحسب معابده بلارم مین قائم بونی نوج کنٹن جنٹ سکندراً با دمیں قائم کی گئی اور ملک برآر اس فوج کی تنواه و زمیت کے واسطے واله صاحبان انگر ز کیا گیا اور اُنفول نے راجب چندولال کو ذرائیرل ورسائل اپنے اورئیں کے درمیان اس طرح بنا یا کہ صرف اہم امور پس واسكاخ لط بنام رئين خود رزيزن بزبان فارسى مسردربا بحاضر موكرميث كياكراتها باقى کل مور نمطامی کی بابت رزیدنظ دیوان سے مراسلات کیا کریا تھا۔ دیوان حوا مرلائق گزارس سمحها تماوه نزرىيە دكىي يا گاه كاه بذات خود حضور*س گزارش* كرّا تقا- ورمز خو دمخيّا را مزمنا وت کارنبد مومانها اوربیان تک اقتدار حال کیا که خود مله که حیدر آبا و چندو معل کاچیدرا با ح مشهور موگیا ۔ بیمال حفرت سکندرجاه کے وقت مک رہا اورگو زمنٹ آف انظیا کی هی مبی یالسی قَائمُ ہوگئی کردیوان کو زمہ دارا من وا مان ریاست کا سمجھنے لگے۔ البیۃ حضرت نا صرالدولہ نے انتظامی اموریس توجه فرائی گراختیارات دیوان کے جوروز بروز وسع تر ہوتے گئے تھے وہ اس عهدیں بھی قائم رہے اور انگرزی بالسی بھی صنبوط تر ہوتی گئی جنا نچے حب میرتراب علی خا سالارخاب شجلع الدوله مختار اللك عبيبا بوسشيارا ورسجّا خيرخوا ه ا ور دورمبن زمان انگرزي فارسخ عالم ترسرون كا واقف كار ويوان موا تو كوزنت أف انرايا نے اپني ياتس كواس قدر مفنبوط کردباکہ ہر حنیدرئیں نے دیوان کو بدیلنے ک*ی کو مشنق حب م*نورہ بواب وقارا لامرا رشیالدین خال فرا كى گر گورىمنىڭ نے وزارت نيا ه كو قائم ركھا -بعدا نتقال صزت فيضل الدوله حكومت انتظامى قائم بوئى اوروزارت بناه قائم مقام رئيل مين ريحنظ درواب ايركبيرعمدة الملك تَشْرِكِ قَائمُ مَقَامِ لِعِينِ و كُورِجُنْكِ، مقرر ہو گئے ۔اس عدمیں ندکورہ مالسی کو ما براے دوام

قائم بولكي كي تواس وجي كرنواب عدة الملك وزارت بناه كوش ليني فرزند كي سمحة تق اوركل عل وعقدرايست برست مخاردك كركسي قهم كي مرخلت مذكرة تقد تقع كووزا رستناه ان كوا نيا بزرگ محكر مرامر كي طلاع ان كودية رہتے تھے اور كي بوجيخف ذاتى وزارت پناه كدانتطام مدن وتدبير منزل كحفون مي يرطولي ركهق تقے اور تمهرو بم رتبه مربرانِ قاليم لورو تصے الغرض بداصول قائم مركيا كه وزير عظم زيمه دارامن وامان اور ركميں محض اسم اموري مالک و سخط ریس ملکو و شخط کی ضرورت بھی نہ تھی صرف ڈ لیوٹر ھی مبارک کے سیاہے میں زیا تی ا مذراج كا في تبوّا تقا - نواب لا كُنْ على خاں تو بوجه عنا يات خاص شناہى اپنے والدوزار تيا سے زمادہ مقتدرا ورصاحب اقتدار ہے گر ما بعدوز را کو بھی خود مختا را مذ حکومت کی مورس کی به خود مختا را نه حکومت بقول مررح رو میڈ نی تحقیقت توخلان صواسلطنت هی گر وزارت نیاه وقت بیں مذفقط صلحت اس کی فتضی تھی ملبا من وا مان قائم رکھنے کے واسطے لا برتھی اس امریس مجیسے اور مسرر بر دسیے جو گفتگو ہوئی تھی دہ بھی فا بل ساعت ہے۔کسی وجبر اس ا مرکی شهرت عوام وخواص میں بروگئی تھی کہ وزارت بناہ اپنی دختر خرد کا جو کھٹس وجا آس کتائے روز گار متی کلے حصنور ریورے کرنا جا ہتے ہیں ا وراس کی گفتگو بزریو تعنیت بإرالدوله برسي كيم صاحبه ليني خناب حده حصنور بريورس مهور بي فتى اوروزارت بياه متنطرته كرميام نسبت حضرت جدّه كى طرف سے آوے كريكاك زمان سررخ و ميڈاور بواب رشالكني خاں المیرکبیرکا آگیا ا وربیروه زمانه ہے که وزمارت نیا ه ریشیان مبوکر اپنی موت ما نگنے لگے تھے میں مطابق معمول مسرر حرود سے ملے گیا اس منوں نے مجدسے وریا فت کیا کہ اس کاج کے بارے يس تماراكيا علم ب- بي جول كرفالى الذبن تعاجواب دياكدا كرنيكا جروعا كرتو ازیں چیں تریہ سن کروہ برہم ہوئے کہ کیا پیلے کسی نظام کا نکاح ہوا ہے میں نے جوابے ماک

اس کواس نظرے دیکھئے کداگرا کے حقت میں میرا مرطهور میں آئے تواپ کی کتنی نام آوری ہوگی۔وہ بویے" رہایت کا کیا حال ہوگا۔ سرسالار اب با تصفت مختار رہاست ہو گئیر بالذات الك رمايت بوعائے كاكياتم حائث موكسالار جنگ نظام بن بليات بي في كماكم صاحب میں توانک ونیٰ ملازم ہوں میں کیا اور میری خور اُسٹنس کیا۔ اس پر وہ ! کی لیے لیے لیے ا ورکها کرتام ربایت کواس نے بربا دکرر کھاہے ہر دسیوں سندوشا بنوں مداسیوں بارسیو سے ریاست کو بھردیا اوراہل ملرہ کرجن کے وجو دیر بقائے ریاست تحصرے وہ سب تباہ اور برماد مهورب بین بیر قول امیر کربرا ورث اپورجی کا بهت درست بیر- اس بیر میرکرمسلمانونجی مل داری اور حکمرانی کی بیاقت مذکهجی هی اور مذاینده آمید ہے - دو دویتن تین سو برل ان کی ملطنت رہ کرتباہ موکئی '' ان کی اس عام اعتراض بر مبری بھی رکئے میت حرکت کرنے لگی پی نے جواب دیا که ٔ اور پورپ میں کون سی سلطنت میزار دومنرار مرس فائم رہی قرآن پی ارت وكسياتي ہے ملك الايام نلاولها بين الناس اگرنا كوارخاطرز أواورميرى گتا خانه تقریر معاف موتویس خیدالفاظیس اس سکله کوتبضیل گزارش کروں و ۵ میر بورکم اصول حكم انى الل السلام فاريم مورضين بورب كومعلوم بى نبيس بوك البته خلت ك اس کا علم کے کھے صل کیا ہے اور فائرہ اُٹھایا ہے۔ برخلاف اس کے سلمان قوام با مہی جنگ وجدل کے باعث اس فن برکیا منحصرہ کل فنون وعلوم سے بسرہ ہوتے گئے۔ اس ہلامی صول کی کمیا خطاہے ۔ بیس کروہ مہس بڑے اورطعن سے کما<sup>رم</sup> وہ کیا <del>او</del>ر ہے'' میں نے کہا کہ'' یہ ایک بجٹ طویں ہے۔ گرمیں ایک مثال تا دیخی میٹ کرا ہوں سے ج آن بوروین سیّا حوں کی تقعانیف ٹر عی ہونگی جو بارے عمد ملطنت معولد دیکی میں رائے سوداگری مہت دمیں آئے تھے من حلران کے ایک فرانسیسی جومری فی بھی اسینے۔

میں سفر سنبد کے عالات لکھے ہیں وہ لکھٹا ہے کہ جب میں بندر سورت میں آترا تو املیکا ران کروٹرہ نے مجا کھیرلیا اورمیرے تمام ال و اسسباب وساما ن کی ایک فہرست نبا کر مجاکو دی اورال ہم قبض کرایا میں نے اس پر برلی وا دو فرا دکی اس بر اُنھوں نے میری تشفی کے لئے کما کہ یہ س مان تھا اِ صبط نیس موا لکرتم سکروش ہو کرجس شہرمی جا و وہاں کی کروڑ گیری کے عملہ کویہ فہرست دکھا دو وہ بیب سامان تھا رے دامے کردیں مجے۔اس برھی ہیں لے د؛ د فرمایه کی ا در کما که میں غرب سودا گرہوں اپنا ال اسسباب اپنے طور پرستی باربردار<sup>ی</sup> پیسے جا دُن گا معلوم منیں سرکا رکیا رقم با رمرداری کی مجھسے طلب کرے وہ او سلے یہ کل سا مان اسباب ہیاں سے دہتی تک بجڑج سرکا رجائے گاتم فقط حجیتری ہاتھ میں کئے ہوئے سفروسیاست کرد. فقط کرو در گیری مین اینا نیتا دیتے رہو۔ راست میں جال کسی تمطلب كرو كم يممّا را مال مل جائے گا۔ وہاں بيجو گھو جو اورا نيا را ستہ لو۔ آپ كى عمد سلطنت ميں تھي بقامده انشریس ( عمدمه مسائد سن کی بیمیریر معایت موجود ہے گر جایا آن فی صد خواه غربین به ما امیرا دا کرنا پیرتا ہے اور بھیرشهری اور سسرکاری محصول عبابیں اسلامی ا صول دونت عائم کاعلم اہل اورب کو اسی اقص ہے سے

م بوی برای برای برای برای برای دوق ناز ہرگل کونزاکت ریمین میں اے ذوق اس نے دیکھے ہی نہیں ازونزاکت والے

اس کے بدر ہی آخوں نے وزارت پناہ پر حمد کیا اور کماکر سالار حباک ہر گزنیں ہا ہا کہ نظام بنات خودا مور رایت کوانجام دے وہ تو حکومت پر جان دے رہا ہے۔ ہیں نے کماکہ خود گور منت کی بھی پانسی ہے۔ کماکہ تم غلط سمجھے ہو روم دن اس وجہسے کمکسی نظام میں نبراہ المبیت حکم ان کی نہیں ہے۔ کمیوں نہیں ہاں۔ اس کم سن نظام کو وہ تعلیم دی تی جس سے میصلاحیت بیدا ہوجائے " میں نے کہا کہ سکن رجاہ اور ناصراً لدولہ برتو یہ اعتراض درست نیس ہے۔ اور فیفن الدولہ کے وقت میں بربحانتوں نے شاہ و وزیر میں ہنگا مہر با کا دیا ۔ اسلامی سلطنت میں دسی پر دسی ملکی غیر ملکی کے کچھ متی نہیں ہیں خواہ کسی قوم و کا کیا میو۔ اگر مسلمان ہے تو برا در دینی ہے اگر غیر سلم ہے تو ذہتی کے حقوق کا مستی ہے "جب یں ان سے بچھا چھوڑا کر با میرا یا تھا تو لیڈی میڈ بچے کے کمرہ میں میٹی مہوئی تھیں ان کا میں نام میں اگر تھا اور وزارت بناہ کے عم بزرگوار نے کہ سوتیلے باب بھی تھے وزارت بناہ کی اور کہا دکھوا میر تبریہا درجب بیاں استے ہیں تو اپنے ابل طور یہ کی شکایت متروع کی اور کہا دکھوا میر تبریہا درجب بیاں استے ہیں تو اپنے ابل طور یہ میرا مہوں کو بھاٹک کے با مرحبور ڈائے ہیں اور سالار جنگ حب آنا ہے تو کھڑ کھڑ وٹرب وٹر سب علی وشور گر دوغبا رسے میرے سرس در در ہونے مگرا ہے۔

الغرض سراسان جاہ کو حب خلات وزارت عطا ہوا تو وہ ہی حکومت خود مختاری کی ہوس میں منبلاتھے۔ نواب صاحب نہایت فاموش اور کم کو سکھے بڑسھے نہ سے گر کمال درجہ کے صاحب قار و کمکین اور بارعب داب اور سوائے فاص مصاحبین ورا ہا جلو کمکسی کی جال نہ تھی کہ ان سے بے تکلفانہ گفتگو کرے ۔ جو قواعد و مراسم دربا راپنے چیا عمد قہ لملک اوروزارت نیا ہ کے دیکھے ہوئے تھے اُن کے نمایت یا بند تھے سوائے ازیں کہ ان کے اجا دیمونی دستار بر مرخلوت و حلوت ہیں لوگوں سے ملتے تھے گر میں جد

ملہ فی بختیت یہ بخت ملی اور غیر ملی کی اہل مدرس کی بدا کی ہوئی ہے۔ نواب سالار خبگ اول کو اسس فرق سے شدید نفرت تھی -اسی فرق ہے معنی کی وجہ سے ریاست ہمترین اومیوں کی خدا ت سے محروم رہی ا ور ترتی نذکر سکی ال

سفرولایت،س ریم کے بابندنیں رہے ا درایک سادی ٹویی کسی رشیم کے کیڑے کی گول برسرا ورسشيرواني دربر وربار وعبرورباريس الاقات كرنتے تھے سيعب اس رياست كى قسمت بحلی که بعدانقال نواب لاکت علی خار کل وزرا را پیا قت علی وما دّه ٔ انتظامی نه بونے تھے باعث مصحف شطرخ کے وزیر رہ گئے اور کل عل وعقدریاست برست مقرین جھوڑویا۔ سراِ سمان جا ہیں ایک خوبی صرف اس قدر تھی کہ سواے اپنے خاص شیروں کے دو سرے عده دار با معمد بن وغیر کسی کوجراک وخل درمقولات کی ندفیتے تھے دوسری صفت ان وزیر دیگرا مرائے عظام میں میتھی کہ حضور پر بغرر کے سیٹھے جنرخوا ہ اور و تعی جاں نثار تھے اور کہیں ان کے ذہبن ور ماغ میں بیٹیال مذا کا تھاکہ اپنے علاقہ جات کو با بدا دگور نمنٹ جداکراکے مختار ہوجائیں بلکوانی تقاریاست کی بقا پر تخصر مجھتے تھے۔ حیدر آباد حوانٹر گیب وسازش کے بات به نام بوا اس مصطلق ان آمرا کی شرکت مذہتی۔ بیر بلید الدسن سا وہ لوج لینے اپنے معاملات خانہ اس اور روزمره کی زندگی میں دوسرس کے محتاج تھے۔

له چرن کران دراسفه سالار دبگ و قل عمدة الملک جیب اولوالنزم ان بن کی صحبت میں پر ورش اور تربت بائی تمی با وجد علم اور تجربه کی سبے بعضاعتی کے اپنے باد شاہ اور ریاست اور خود اپنے فا مذانی و قام اور نام کا از عدایس اور خیال رکھتے ہے 1

## مجه برمفلط كامفرسمه

القصه وزرائے کو چک نے اپنی زور مکومت کے نشے میں حضور کر نور کو مہرے کے مقدم میں اسا پرسیان کیا کہ وہ لینے بے گناہ وزیرسے بدول اور برطن برکئے ۔ دوسری طرف ایک گروہ عہدہ داران کا اپنی مخالفت میں ایسا کھر آئیا جو نہایت دی علم وذی دیا قت سردو گرم زانہ دیدہ ربخ وراحتِ عالم جیدہ کسی کام میں نیک و برصد تی وکذب کی پروا نہ کرتے تھے ع

نجو " دع مأكدر فإنين نهج "خان ماصفي مجيس

اب ان صفرات نے ایک نهایت ناذیبا بداخلاق و بد تهذیب مقد مد طراکردیا
اورخو د توالگ ره کرتماشه و میصف گے اور محم خاند نشین ناکرده کمناه کو اس پی به بینا
دیا - بیں ہیں زمانہ میں کمیٹرالا ولا دصرف اپنی ما ہوار تنخواه برگزران کرر ما تھا جو کچہ
میرے محن نواب وزارت بناه نے میرے ساقة ازراه قدر دانی سلوک کیا تھا
وه سب تعمیر مکان میں صرف کر حکیا تھا - روبیہ کی مدد تو ایک طرف ان حضرات
نے قلے قدمے ہی میری خاند نشینی کی صالت میں میری بهدد دی ظاہر نه کی بلا بیارتن کم میری نیاد و آگ بھڑکا تے سبے اور شکل یہ بڑی کہ جول کہ
میں اپنا علم تحریری ظاہر کر حکیا تھا میرا فرص تھا کہ ایک ایک لفظ کو میں نابت کھے
اپنی صفائی کروں مگر میری خوش تھی سے میرے ایک شاگرد کر شدیدا میر ابن ایک نواب میرفراز حمین خال میا در نے بنظر قدر دانی اور بخیال خیرخو ایک رائی کی میری دست گیری بلاکسی ذاتی خرض کے فرمائی - مقدمہ اس طرح شروع ہواکہ چول کہ
میری دست گیری بلاکسی ذاتی غرض کے فرمائی - مقدمہ اس طرح شروع ہواکہ چول کہ
میری دست گیری بلاکسی ذاتی غرض کے فرمائی - مقدمہ اس طرح شروع ہواکہ چول کہ

حضور ترنورن معجدير مقدمة فأعم كرنا نامنطور قرمايا لهذا صل مصنّت ليني مترا نبكالي رتفائم كما كيا ورمشر لوسانك أول مددكار رزيدسط فيصل كنده اس كيرتفرد بروے کرن وائر اور سٹر تملیکن وغیرہ حو موجودہ وزارت کے مخالف میں اس سنه مشرائيلو اورمشر نارتين كونسل مدراس كومن حانب مترا بلوا بإ گريه نهين لوم كىك كى خواش سے بلوایا ، گمان يەسپىكە اېل سازش نے زممە دارى ان كيمانوا قا کی بی ہوگی مگرجب میرا نام مقدمہ میں آیا تو بیسب حضرات گول ہو گئے گو با کہ اس مقدمهسان کوکوئی سروکارسی نه تھا مشر احلواورمشرنارٹن میرے پاس کئے من ف الن سے كما كه مجمعي آنني مقدرت نہيں ہوكم مي متقاري فيس اوركل مقدم كا بار الها سكون - يمكن بحركه بمواري ببت مرحوقتاً فو قتاً مين تم كو ديتا ربهول اور لعبر تعتم مقدمه تهاري كوسشش كى معقول قدر دانى نشرط امكان رياست سي كرادول كا اگر پیشرط منطورہے تو تم متر اکی طرف سے عدالت جا نا شرفع کردو - چنا نحیہ ال رونوں نے اس تسرط کو تبول کرایا۔ فتح نوازجنگ بہا در فورًا لکھنے تھو تھے تاکہ وہاں سے امرار اور خوش ہاش لوگوں سے اپنا حدر آبا دی اقتدار اور وقت بان کرے اورآینده فواند کا میدواریناکرجب مراد گواهی دلوامتی کیچه تنحب نه تھاکہ کھنٹو کے امرار نوشامد درآ مدسے اور خوش ماش لوگ امید آسٹ دہ سے متا تر ہو جاتے

له يركور نشاك أن أنه ياس مخلف بوسيل غدمات برمامورد بهواوراب رياست بجومال سك

اسی سنت سفر تارین اور آنجلو نے مجرب کا کا کہ اس کامیا بی مکھنویس مقا بلد کرنے پر منحصرب لهذا براره إل عانا عزورب مي يدنيان بواكه يه خرج عظيم سيكس طرح ىردانىت كرون- اىر حالتِ مايوسى مين نواب فخر الملك ببادر نى ميرى دىتگيرى كى آگھ حفوريدنورسنين ميرى املادكا قصدفها بايتحا ككيس شعصب دلاس معشر مآلمر بيرمشر مناسب نرجها كه نام نامى واسم گراهى أنخفرت اس كندست مقد مدين شركك بهريان برا درخور د مرزا ساخد سبك كولمسٹر نا رش ك ساتھ روانه كرديا - مكھنو سي حرف وهما سے مقدمه حلا اور مسٹر نارٹن نے اور هم محیایا میں نے شاہے کہ اس کی ایک کتاب مثل ناول كسى ظريف الطبع ف تاليف كى - فلاصداي كه فتح نواز حبُّك كو يوري مكت كمفتومي ملى اوربهاك اصحاب نتوش وخرهم عده ثبوت كيساته وابس آك -اب صفائی کے گواہ میں ہونے شروع ہوئے ۔ ہیں نے دوسین گواہ لکھنو سے طلب کرکے بیش کئے -اسی انٹائین پر سٹر بلاؤڈون سے ملے گیا ۔ یہ پلی ملاقات میری ان رو دعضنب رزیدنٹ سے تھی جو در اصل اس بنگامہ آلائی کے ذمید دار تھے گرمجو سے نمایت اخلاق کے ساتھ ملے - اور حالات مقدمیس کر میرے ساتھ ٹری ہدردی ظا ہر کی اور اپنی عاص مهرمانی کا امید دارکها اوراشارهٔ وزیر عظم اور با محضوص وزرائے کو چک سے اینی ناراضگی ظاہر کی ۔

## حقوري عاصراني اور تدوين فوزي

ا دهرتومقدمه دهوم سے چل رہا تھا اوپرا دھر صور کر نورنے محبر کوشع رو

<sup>. ﴿</sup> سَلْكَ رَاحِكُنْ بِرِثَ وَكُورُ فِي عَا مُنْقِينَ تَصَعِّ مِرْار - بِهِي عِنْ مِقْدَمِينُ الْعُولَ عِي الملوكا اقرار فرما يا تقا -

عاسنرباشي كاحكم فراياا وركل عرصند أستين حبوقتاً فوقتاً وزرك كويك ببتخطاوزير عظم صجا كرتے تھے مجھ ناچيز كے سپر د فرماكر أن كے مصار ومفادكى تنقيح كا حكم ديا اور اب احکام شاہی برد وقدح جاری ہونے شروع ہوگئے۔ اُس وقت میں نے دہمیا كة انتضرت بدولت واقبال نے تقدیمتی کی حل وعقد لینے دست سارک میں لینے كاكرلیا اورنواب اميركىبرىبرنورىشىدهاهى انحضرت كورك ديني مين ستعديمو كئه - نواب فخرالملك في مثل نواب اميركبرسادر ببخلوص نيت معاملات كوسنجا لين كي كوشش كى -اب وه زمان الكياكر قالوني مارك كے تاليف كرنے كى صرورت برى اور محمد ناچنر بیجیدان کوهکم دیا که ایک نظام سیاشی د مهمانمادمدس د کانسٹی ٹیوشن) ریاست کا ہبٹ جلد مرتب کیا جائے تاکہ آیند ہ کوئی از وزیر عظم آا د نی عهده داراینے فرائفن مضبی کوسمجه کر دائره محدود سے قدم یا ہرنہ کا کے اوريدسا زباز حوليدانتقال وزارت يناه جك كرمواس اس كاسترباب كياجك اس وقت مجر كو وه گفتگو بايد آئى جو وزارت بينا ه سيدايك بار آن باب مين بهو كي هي ـ واقعه برہے کہ راجہ گر دھاری پرٹ وجرب منبی راجہ نے جو بائٹے بیک رہایت کی بڑی ہو کتے تھے اور ڈیورھی مبارک سے ہرکام میں فیل تھے ایک کا رفانہ برائع ساخت اورار اورمتها رحارى كيا اوراسادان فن كوبه تلاش وستحو حمع كهاا و چند نمونے مندوق اور تلوار وغیرہ کے وزارت پناہ کے سامنے پیش کئے ٹیکن ہونکہ مله حقیقت حال مین محکماً نوانه مین ایل مازش نے حصور کیر نور کی ذات مبارک پر بھی علم تمروع کردیا تھا اور

سل حقیقت طال میر بوکد اُس زماند میں اہل سازش نے محضور پُر نور کی وات مبا یک پر بھی حمار تمروع کردیا تھا اور گورنسٹ آف انڈیا کو یہ باور کرانا چا ہا تھا کہ حضور پُر نور اِمور جہاں بانی سے بالحل فا فل محل میں عیش و حشرت میں مصروف ہیں - ان کو لیے کھوئے ہوئے آفتدار کے دوبارہ حاصل کرنے میں پاس نک کا بھی خیال نہ رہا بیرالد مف حضور پر تور کومٹور و یا کہ وہ معلنت کی ظم ونس کی جالی اور تھے کام کی طرف توج فرمائی تیام بے دیڑو خرمان سے مناح وہ بریار جا ہوئے۔

اس دورمیں جاسوسی اور مخبری کا زورہے اور دنیبی ریاستوں میں خو و رئوسارتک ہیں کے دارے سے محفوظ نہیں ہی مخبروں نے اس کا رخانہ کی اطلاع مررج دکو کردی كارخانه توبند ہوگیا گرفرد جرائم میں وزارت بناہ كى ايك مداور مبرهكى جس وقت میں وزيرا رسطو فطرت كى خدمت ميں ماضر ہوا تو فرايا كەحب كينے ہى لوگ ناعا قبت انديش بهوں اور بدخواہ ریاست بنیں توغیرسے کیا گلہ بہوسکتا ہی۔ یہ اشارہ نواب امیرکسراؤ ان کے مددگار کی طرف کرمے فرمایا " میصفتاند انگیز مات ہو کدمیں یہ کا رخانہ جاری کرکے برش كورنت كے مقابلے كے كے سامان جنگ تيادكر رہا ہوں - ليسے چوٹ كارظ نے ين كياسا مان جنگ تيار بوسكتاب كرايك سلطنت غطيم عيد ميقا بلدكيا جاسك "بن ف گزارش کی که ابل ملده تورز پدنسی کا رسته عی نمیں جانتے ، ورنه اُن پی ایسے کا مول كى صلاحيت بحكسى بيرونى آدمى كاكام معلوم بوتاب فرماياد كمبيرونى أدمى سب کے ملازم ہیں یارزیدنسی سے تعلق رکھتے ہیں اور کیا قوم و ملت میں ہم سے جداری یا ہمائے فوائدس ان کا فائدہ شامل ہنیں ہے گریہ آفت کچے ہمائے بیان ہیں ہے شاهظل الله ایران می پرخفا بوتاسه وه دو لرکر روس جرمن ، فرانسی وا گرزی سفارت مين يناه ليتاسه ياحفرت امير المؤنين خليفة رسول رسالعا لمين لطان المغطم حسسے ناراض ہوں خواہ امیر ہم یا عزیب سفارت دول اعتیار میں بیا ہ گزیں ہوتا ہے نہ عصبیت قوم ان میں ہے نہ حسیت ملت حالال کران ہی دوصفات برترتی تحصر ب بهاری دفتا رگفتار وستار ای بهاری دمین بهار آسان بهاری ب موا اچی یعصبیت برکم فردکو فردسے گروہ کو گروہ سے ضم کرکے قوم س کے جبتی و مک د لی بیدا کر دیتی هم اور حمیت ملت تو وه شصه که انسان زات و مال واولاد. له شادخ.

بميداس يتعندن كروتياسي بيين مثيم ما ماكر بهاست مال بيود ومهنود وعيما ألى و بارسی خنگف مل وادیان کے موگ سینے ہیں گر میمکن ہے کہ لیتے مذہب برقائم ڈکر عصبيت موم بمضبوط دمن أكدائ إرسك وسنت تروست مفوظ إوكريلين معاملات آبير ميض كأزنياكرين بمين فيصوض كمياكه تزمنت وتهذمب وتقليمه قوم حكامه فحول سے دست قدرت میں ہی ۔میری ہی عرض پر فرمایا کر سبی تو د ہ امرہے جس کو میں رو ر الم بور جوراه میں اس وقت مجبورًا جل رہا بهوں اس کے نتائج ، ور و درا زاہر اور حيات مستعاركا كوئى اعتيادتهيس ينهين معلوم كدمير سع بعدميرا عانيتين كيار مسسته اختیار کرسے اور اگر میں اپنی دلی آر زو کو تو منتدسے فعل میں لا ُوں تو ایک طرب تو انگرزی شیرمیرے سامنے بھیا ہواغرار ہاہے دوسری طرف میرے مہراورہم تتر، اور مقتدرار کان ریاست جن کوتم مترقین و نوص قوم سے نامزد کرتے ہووہ سرّراً. ہیں ۔ اوّل تو وہ نفس بروری اور خو دغرضی میں متبلا ہیں اور نظیر سربائے عوام سبتہ ہوئے ہیں دوم جاہل مطلق واُمتی محص فرائضِ انسانی سے ناوا قفت نوم وملت کےالفا بھی اُن کی نشت ہیں نہیں ہیں - سوم تم خو و وسکیصتے ہو کہ میری مخالفت پر کمرب تہ ہیں اورمیرے دہن میں کوئی تدہبر اسی نمٹیں ہی کہ ان کوراہ راست پر لاکوں بجر اس کہ جب تصور پرنور املاتبارک و تعالیٰ ان کی عمر دراز فرما کے عنان سلطنت ایسے دست مبارک بیلی اور میں می زنرہ رہوں تولینے دل کی ہوس کا اول میں نے عرض كما كركسى كا قول سے كرم

درطلب مے کوشم اربایم زبہے عزوشرف ورنہ یا بم سی من افتہ بڑھی ں رائیند

فرایاسی تومی کرر ما ہوں حب میں نے دیکھا کہ توم کی تمذیب میرو بستہ الدا سے باہر سے تویں نے ملک کے اس وامان اور طاہری انتظام ترقی محاس وَلاَلَةَ فاتر ومحكمه ماتش ال وعدالت وكوتوالي وغيره كي طرف ابني توصر مندول كي-اس کے بعد فرمایا کہ اس کام کے واسط مجھ کو دوآ دمی تجرب کا را ور میرے بت ہی خیرخواه ملے ہیں - سرِ انتظامی نقشہ حوتم دیکھتے ہوان ہی دو کا جمایا ہوا ہے - ایک مولوی موئیږالد بین ځال د ب**لوی** د وسرا دین نام بول *کیا شایدسیق جی* ) فلال ب**ا**رسی اور ان کے ساتھ برلئے اطبیبان الی بلدہ وعیب جو ماین مولوی احمد ملی (فرزندلو کاکبرلہ) كوشرك كرديا اورفوجي انتطام تعني نظم حببت سولوى محبود كمسير وكرديا سوامك نو بجرقه أفي الله ومراكب في المستنفاك كرفاننشين بهوكميا - دوصاحب قيد خاني برى زندگى سركررسيىس بىس نے جوصدرالمهاميان قائم كىي اور الى سين ارك لترم الدوله وشهآب جنگ وشمشير حبك و نشيرالدوله كواييا شريك بنايا توبيراسي ا میرتفا که روزمره کی کاروائی کاان کونچریه موجائے اورمیں بفرصت لینے نرافل ِ ئى طرف متوج بهوجا ۇل - ميں بير جامبتا ہول كەضا بطەنىڭىم ونس*ت جى كوانگرىزى مايكانسى*. canstitution) کتے ہی سلف کے اصول بیاور بوجو اغراض کے مطابق تالیف کر دیا جا سے جس کی یا بندی پرخلف محبور رہے گواس میں دین شکلیں ہیں اول ایں کہ باوشاہ کم سن اور میں محض قائم مقام ہول سی میری اليف اور صرف ميرس وستخطس اس كالجرا اگر مهواهي توكهان مك رعايا برايا يسه تعمیل اس کی فرض ہوگی دوم ایں کرمیں نے ما نا کداس وقت بھی ایمان ارو صاحب ایت کے مولوی امین الدین خال کے والہ۔

اورصا دق النت لوگ مرد دینے والے مجھ کومل سکتے ہیں مگر کیا وہ سب یک جہت موس ملے یامحض ملا ومولوی قال اللہ وقال الرسول ریم مگر شنے والے ' آیتہ وحدیث كرمعنى بيناف والع ياليه خاص فن سے معى بلادليل و ميرفنون سے بعبرو بوں گے جامع آدمی کا دستیاب ہوناجتجو و تلاش پر شخصرہے اور اس کو عمراوح او صبراتويب درسارب اوراس وتت دوائم كام درمين بي اك ضابط نظم ونسق ركئة ترتى ملك واشحكا مبلطت دوم تعليم عصبت وحميت ابل ملك بيفت خوالتي بى اور ستم نقط ذات باركات حفرت بندگان صنور پر نور برخوان مفت خوال كوسط كريكتي. دومرون كي تقديد يرين يُن وفاتروم كرجات قائم كرين ياعمد داران كاتغير وتبدّل ايرب صرورت گشتیات حکام حاری کرنے یا اخراجات ورمزہ پے تفقیف کرنی آگا نام نسِ ایت نہیں ہو کھی اگر مرتی المصورا و ما نیال کے جنگ مها در کی طرح دور مب واعتدال سیند مرتبی ل جاس توسب ام بی میری بر ایس مجه کوان لوگول کی ضرورت نهیں بری که کالجول او یونیورسٹیوں کی ٹری ٹری ڈ گریاں عال کرلیں اور انگلستان میں جا کرفیر ملک وغیرات کے رواج کے مراح بن کران صول کو ہما سے ہاں بالحاظ مناسبت و حبیبدگی جاری کریں اور اپنی حبیب عجر کر ریاست کی سیمی خیرخو اہی اور ہما سے ساتھ وفاداری سے ستننی ہوجائیں بیسے بھائی کا جامد حیو شے بھائی بر ملاقطع سربد كبيون كرعصيك أسكتاب اورفطع بريدسم واسطى مادهو را وُحبيبا كاريكرط يسبُّ إنياعابه تياركرف كوالو بفضل وثوثه رمل دركارين -اس مح بعد فروا بايكرين تو

الم المرس الوريات بروده اور امين بهادر نيال كامورا ورسالار وبك قرائك ول كيم عصرور يرسط المرس الدونك ول كيم عصرور يرسط المرسيرة من كامال ترريكيات -

سب کچھ کر دول گرندی پارے شیرے نُعرّانے کامیرے پاس کیا علاج ہے بالخصوص حب کوئی سوملین آ جا آ ہے تو محمد کونهایت تکلیف ہوجاتی ہی۔

بعدانتقال وزارت بناه صاراجه نرندرے اکثراس گفتگو کا تذکره بوتا رہا گرطلادوں نے ان کو فرصت نردی اور بالآخر اُن کا کام نمام کردیا ۔ بی حال وا وزیر فرزند وزارت بناه کا ہوا - یہ ایک تازہ نو بہار گلاب کا بیول تھے بازنگ وبوص كوال سازش ظالموسن قرة كر تعينيك ديا خلاصداي كر حكم صادر مواكه میں وزارت پنا ہ اور راح نرندرکے خیالات کے سابق ایک مسودہ لکھ کرماخطہ عالى بيب بيش كرول عناني حصّهُ اوّل قا نونج مبارك منظورا قدس موكر واسط طبع كي الماس وقت ألفاقًا الكي ميرك مروكارف بيميري اطلاع ايك معمولي قانونی نقرہ ہیں شامل کردیا وہ نقرہ کو یا جا موارسی کمِل کا پیوندمعلوم ہوتے لكا - يس في عرض كما كراب توكل نسخ اس كيهي عظي ميري يغفلت مهاف فرائی جائے - یہ بناوس قانونخیر مبارک کی ہجاب صرف ایک شکل درمیش ہوئی وہ یہ کہ بعیدوفات وزارت بنا ہ رز ٹینسی کا در بدلڑا ئی کے مرغو رہینی اس بیارش کے واسط کھل گیا تھا اور حس نے پیلے رزید نٹ کے کانوں پر قبضہ کیا وہی باری ف جاتا تھا اُس وقت کا تو بیسب وزر اے کومیک کی توڑھوڈ کی طرف متوم تھے گرقانونچ مبارک کے بعدسب کی توج میری طرف مبذول ہو کی اور اسمی سركوشيان بوسي كماكر خلاف درآ مرقديم مصنور بيكورف عنان مكومت البين دست قدرت میں لی اور وزارت کی خو دمخمآری کا خاتمہ کر دیا تو پیر سم لوگ تو

له ایک صاحب ج میری مدکاری کے امیدوار تع کی سال حرم سامان

مُضْ شطر نج کے بیایے رہ جائیں گے او ریہ و قاراو داعتبار جوہم نے انگلینڈ یک ہاص کیا ہی یہ طالمہ سرورجنگ ع مارازس کیا ہ ضعیف ایس کماں نبود

شل تارعنگیوت ایک بهی ما ترمین میت و نا بود کرنسه کا مینانچه حید بورمین ۴ بردا مثل مشرر في الله ميه كرستر نبول كے بقول و سفيدييمن استھے جو انھيں حضرات كى سفار سے ملاقع ریاست ہونے تھے وہ می تمر کی رائے لیے محسین کے ہوگئے اور حند مفلوک الحال الكرزيمي جوملازم نهت مگران بي نوگون كي سفاوت گرزاري ري تھان کے ساتھ ہو گئے۔ اب کنبے لنبے مضامین اخیاروں میں محلم مرس اور رزیرسٹ پر قدیم پالیسی کے قائم رکھنے کے واسطے زور ڈالا یا ۔ مجھا اینی حفاظت کی فکر کرنی ٹری میری خوش متی سے مسٹر ملا یو دن کسی خاص دحیر ے میدی سن کے، غدمہ سرحوعہ میں میرے طرف داری کیے تھے ہیں نے صور راہ كومشوره دياكه اگرج بيرال سازيش كے دام من اچكے بيں اورمغلوب النضب مير گرحصنوران کو ایباممنون احیان کریس اور ایک خط صدرصوبه وار آقلیم مهند که ا بھیے کہ تا تھیں قانونچیر مبارک مشر ملآ وڈن کا تبادلہ نہ کیا جائے۔ یہ رائے یلاؤڈن کے ول میں میری ماہت مخالفین کے اقوال نے گھر کر لیا تھا جو بالآخر خورس آبا -

نی الحال حب کدان حضرات نے دمکھا کدان کا افسوں مجھ برکا رگرینہ ہو اللہ مولوی مہدی ملی خاص کا المکاک کو اپنی رائے ومشورہ میں شربک کیا۔ جناب م

نے میرے پاس ممول سے زیادہ آمد ورفت شروع کی اور میرے مکان کے غربیابہ مالات دیکھ کرکہ نہ جھاڑ ہے نہ فانوس نہ فرنیج نہ میز نہ کرسی نہ کوئی ہست افسوس وہدر دی میری کم ہست طاعتی اور بے بعث اعتی پر ظاہر کی اور مبر ملاقات میں میری مولی حالت پراور کر تت اولاد کی بابت گفتگو کیا کرتے اور افسر حباب ہہا در کی مثال دیا کرتے کو کس طرح اُنھوں نے اپنی دنیا کوسنجھا لاہے۔

الغرض ایک روزحب کرمین در د نقرس میں متبلا ایسا فرنش تھا کہ کروٹ ہی پینم کی حالت نہ تھی مرزا خصنفر سبک جو راز دار مولا ناکے سقے میرے پایس بران بن وقت مشر بالمربر سرمرے یاس بیٹے ہوئے تھ مرزاصاحب نے مجهد في كماكة عست تنهائي مين من جابتا بون مستربالمريشن كربابرها بنيشي مرزاص حب نے اول ہرطرت کے درواز ، کمرے کے بیند کئے اور میرے پاس بیٹے کرایک یوٹلی وال کیڑے بیں لیٹی ہوئی جیب سے کال کرمیرے سامنے رکھ وی میں نے کہا بہئی ہے کیا معاملہ ہے کہ دروازے بند کئے گئے اور بیر پوٹلی کیسی ہے فرايا كھول كر دىكيم ليجئے . با وجو ديكه ميرا ہاتھ قابورٹي تھاميں نے شكل پوٹلي كھولي ا یں بت سے گئے فوٹوں کے بندھے ہوئے تھے میں دیکھ کر جیران رہ گیا اوراًن كى صورت دىكھنے لكا وہ بولے كد مولا نانے سلام كهاہے اور كماسے كر اپ كى حاقت مدسے گزرگئی آپ کی حالت سن کر نواب آسمان جاہ بها در کو بہت افسوِّس ہو اس كورشوت نه سجفے بلكه دوستا نه تحفه سمجئے اور لینے بحیّاں كی تعلیم سے صوف كیمے نواب صاحب کا پیمطیّہ بے غرضا نہ ہی رہی نہ سمجھے کہ وہ کوئی کام آپ سے کا لناجا، ې وه اورآپ اورېم سب خيرخواه حال نثار حضور نړينور که ې پر خوراسته آپيل مح

ہیں اگر میر ریاست کے واسط بہتر ہی تو ہم سب آپ کے شر کی اور مین اور مددگاً رہنے کو مستعد میں ہم سب کی غرض ایک ہونی جا سبئے اور وہ رسیس ور باست کی بہتری وخیرخواہی ہے ''

وه تویه تقریر اوریند نصیت کررہے تھے اورمیرے دل و د ماغ کو د ہ صدمه بهونجا که فکروغور کی مجی حالت باتی نه رسی ایک حالت بیجایه گی اورمرسگی میں چت لیٹ گیا کہ کیا یک اما دغیبی نے میری دسگیری فرمائی اور جناب بیرو مرتبد رحمتنا متٰدِتعالیٰ کی توجہ میرے کا م ا کی تعنی کیا کی میرے دل میں القا ہوا کہ یہ نو ہیں دس عگبدان کے نمبر لکھے گئے ہوں سے اور ایک شخص غیرا ور جبنی یہ نوٹ لایا ہج اوراس نے میرے ہا تھیں رکھ نے اگر میں بھیردوں تو بپونیخے کا تبوت تویارہ کے پاس کافل ہی ہے لیکن بھیرنے کا ثبوت میں کیا دے سکوں گا یہ خیاں استے ہی یں نے مرزاصاحب سے کماکہ ذرا گئے تو کتے نوٹ ہی فرمایا ہزار ہزار دوسیے ہی نوٹ ہں اور یہ کہ کرمجے کو وکھاتے گئے اور گنتے گئے اور یوٹلی میں مابندھ کرمیرے تکیہ کے بنیچے رکھ دیے اس کے بعد انھوں نے مجھ کو مبارک باد دی اور کہا کہ اب آپے صور یر نور سے پاس میں اور مولا فا دیوان سے باس کارریاست عدہ طرزیر و ونوں کے مشوره سے بیلے گا میں نے جواب دیا کہ مولانا کو بیراسلام کمنا اور بید کہنا کہ روہیہ تو یں سفے دکھ کئے گرس ہرگز مرگز آپ کاممنون نہیں ہوا میری مدت العمری ما زمت میں آپ نے ایسا وصر لگا دیا کہ اس کا دھونا میری قدرت سے یا ہرہے اب سیمانند اب تشریف بے جائیے وہ یہ کہتے ہوئے کہ واقعی مولا ناکا قول جی جے کہ آپ کا نام د فترحَمقاس نبراول ید درج کمیا جائے روانہ ہوگئے ہیںنے یا لمرصاحب کو اندر کلالیا

وہ کوئی درخواست لائے تھے یں نے وہ درخواست اس ہی وقت سمجوادی و پیمراُن سے کل حال بیان کردیا اور پوٹملی بھی دکھا دی اُن کا رنگ زرد پڑگیا او كها كم مركِ نومباركِ باد 'اب تم كسي طرح نهيں بج سكتے تم كو تو ہا تھ تك نه لكا نا تھا اور فرستاوہ کو گھرسے باہر نگلوادینا چاہئے تھا میں نے اُن سے اپنا نشارانی کیا اور کہاکہ میری حالت وراسنبھل جائے تونی یہ رقم صُنور کی نور کو نذر کردیتا ہو وہ میرسے بہترن گواہ ہوجائیں گے ۔ اُنھوں نے کہا کہ و افعی خوب تھارا ذہن لڑا مرخردار خردار ایک منٹ کی می دیر نہ کرو اسی سوار موجا کو توسیحتے ہو ور نہ میرخاتمہ ہے یں نے پالکی کے واسطے حکم دیا مالکی زینے کے مایس رکھی گئی باللہ صاحب اور میرے ملازمین مجه کو ملنگ سے اٹھاکر زمیز مک مے گئےتھے کہ میں بہوش ہوگہ یا مجبورا پیر مھے کو بلنگ برلٹا دیا اس عرصمین شایفون کی گفتی تجی آیا مرصاحب نے گفتی کا حوالب دیا ادحرس عابدف كهاكه محم قفاشيم صدوريا باين كدسرور حبنك امي فوراً عاضرمول نهایت ضروری کام ہے بایکرصاحب نے کہاکہ سرور حباک بہیش ٹرے ہوئے ہی بوش میں ات ہوا الله عدى جائے گى خلاصہ اي كرجب مي بوش ميں آيا تو مجه كوحكم اقدى سناياكياس ف فورلا لليفيون دياكه اكرمكن بهوسكا توسه بركوماضر موا ہوں گراس روز جانا نہ ہوا دوسرے روز جسٹ کو بین نے میال کیا کہ مبرطح بن کے پید بلاسرىرىك مالوموت اس زندگى سے بهترہے - الغرض مصری خال وغیرہ نے محفوکو الماكر مالكي من وال ديا - ويورهي مبارك ميون كر ملازمين في مجه كوكرسي رسماديا ا ور وہ کرسی فضل محل میں مندگان عالی کے کمرہ انس میں نے جاکر کرسی مناباک سکے

م نايت ضيف العرشيان فقمبيت بي مازم خي كُره مي ر باكرت ته -

یاس رکھ دی ہ*ی عرصہ میں حضور میر*نور تھی سرا مدہو سے اور میر سیے حال زار کو د<sup>ہک</sup>ے کارشو فراياس فع عن كما كه فدوى كو خود صرورى امرع ص كريام اليكن اقال ارشاد موكر فدوى كوكس امرك واسط ياد فرماياب ارشاد مهواكه بلا وْ دْن صاحب كاخما آرا واله کرمینٹ کونس ( Council است کا مناس کے چدملیوں ی موج و رسیا <u>چاہتے ہیں تاکہ ارکان کوطریق کارروائی اٹھی طرح سمجھا دیں بھی فلاں روز کی باریا تی پ</u> بھی ما بدولت واقبال سے عرض کیا تھا میں نے عرض کیا کہ بہ تو اندلشہ ناک بات ہے فرایامی زبانی اکن سے اقرار کر دیکا ہوں میں نے عربس کیا کہ اس کے انجام کاریر فور فرج اوّل تو لَلّا وُدُن صاحب صدرتين سي بن كرمجيس كا ورا ركان مي كون لا كُوتْ على عال ا جييا وليرب كدأن كى دائيس اختلات كري اور كيرحب ان كا دل جاست چايائي ان کو روک کون سکتا ہے علا وہ اس سے یہ نظیرد وسرے رزیزٹ کے واسطین جائے گی اور ایک عام عل میے جائے گا کہ انگریزی حکومت قائم ہوگئی پیشہرت آپ سکے <sup>ما</sup> ا وربیش گورننگ د ونوں کے حق میں مضر ہو گی کیچہ سوچ کر فراما یا ہا تھیک عرض کتنے ہو جیانچے بیام می نجلہ ویگرامور کے باعث نار فیگی مسٹر ملائو ڈون ہوا - اس کے بعدیں تے۔ اپیاصندو قحیمنگوایا اور بوٹلی دست بسته نذر گرزانی فرایا بیر کیا ہے میں نے عرض کی پر مذرقبول فرائي جائے اس كو كول كر ملا خطه فرمائيے حصور لرفور اس كو كول كر نوث كنت كئة اور مج كو د كيف كئ مين في عض كما كرية ألى بزارك نوث محم كو نواب سسان جاه بهادر وزیر عظم نے بطورانغا م عطا کئے ہیں چوں کرمیں اُں کا مستحق ہیں ہو۔ سان جاہ بہادر وزیر عظم نے بطورانغا م عطا کئے ہیں چوں کرمیں اُں کا مستحق ہیں ہو۔ عضور کی نزرگزرانتا ہوں اور تام وکمال قصیب نے عرض کیا سنتے ہی جیرہ سارک مرح ہوگیا ورعا بدکو حکم دیا کہ ٹملیفیون سے کر اسمان جاہ کو ابھی ملاکوسی سنے قدم کمیں

ا و رعرض کیا کہ *میرے حال پر رحم فر*مانسے اور میر*ی عرض قب*ول فرمائیے آسمان جا وقت فقط وزيرعظم مي نهيل مبلكه ركن عظم رياست اصفيا وررشة دارشامي ں ہیں وقت اپنی عزّت بحایت کے واسطے ان کو دس بیس لاکھ روبیہ خرج کر دیثا ی بات نهیں ہوعلا وہ اس کے میں تنها اورا دھرایک گروہ ذی علم ستعدیجارست إلاك أسمان بي بيوند لكات والني أسمان جاه كالحيدة بكرات كا فدوى كي شات ئے گی فرمایا بھرکمیا کہ یا جائے میں نے عرض کیا کہ یہ رقم ایک خاص غرض سے ر بن ہے یعیٰ فدوی کوشش کر کے حضور میں اور آسمان جا ہیں اتحاد قائم کرائے مائد وہ خود ختارانہ حکومت پرمش سابق ما مور رہی اور اجرائے قانونحی مبارک ہے گا ہوجائے۔فرمایاکہ اسمان حاہ کی خود مختاری گویا ال کاروں کی خود مختاری ہوئی ر ، نے کہا بیٹیک بیدانتقال وزارت پیاہ ان ہی حضرات کا رورشو ر رہالیکن اکرحضور ایک عنایت نامه اسمان حا ہ کے نام بالفاظ لطف وعنایت تحریر فرمادیں تو اسس بي فائده بهوكاكه بيكل حضرات خواب ففلت ميس يركر حو جال مجرير والاس ا رمیں خود مینس جائیں گے ۔ان حضرات کی جال میہ ہے کہ اس خیال سے کہ فدوی نے رشوت قبول کر بی ہے چندروز میں لینے کل کام حب دل خواہ فدوی کے ذرائعیہ سے پنتہ کریے بھرفدوی بر حُرم رشوت لگا کر فدوی کا خاتمہ کردیں اگر حضور تھی ہی ر استهاختیار فرمائیں کہ بیعنایت نامه صادر فرماکراور حیّدا موران کے معروضات کے مطابق منظور فراکران کو خواب غفلت میں متبلا رکھیں تو بہت عبد لینے کھو سے سوئے کُنُوسی میں آپ غرق موجائیں گئے ۔ فرمایا کہ اسمان جاہ کو تومیں اپنیسی رکھ سکتامیں <u> شنے عض کیا</u> کہ فدوی کے نز دیک تو وہ بے قصور میں اور اگر قصور وارھی میں تو

چندروز تال فرانع میں کیا ہرج ہے اور فدوی مشرطا کو ڈن کو ھی اس رازیں شریک کرناچاہتاہے فرمایا کہ ہاں دیکھئے وہ کیامشورہ دیتے ہیں میں وہاں سے رخصت ہوکراس ہی حالت زارس رزیدنسی میون وہ می مجھ کو دیکھ کرانسوس کرنے ا وركماكه السي كبيا ضرورت في كرتم في اس حالت ميس يت كليف كواراكي مي في تمام رام کهانی ان کو بھی سُنائی وہ سُن کراکی مرتب کرسی رہے بتیاب ہو کراٹھ کھڑے ہوئے اور کھاکہ تم نے رقم رکھ لی میں نے کھاکہ نجزاس کے کیا جارہ تھا مگروہ رقم میں نے حصنوریں وافل کر دی تب وہ کرسی پراطیبان سے بیٹیے اور کہا کہ مجر کولام ب كرمين فورًا فارن وسكوراورت كردول اورمز بائس فورًا أسمان حاه سع جواب طلب كريي ميسف كها الجي الك منكامه بريا موجائع كا بلكه روزمره كى كارروائى ريا جواب تک ان حضرات کے ہاتھیں ہے سندہوجائے گی میراخیال میں ہو کہ چندروزبعد كسى درىيىسى يەلوك خودىلينى بېلوىجا كرمج برشوت سانى كى تىمت لگائيس گے اورآب كواطلاع ديس كے اس وقت أي مجهت جواب طلب كريں يرب حضرات بين گشرده عالى يى خودىينس مائيس مى حصور يرنورى أب سے مشوره لينا جاہتے ہیں اگرا یک ماضر در دولت شاہی ہوں تواس کا تصفیہ ہو مائے میں یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ کرآل نیول سرمسکر فوج با قاعدہ بھی آسگے اور انفول نے یہ خبر مُنائی کر مولوی مهدی علی نے اُن کو بھی اور اُن کے ذریعہ سے مٹر نارین و آنج ہو كوهي رام كرناحا ما اورمنتدب رقم كانام لها گرمي شعيبي ان كوصات جواب ديرا يين كراب مشر للا وُدْن جا مدس البر بموكة اوركماكه " بائى جوو ( صوري إن سب كويعانسى كمنى جاسبة اور مجهس كهاكه تم حابو اور بنر بائنس سے عرض كرو كركا بى

کی ملاقات میں اس کاتصفیہ ہونا ضرور ہے میں سی حالت زار میں بھرڈ یو دھی مبارک واس ایا اور کل حال عرض کرے مشر ملیا وڈن کوکل کی ملاقات سے واسطے لکھ مجیا بعدازان اطینان سے میں گھرواہی آیا دوسرے دن بندگان عالی اور رز مڈنٹ کے باہم مشورہ میں ہی رائے قرار مائی کہ فی اُمحال خاموش رہنا جائے ۔ حصور ریانو نے عنایت نامہ بالفاظ مراحم قدیمہ مجھ کو سے دیا میں نے ندر لعہ جو بدار وزیر ظم کے پاس سجوادیا۔اب مولوی ممدی علی ہی جزیم خانہ نشین بنے بنتھے ہو سے تھے مشیر خانس وزیر عظم بن سکے اور مجھ برِمناسب اور غلیر*مناسب فر*ماکشوں کی بوجھار ہونے گی میں نے بھی حیٰد معروصات کی منطوریاں حاصل کرسکے ان گر گان ماراں دیدہ کو پورانقین دلاد ایکس بر رقم مضم کر مبیها ہوں ۔ فتح فواز حباک نے بغلیں کا میں کہ اب مجه کو کون کال سکتا ہے اور بے صبری کی حالت میں بکا یک مسٹر ملا وڈن کو خط لكه صحاك مرور حناك في رعب باعاً بزردال كرامك لاكه روبيه مراسان جاهد وصو کیاہے ۔مشر ملائوڈن نے شاہ و وزیر دونوں کو بزور تحریرکہا کہ سرَورجنگ سے فورٌا جواب طلب کیاجائے اور جولوگ اس شرمناک معاملہ میں شریک ہوں ان کا بھی بیان تلم نبدکرے میرے پاس صحیاحات - مولوی ہیدی علی پرنشیان حال میرے پاس کے اوركهاكه تم صاف ابحاركر دوميس في كهاكهي اصان فراموش منيس بول نواصاحب نے مجھ کو یہٰ رقم میرے بچوں کی تعلیم کے واسطے عنابیت فرما ئی میں علانیہ ہس کا شکر ہی اداكرنا چامتا هول بلكه لا كه روبيه بين سسے جوسي مزار كم ميں ميں وه بھي وصول كرنا چامتا هور وه بیسے ایک سید کا نون ناحق تھا ری گردن پر مہو گا ۔میں کیچہ کھا کرسور ہولگا

ک اللی بزار کار ارک ایک لاکه حالی معید -

میں نے کہاکہ ستید تو زمانہ علی مرتضی علیہ السلام کے وقت سے مظلوم اور شہید ہوتے چلے آئے ہیں یہ تو آپ کا ور تہ ہے جیٹم بڑاب ہوکر کہا کہ تم کو بہنسی سوھی ہے اور میرا کام تمام ہور ہاہے میں نے کہا مولانا میں ہرگز انکار نہ کروں گلاور کُل واقعات لکھ بھیوں گا۔

؟ اُن کے بعد مولوی محرصد لین کُرن رکین گروہ مخالف میرے پاس کئے اور کہا کہ تم كونواب وقارالًا مرانع ٌبلا ياسم ميرس سائة علونواب وزير عظم هي موجود من ي سنے بزریٹ سلیفون صنور برنورسے احارت طال کی اوران کے ساتھ مولیا۔ وہاں ایک ہنگا مذقص وسرو د بریا تھا اولیان شوخ چٹم پری تمثال گروہ گروہ جُوق جُوت ال ملسه كى تاك ميس خوامان خوامان مرطرف ييررسي تفييل كويا بزمان حال كه رسي تفييك باكه قاعدة أسمال بگرد انيم فضا بگردشي رطل گرال بگردايم نهيم شرم بركيو وما بهم آوزيم السيخ الشرال بردايم نواب وقارالامرامحه کو ایک کمره می علیحده لے گئے اور یوجیا کہ آپ کو کتے روبیر مولوی مهدی علی نے دئے میں نے جواب دیا کہ مولوی مہدی علی نے مجھ کو ایک کوڑی می نہیں دی البتہ مرراغضنقر علی بیگ مختار شاہ عبدالرحیم نے مجھ کو نواب اسان جاه کی طرف سے اسی ہزادے نوئٹ فی نوٹ ہزار رومیہ فی اس پر مولوی مختصدین نے قبقہ ارا اور کہا کہ بس ہزار جناب مولا نا کھا گئے میں نے ہوا: دیا کرنواب آسان جاه بها در کی فیاصی سے مرکه و مه فائده اُنھار باہے اگر مولوی مهدى على ف كيه فائدهُ الهايا توكيا تعجب ب كرميراحق مجه كو ملما عاسبُ حب نواب صاحب کے دفترسی میرے نام ایک لاکھ درج معنے ہیں تو باقی بیس ہزار عنایت

ز بائے جائیں۔ نواب و قارالا مرانے فرما یا کہ آپ کے ساتھ ہم لوگ بہت کچے سلوک
کونے والے ہیں لاکھ بیس ہزار کی کیا اس ہو۔ نواب و قارالاً مرا اور مولوی محرصدت
میں قرار بایا کہ بیس ہزار مولوی ہمدی علی سے واپس سے کرمجھ کوئے جائیں اس شرط
پر کہ میں مسٹر ملا پُوڈن کے جواب میں صاف انکار کردوں اور اس قصتہ کو آگے نیشنے
دول بیں نے کہا کہ یہ قصتہ تواپ کے مشیروں نے آگے بڑھا دیا ہے میں آٹ قت
میک خاموش رہا لیکن اب چوں کہ افتا و را نہوگیا ہے تو میں ہرگز انکار نہ کوئے گا
آپ اپنی صفائی میں طرح دل جائے کر سیجے۔

یسب گفتگوس نے چر ہر وقت بار ما بی حضور پر نورسے عرض کردی ارشاد

زمایا کہ آپ کچھ پر وا نہ کیئے اور وا قعات کھ دیکئے ہیں نے عرض کیا کہ وا قعات

تر میرے پاس بہتے ہی سے قلمبند میں مگر یہ کل بیا نات حضور کے پاس و آئل ہونے

جائمی اور حضور ہی اس کا فیصلہ فرائیں بیں کلم آورس نیام وزیر عظم تمرف صدو

پائے کہ وہ لینے اور دیگر اہلکا روں سے بیانات فلال تابیخ تک حضور ہی و آئل

کریں اور حضور ان بیانات کی بابت دوستا نہ مشورہ مسٹر بلا و دن سے لیں۔ ارشاد

مراست میں مجا اس کی تفصیل کھنی نفنول ہوسولئے علام کہ روز گارمولا نائے مکرم

زیاست میں مجا اس کی تفصیل کھنی نفنول ہوسولئے علام کہ روز گارمولا نائے مکرم

زیاست میں مجا اس کی تفصیل کھنی نفنول ہوسولئے علام کہ روز گارمولا نائے مکرم

زیاست میں مجا اس کی تفصیل کھنی نفال بہا در رہے اور سب کے حواس باختہ ہوگئے کہ کین

زیاست میں بیا میں خوجا ہے تو تھے کو کہیں میند دکھانے کو مگبہ بھی نہ ورہی۔

اس شیر میشی نظرت و دانا کی نے ایسا جواب کھا کہ اگر میں وا تعات جند ا و مشتیر خفور کرائوں۔

اور مسٹر بلاؤڈون کو معلوم نہ ہوجا ہے تو تھے کو کہیں میند دکھانے کو مگبہ بھی نہ ترہی۔

اور مسٹر بلاؤڈون کو معلوم نہ ہوجا ہے تو تھے کو کہیں میند دکھانے کو مگبہ بھی نہ ترہی۔

اور مسٹر بلاؤڈون کو معلوم نہ ہوجا ہے تو تھے کو کہیں میند دکھانے کو مگبہ بھی نہ ترہی۔

اور مسٹر بلاؤڈون کو معلوم نہ ہوجا ہے تو تھے کو کہیں میند دکھانے کو مگبہ بھی نہ تو تھی اور میں بیاد در کو ایس کو تو کی کہیں تو تو کے کو کا کہ کو کا کہ کی تھور کی کے کا کہ کی تو کو کو کو کیا گور کیا گور کو کیا کہ کور کیا گور کو کور کیا کہ کور کیا کہ کور کی کے کور کی کے کور کیا کہ کور کیا کے کا کر کیا کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کہ کی کیا کہ کور کیا کے کور کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کور کی کی کور کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کور کیا کور کی کور کیا کہ کور کور کیا کہ کور کی کر کور کی کور کیا کہ کور کی کور کو

ک یہ جواب حید رکا با دہیں تو مفید نہ ہوا اگر ماہر رہی جواب سے باعث وہ ٹیسے ٹیسے صاحبا لامرحکام رتعبیان میر فیرایندہ )

جواب ان کامختصر میتھا کہ سلف سی امرائے دربابکا دستوریہ ہو کہ رئیس اور با دشاہ کے گرد و نواح مے نوگوں کوامرائے عظام انعام واکرام سے سرفرا ز فرماتے ہے ہیں تاكراً في عمارى اور مركو كى سے محفوظ رئى ورك ازیں حاضر ماشان خلوت مبل شاہی خود منتظر ومتوقع ایسے الغامات کے ہواکرتے ہیں اور رسی و با دشاہ کو کو 3 اعتراض آل پزنمیں ہواکر آبس اس کا نام رشوت ننیں ہواکر آبا اسی طرح کے جیز دا مور برائت بی تحرمر کرسے لکھاکہ سرور جنگ مبادر کو بھی یہ رقم حب دستور قدیم دی گئی۔ یہ جواب لکھ کر سیلے وہ میرے پاس لائے اورمسٹر ما پلرکونما تھ لیتے کئے مجھ سے کہا كسك ياراب تولين المحكوروك اورامك سيدكانون ناحق ابني كرون يرمت الم يس فع تجه كواور نواب صاحب راشي ومرتشي دو نول كو بجاليا سه - يرب من كامه آرانی اُن چند دال سازش کی ہی کہ جوچاہتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں ہم سب کا وارا میا را کریے خود مزے اُڑ اُئی میں نے وہ جواب پڑھ کر اُن کی عقل و فطرت کی بہت تعربف كى اوركهاكه ع

## اقراد توہے آپ کے اکارسے طاہر

اب بین اس کی میرے باتھ سے کہ ہوں جس دن تم نے وہ رقم مجے کو جمیح بین نے فہ اس کی میر نور کو نذر کرز ران دی اور مشر ملا کو ڈن کو بھی اطلاع کر دی اب احد اس کی میرے باتھ سے بحل حکی کیکن میں اقرار کرتا ہوں کہ حتی الا مرکان میں تم کو بی بشر طبیکہ تم تھی اس کی میرے باتھ سے بات مرید کر دو اور ان تا دملات بے معنی سے دست بر الله دستے میں واقعات تحریر کر دو اور ان تا دملات بے معنی سے دست بر الله دستے نوٹ میں میں گرزشت کے اور کوئی شک نہ تھا کہ بیٹ سکرٹری دار العلوم اسلامیہ علی گرائی میں ایک ما تھ واپ جاتے اور میں جاتے اور میں جاتے اور میں باتے اور میں بیاتے اور میں بیاتے اور میں کہ کرتے تھی فردون جی سے بدلانے

به جوجائد - یئین کران کے ہوش بجا نہ سے اور کھا" ہائے خضب بڑا دھوکہ کھایا اور تم نے خوب ہم کو خواب خفلت ہیں رکھا اب بجراس کے کوئی چارہ ہمیں کہ میں نواب جماص کا بختر مال ہو جا بول اور تم سے مقابلہ کروں " سٹر پا لمرنے ہی ان کوسمجھایا کہ درحالیکہ بمروز جنگ تم سے وعدہ کرتے ہیں تو تم ان کی رائے پر علیو مگر اُنھوں نے کچے جو ابنے دیا اور پریشان حال و ہاں سے اُٹھ گئے اور وہی جواب انھوں نے داخل کیا ۔ جب سب کے بیا بات واغل ہو گئے تو حصور گر نور نے مسٹر بلا و ڈن کوطلب کیا ۔ بیس تو بری کیا گیا مولانا کو حکم حلام الک محروسہ سرکا رعالی سے کی جواب ورمولوی میں تو بری کیا گیا یہ وال و کی مراسان جا ہ ہے گئا ہ خدرت وزارت سے معرول کی مراسان جا ہ ہے گئا ہ خدرت وزارت سے معرول کی براگئی مشتری بیس وزارت سے معرول کی تو کی بدا کہ تو بھی اسی برش گورنمٹ کی بدل کئی۔ اُنہ تو نہتی ہو اسی مرش گورنمٹ کی بدل کئی۔ اُنہ تو نہتی ہو اسی وزارت کا ہوا مگر بڑا نہتی ہیں ہوا کہ قدیم پالسی برش گورنمٹ کی بدل کئی۔

تفییں اس اجال کی جس کا ذکر قبل اذیں ہو جیکا ہے یہ ہے کہ کرنل ارشل کے فرقت میں ایک ملکم مینی حکومت ثلاثہ قائم ہوئی کرنل مارشل نواب افسر جنگ بعد میں دار دلیر حنگ بہا در دکرین اس ملائم سے ہوئے اور باہم میں بلادر متی عروار دلیر حنگ بہا در دکری وقت میں یہ فلک کم رفتار کیا بہا در سے وقت میں یہ فلک کم رفتار کیا بہا در سے وقت میں یہ فلک کم رفتار کیا بہا در کے وقت میں یہ فلک کم رفتار کیا بہا دی ممنون ہوجائے کہ کورنٹ آف انڈیا ہماری ممنون ہوجائے کہ کورنٹ آف انڈیا ہماری ممنون ہوجائے

يرسم كوكون اكها رسكتاب يس ايك خط حصورير نورى طرف سے صدوروال

نبله يجم محرم الحوام السله م مسومهاء مهد عجادي الأول السله م مسوماء

تعلیم بندیینی نواب گور نرجترل وا آسرائ بهادر کولکها گیا که سم سرحدا فذانستان ک انتظامی اخراجات کے واسطے اس قدر رقع بیش کش کرتے ہی اس را زست صرف در بيرو فيشحض واقعت شنيم امك تواب محسن الملك دومسرسه مسترفرد وتخيي رحن كو نوا مجسن الملک نے اپنی واتی اغراض کے واسطے کرنل مارشل کے اِس تقریر اِتھا، ينائج ومنت آف انڈیلنے بجائے نقراما دکھ فوجی امدا د قبول کر لی اور اس کا نام امریک سروس فورس رکھاگیا مگر میزفلک، بازی گراینی رفتارسے کیا بازآتا تھا۔ نواب وقارالملك مولوى شتاق صين خال بها در ننه اپنه زمانه حكومت ميں بيلا كام يه كمياكه كرن صاحب كو انكشت شفم قرار است كرديل برسوا ركرد ما ومردار عبد الحياكم سالهائے درازسی قبیب نوامجے سالملک سمجھی او مرمزفعہ یان کو سیا دکھا نے بتے تی ۔ بالآخر ہم می کر ہول كَفْيِحِبْنِافِ كُنَّهُ مِيرِ مُوسِي تحجيم موا مكرر إست ير ما عظيم تركما اوروزرائ كومايه ، كي بہت عالی او صرمصرون ہوئی کہ اس بار ظلیم سے رمایت کو بجالدیا جا ہے ۔ مگر راسته خلط چلے - ولیرانہ انکار کے حوض گورننٹ کے ہرتقاعتے پر ہاں جی ہا س ج كنت اورمعامله كودهسل مي دائے جاتے سقے بدات كى كرمسر ملا ودن كا جدر مار اكيا اوروزارت درسم برسم ہوگئ اورا دھر كورنمنٹ آف انڈيا تو ہا رہي ہاں جي کی روش پر غصّه اگیا اور اخیر مراسلات ان کے یہ ائے کہ آپ خود تو مانی مبانی اس فوج کے قیام کے موسے اور دیگر دیاست ہائے آفلیم مزدسنے بیش قدمی كركے فوجيں مرتب كريس مُكراً ب إلى جي ما سجي ہوئے ہوئے سے يہيے رہ گئے اورا ب مک کوئی کارروا کی نبیس کی گئی لمذاصدرصوبه دار اقلیم مند ندات خود حيدراً با دمي أكراس ليت ولعل كوختم كرفيقي بي -ان مراسلات كوان حضرات

اور نواب وقا الامراوزيرافواج في حيار كهاتها اور ضور يرنوركواس كي اللاع مجى مذهبي ا تنها قاً مسطر الله و ون نعاس كا وكرم المراكم الله وركها كديس ووستنا مذكها مول كد منز مأنس على اس کافیصله فرا دیں گب تک میر ہوتا رہے گا کہ ہماری ریاست بہت بڑی ہولہذا ہم اپنی قدرونزات کے موافق افواج دیں گے اور اس کے واسطے عہاری الی حالت اس وقت من سب نہیں ہے۔ گورنٹ انٹیا ایک طرف ہوم گورنٹ اب صبر نہیں کرسکتی اور لامڈیا انگیا و جوآ رہے ہیں وہ بہت نا رہنی کی حالت میں آرہے ہیں بہترہے کہ نیر دہ نیس اسل ملیکو حوآ رہے ہیں وہ بہت نا رہنی کی حالت میں آرہے ہیں بہترہے کہ نیر دہ نیس اسل ملیکو أن كي في مناسب عالتي مردي اورتھوڙي ببت جن قدر فوج و دمناسب عالتي مجين نام زڙ کردیں میں نے کہا کہ میز ہائش کومطلق اس کا علم نہیں ہے میں اس کی سل منگوا کر مفصل سے ملاخطرُ اقدس میں میں کروں گا اوراس کے بعد آپ کواطلاع دوں گا۔ جنانچ مسل طلب کر کے كل كنيية الاخطرُا قدس ميسين كي فرايا مسطر المياؤ ون كوكل الويس خوداس معامله كوط کردوں گام طر ملا ہو تین نے میرائے دی کہ بور ہمنس اس وقت سولہ سوسوار ہم کوغنات فرامین ا درآج ہی اس ضمون کا خط مجھ کو لکھیجیس سرور جنگ نے بڑی خیرخوا ہی کی ہے فرامین ا درآج ہی اس ضمون کا خط مجھ کو لکھیجیس سرور جنگ نے بڑی خیرخوا ہی کی ہے اس معالمہے آپ کومطلع کر دیا ورنہ لارڈ لینکہ ڈاؤن علوم نہیں کیا راستہ اختیار کرتے۔ رزین کے جانے کے بعد مجھ کوارٹ د ہوا کہ اس ضمون کا خطمسٹر بلا وَ ڈن کوفورا لکھیجہ۔ یہن کرمیرے ہوش اڑگئے اور عرض کیا کہ سولہ سوسوار سے بار کاتھل ریاست میں طاق نیسے۔ بیس کرمیرے ہوش اڑگئے اور عرض کیا کہ سولہ سوسوار سے بار کاتھل ریاست میں طاق میں۔ ا ور بھر آن کی ترتب و تہذیب گوزنے کرے گی کیٹنے ہے کمثال سامنے موجود ہے امپر لی بیا نه پر بیفیج مرتب ہوگی۔ فرمایا اب میں اقرار کرچکا ہوں اس مضمون کاخط میرے ملاحظہ يرمين كيج يرمغرم ومحزول نبي دفترين علاآيا اورخيال كياكه عوام ين اس بزامي كا طیکا میرے ماتھے پر لکے گا تمام شب مجھ کو ننید نہیں آئی اس حالت ما یوسی میں میرے بیروم ا

رحمَّة اللَّه تعالَى اورا مرا عنبي نے ميري رستگيري فرائي اورضمون خط كاخود تخود ميرے ذمن مِن أكيا مين في وراً أله كرمضمون كوقلميند كرايا اوراب أرام سے سور ما تنبيج كو إين في مسوده لكفكر يوقت باريابي ملاحظة قدمسس بيرميش كيا ا ورعرض كيا كم حفنو رايك ايك لفطألكا بغدر برطیس- فرایایں نے بڑھ لیا مصنون طیک ہے اور س برو شخط فرما نے گئے ہوئے عض کیا کہ بیمسودہ ہے میں صاف کرکے میش کروں گا۔ گرا کی بار کر حضوراس کو الاحظہ فرالیں و دبارہ اس کو مڑھ کر فرایا سرب شیک ہے۔ آپ صاف کر کے مین کریں ۔ ہیں نے اسی وقت اس کوصاف کیا اور شخط مبارک عال کر کے خود اس کومسٹر ہلا کو ڈن کے یاس ہے گیا ۔ اُنھوں نے اس خطکو بڑھکو کہا میرات کرم عرض کردینا میں اس خط کو آج ہی روانه كريد تيا ہوں - بين نے كما كر بين بيرچا ہتا ہوں كەآپ كرراس خط كويڑ ماييں - بين ا کے غرب اُ دمی ہوں اور معاملہ بہت بڑ ہے۔ اُنھوں نے دوبارہ اُس کوبڑھ کر کہا کہ تقییج كركو فرنسط أف انديا كى طرف سے بڑا مشكريداس خطاكا آئے گاا ورلارڈ لينذ طراؤن كى نار امنی مبتدل ببخوستنوری موجائے گی۔ میں طبینان کے ساتھ وہاں سے واپس آیا اور اب لار دلیند فراوک هی آبپوسیخے معمول طیا ریاں آن کی ادھگت کی گئیں جن کی میں بے کارہے۔ ثنا ہی دعوت کل بیرون کے قصر میں ہوئی۔ میری ہمشہ کی عادت تھی کہ دعوت یار گ وغيره تقرسون مين شركك توريتها تما اگرالگ تعلك حتى كه درزين مي مذ بيشيتا تها بين خيب مين افضل محل محصوبرت برجانما زنجيا كراني فازعتنا اوروطالت مين مصروف ربار وبال لمبی جوڑی ابنیج ( Speech ) والسراے نے دی اوراینی بالسی برانے کا اعلا كرويا بعنى يدكراب كالبراع نام تو دبوان راست ورنه سالا رخبك عظم كے وقت محالكار امن دا مان را بست کے ذمر دار شمجے جاتے تھے اور ذات مقدس صنور کی نفر کی دورسے

پوچا مواکرتی تی نیکن اب چوں کر مزامکن بزات مقدس کار د مار ریاست کی طرف متوج بوئے بیں اور جدیدانتظامات بمبتور که رزیڈنٹ کر رہے ہیں دغیرہ وغیرہ لمنا دلوان اور عدرہ ارو کی خدمخ آری و ذمہ داری امن وا مان کو توڑ دیا۔

بعد خم دُنروغیره حضور بر نور مع چند مصاحبین فرحان وخندان افضل محل میں تشریف لائے اور چول کرمین ناز میں شغول تھا میرے بس بنت با نتظار خم نماز کھڑے مورکئے مجھو علم تشریف آوری کا مذہوا جب بیں نے سجدہ سے سرآ تھایا اور سلام بھیرا اور انھیس دیکھا تو کھرا کرآ تھ کھڑا ہوا بخود حصور میر نوراور کل صاصر با شوں نے مجلو مبارک باد دی اور والسرائے کے لفظ '' فری مہند'' کا خردہ سے نایا۔

### مسئلة تبديل فرارت

اب صرف بترل وزارت کا مسئل در بین رہا گروہ دقیق اور د شواریاں جو نوا بر وزیر کے موقوت کرنے کے وقت بین آئیں ہوج سر فری بینڈ " یعنی آزادی رائے ہوئے سب ہٹ گئیں اور رہ ستہ مان ہوگیا۔ اور مٹر بلا کوڈن نے زور ڈا نا نٹروع کر دیا کہ اس یں دیرلگانے سے اندلیشہ نعنی این کا ہے ۔ صنور سرا سمان جاہ کو بھر معمد علیہ بناگی در نہ موقوت کردیں ۔ صنور پر فرر نے مجھے کم دیا کہ میں ہرا میر در دار کی رفقار وجا اولی اور میا تیا ہی اور میا ہی رائے کے بلا کیا قام محت و رہا تیا ہی کہ اس یہ نے بھر ہے مطابات بھی کی بین دائے کے بلا کیا قام محت و رہا تیا ہی کے میا اور عرف کریا کہ ہے میں کروں۔ چنا نے بی سرا میر و زارت کی بابت اپنی دائے میں طابر نیس کر سکتا ۔ اختیا ر برست میں ارسک میں طابر نیس کرسکتا ۔ اختیا ر برست میں ارسک میں طابر نیس کرسکتا ۔ اختیا ر برست میں ارسب میں طابر نیس سوا سے ایم کر مہا در سب

موجوده امرا برابرین کچراردو تحریر سکتے بین کین چوں کہ قانو نخیر مبارک اب جاری ہوگیا ہے ان کی کم لیا تنی جندا ن نقصان دہ نہ ہوگی اور زیا دہ ترا مرباعث اطبینان یہ ہے کہ یہ بابرا نکی کم لیا تنی جندا ن نقصان دہ نہ ہوگی اور زیا دہ ترا مرباعث اطبینان یہ ہے کہ یہ بابرا نکی کم لیا تنی جنرا ن اور خرخوا ہ رہا تک کی سب جنے وفا دا را ورجان نثار اور خرخوا ہ رہا ہیں اب تک جو بنگا مہ اُرا لُ رہی ہے دہ صرف عہدہ دا رول کی طمع حکومت وخود مختاری کی وجہ سے دہ صرف عہدہ دا رول کی طمع حکومت وخود مختاری کی وجہ سے ہوئی ہی جب کا انداد قانو نجہ مبارک نے کردیا ہے اور آیندہ بھی جب صرور رت صفور پر نور اُن کے ہاتھ یا وک با ندھ سکتے ہیں۔

میری استحریر محضور نریورنے مسئلاوزارت کے فیصلا کی ابت اس قدراً ال فرا یا که دزیر عظم وعهده دا ران ریاست جکنم میں پڑگئے اور آسیتین چڑھا کر میری گردن کاٹنے پڑستعد ہولگئے ۔ ایک اخبار نیا دہلی میں جا ری ہوا تھا اس میں ایک سیدصا حیضے سخت علی جھ پر چیبوائے۔ بانیزیں بڑے بڑے آ رٹمیل بھے۔ رزیڈنٹ کے یاس بھی دوڑ شروع ہوگئی۔ ایک نیم بورمین ذی رتبہ ملازم ریابت بعنی مسٹرڈ ملاپ نے مسٹر ملائے ڈن کو اطلاع دی کرسرورجنگ ایک گمنام آ دی ہے نظمی لیاقت رکھتا ہو۔ نہ خاندانی نٹرانت ۔ یہ قانونخیبہ اس دجسے جاری کیا گیاہے کہ نسٹر کومقل کرمے خود حکومت کے مزے آٹرائے نیتے میرا کرتم بھی برنام ہوگے اور رمایت بھی برنام مہو گی مٹر ہاتی ڈن خود مجھے کثیدہ ہو چکے تھے ا بن واسطے کریں نے ان کوکینٹ کونسل میں نہ آنے ریا تھا اور جیب وہ قدم کو صریح زیادہ برصافي تنص توس سترراه بهوجاتا تقا- كل عهده دارك دل ديك بهت بانته جهار كرمر چیچے پڑے کے مسٹر ملاؤ ڈن البتہ مجب فا برداری کرتے رہے الجی ایک بڑا حلہ مجھ برای مله ایک با رحفور ترین فورند از شاه فرما یا صاکه میں سے ایک شیر ڈیوٹر می میں تجھا رکھا ہی اس پر نامہ نکارصا حب

ا خبار دبلي مي جيبي اياكرين شيرمردم خوار بي اس كو كول سے ان ا چاسية ١٥

لا کھ روسپیسرگی رشوتِ ندکو رہ صدر کی بابت ہو جکاتھا کہ اب سر پیور کے امی ایک رکن 📲 " دارالعوام میری گردن زرنی کے واسطے مقرر کئے گئے۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ گو فرنط فائٹ اس كى دا دفراد نيس سنتى تواس فى بالىمىنىڭ بىل مىرى نىبىت سوالات بېش كے اور گورننٹ آف انٹ<sup>ل</sup>اسے کا غذات اُسی ایک لاکھ کی رشوت کے شعلق طلب کرائے ۔ گراسٹی سے کھائی کرپیراس نے میرا نام بھی مزلیا۔ انگاستان کے معتبراخبار وں میں بھی بہت کچے علم عیایا" گرکوئی نتیج برا منهوا وجریفی کرسوائے گالی گلبے کے کوئی خاص جرم مجریر نا السکے جب مرطرف سے ایوس ہوگئے تو اعنوں نے سیدھا رہست افتیار کی اور رزیرن کو مجهس بزطن کرنا شروع کیا ا وراس کو بقین دلایا کهیں ایک خو دغرض حکومت کاطامع ا ور بازاری آدمی بون اورامرائے رماست ایسے گم نام خاندان اور بازاری آو می کو حصنور ربونور سكابس بارسوخ ومكيفا ليندنيس كرتيا ورايسا كمليا قت بول كربهت رياييج نقصان بیونجا دول گا-گرحول کهمسر الیوکو آن کو تبدل وزارت پرمراا مرارتها اوروه میرکام مجدس لیناچاہتے تھے اور خبرطرح مولوی مشتات حیین ومهدی حن د مولوی مهدی علی کو أغول نے تحلوا یا اب وہ سراساں جاہ کو خدمت و زارت سے علیٰ ہ کر آما جائتے تھے مجھ سے فامرداری برت رہے۔ ہیںنے برسب کیفیت حفور پر نورے عض کرکے درخو است بیش کی کرچوں کرحضور نے قا نونچہ جاری فرما دیا ہے اب مجھ کو اجازت خارنتینی کی طاہ ورېزمېرى حالت مهارا جرزنررا ورېزاب وزېريعنى لائق على خال سے برتر ہو گى - فرما يا

مله مثلاً ایک الزام بی تعاکد ایک مغرز نبدورکن خاندان را جهتنیوراج کو جدر طرنی کبتان بوکاک نه خاندا جاگرات نواب و زارت نباه مرحوم بر مقرر کیا تھا اس کے متعلق انتظر نے انجا رہیں یہ چیاب دیا کہ شیخص مرور کا کا بمتیجا ہے اس مزر مبندو کا نام لاگیا پرشنا دھا م

تبدّل وزارت میں جو دیر لگی اس واسطے آپ شکسته خاطر ہو گئے ہیں آج میں حکم جا ری کردیتا ہو گرمی ای شوینج میں موں کہ سراسان جاہ کے بعد کس کونا مزد کروں میں نے وض کیا کہ تبدّل وزارت سے فدوی کو کوئی فائدہ نہ ہو گا علا وہ اس کے ہیں نواب اسمان جا ہ کو بےقصور محض تمجستا ہوں ماکی امیرابن امیرسا دہ لوج اہل دنیا کی مکاریوں سے ناواقف لینے مشيرون كى دائے يراكي فعل كرگئے يہ سے كر حضور حثى زدن ميں ان كوا ميرسے فقير نباسكة یں مگر ہا دشا ہوں کے دربار کی رونی امرائے عظام سے ہوا کرتی ہے اور رعب داشاہی ا ورخطت جلال می لینے امراسے ہوا کرتی ہے اور نہی امیر نینت ونیاہ و زور بارو سے با دشاہاں وروسا ہوتے ہیں کہ وقت پر جاں نثاری کرنے کوستند ہوجاتے ہیں ان کے بگار دینیس واقعی قوت ریاست مذفقط کم بلکه باکل جاتی رستی ہے۔ با دشا مرستم بنا رستا بج ا وربیا مراکستم کے نام سے ہمات عظی سرکرلیا کرتے ہیں جنا کی مجکواس وقت ایک حکا بہت یا دا کی کرسررجرڈ میڈکے وقت میں وزارت پنا ہنے مجھسے فرمائش کی کرس مرات کے ساتھ سررجي وسيرس كفتكوك ان كي فيالات كى ترديد كردن اور مجست كماكراب كودرك ہر جب مک میں زیزہ ہوں۔ آپ کو نقصال نہیں ہو پنج سکتا۔ میں نے عرض کیا کراللہ تعالے آب کی ذات بابرکات کوقا کم و دائم ر کھے جھکوکسی کا بھی ڈرنس ہے گر کلام کی وقعت كلام كرين والي كى وقعت يريخصر بيم من الك ا دنى أدى صرف شاگر د حضور ليم نوركابي میرے کلام میں وقعت رزیون کے سامنے کیا ہوگی میعامل تعلیمی منیں ہے اگرائپ خودا معاملہ کو بالمشا فہ فعیل فرائیس تو بہتر ہوگا۔ اس بر فرایا کہ آپ نے وہ ٹل آئیس کئی کرائے نام تہم برا زرستم '' اوروه بیر به کرایک روزرستم این جوا مزنگار دهال تلوار سر با نے رکھے ہوئے جنگ میں سور ہاتھا اتفاقاً ایک گنوار دیباتی آدمی اس طرف انکلا ۔ جوا ہزنگار دھا تلوام

رستم کے سریانے سے گھیں ہے کریے چلارستم کی آنکھ کھل گئی اوراس کے بیکھیے ووڑا اور پکارا كر تقيرتوسهي رسم الهيونجا-اس گنوار سفه جوبي صدائني توسينك كريماك كيا- اب اگر حفنور كئ صلحت اسي ميں ہے كروزارت تبديل كى جائے تومرضي موالي ارتبمرا والى -فرايا كم محمكوا صرارسي ب مرمسر المورد تقاضا كرب يل ورمروقت وقارا لا مراكانا م الهي ہیں۔وقارالا مراسے تو مزار درجہ اسمان جاہ ہترہں۔ میں نے عرض کیاجس کو کہا جا ہے وسى سماكن موئے " فرما ياتم ايك گفتگوسطر بلا وُدن سے كراو اس سے بعد حو مناسب موكا كرليا جائے گامیں نے ومن کیا کہ حضورا کیے عنایت نامہ شر بلا توڈن کے نام مجھکو عنایت فرمایہ جس کے ذریعے سے فدوی گفتگو کرے ورنہ کوئی نتیج مترتب نہ ہوگا۔ خیانچ حنور مرنور سنے اسى وقت اینے خیا لات مکھ کرٹھ کوعطا فرائے اورارٹ وفرمایک ان کے مطابق نئیے خط لكوكرلا يئيمين يتخط كردتيا مون -خلاصه اس خط كابه تعا كه مجر كو وقارا لا مراسے كو بَيُ أُمير ہتری کی نہیں ہے میں اس خط کونے کررز میٹرٹ کے پاس کیا اور ٹری دیریک ردوقعیح ہوتی رہی میسٹر ملایو وی نے بیکا کرسراسان جاہ سے جرم صا در سوا ہوا ور مجرم اسی خد ہ ننس روسکتا ا ورد قارالا مراایک جوان آدمی وجهه و خونصورت ا وراسمان جاه کی شرکت کی أشفامي تجربه عال كئے بوت بیں انواب امركبيراب باسط بوكے باررياستاً عانيس ا ورفخوا لملك امرائے باشگاه میں سے نہیں بیں غلاصرای كه دوسے روزمطر الإوون بار ما ب بہوئے اور نواب و قارالامرا کی قست بازی ہے گئی حصنو ریر نورنے مجھے ارتبا<sup>ر</sup> فرمایا کہتم چند شرائط نواب وقارا لامراسے لکھوا لاؤ۔اس کے بیڈلعت وزارت ان کوعطا ہوگا ا درجب تک وه نقط منصوانه کارخدمت ادا کرتے رہیں جنانچ میں نے وہ تراکط نوا ب وقارالا مراس الكواكريتيس كرديئ اوروه منصرانه وزيرمقرر بوكئ - اس ك بعرلي

حضور بر منوران کے تسقلال کی بابت عرصهٔ درا نه تک تائل فرماتے رہے۔ بالا خرمرطر ملاؤد کے تقاصر پرا ورمیرے معروضات پر کریا ان کومتنقل فرائے یا دوسرا انتخاب فرائے تاکہ کا رِ رباست بيرخلن فساقع منه بهو باكراه تهام خلعت وزارت نواب وقا دالا مراكوعطا بهوا -اب بهر من في موقع بالرون كياكم بفضارته الم صنوراني كل مقاصد يركامياب بوك عنان ريا لينے دستِ قدرت بيں بے بيا ضا بطہ نظم ونسق تعني كالنظى ٹيوسشن جارى فرماكر د ليوان اور عهده داروں کے ہاتھ اور پاؤں باندھ و کیئے۔ تبدّل وزارت بھی کردیا اب دزوی کو اجاز عطا بوكداني جان وآبر و كاكر چيذرور آرام ست خاندنتين رب- اس كاجداب يحطا منہوا مگردوس روزارشا دہوا کہ میں نے وقاراً لا مراکو حکم دیدیا ہے کہ سات سورو پیر ماموا رنصب آب كانسلاً بعنسل جارى كردي اورآب لينمتعلق كانام محكود ليجيبين ال کے نام می مناصب جاری کردیتا ہوں کره گی آپ کی درخواست خاندنشنی بربات ميري مجهين أي كراب كاكيا مقصريب چندروز تاس كنا چاسيئة ماكر وقارالامراك رفتا رمیرد کیولوں۔



مهارا جه سرکش پرشاه پهین السلطنت بها در



جوہا تھ بائوں معتدین کے با ندھ دیئے تھےاب دیوان کوعاری اور اتی دیجھا کھیران عمد دارو کی طمع اور ہوس خود فحاً ری سفے زور کیا اور ظاہرتھا کہ میرا وجودان کی ہو س خود مختا ری کا سدراه تھا۔ لمذا انفوں نے نواقع قارال مراکونین دلاد یا کہ جب تک سرور حباک برس رے آپ برک نام وزیرہیں۔اد حرمیں نے جی حاقت سے قانونے مبارک کی نگرانی پر کمرہم شمضطو بإندهی اور نهایت زورا ور قوت کے ساتھ دیوان مینی و زیر وحمدہ دار و ں کو اس کی مایند برمجوركيا الركسى في دائرة محدود كى بالمرفدم ركها بيس فوراً حصنورا فدس واعلى یں اطلاع کی اورانس اد اس کا کر دیا۔ بیمین خوٹ بھجتا تھا کہ ایسی سخت گیری سے میں ليني با وُل بركلها وى مار رما مول بس ميموقع كامنتظرتها كدس قدر عبد ممكن موليني تئبس اس مصيبت سے بيا كرفا پرنشين ہوجاؤں سوار عوام وفاص اہلِ بلدہ كے ہاتى كل گروه وزارت میرا زنتمن جان وا بر وبن گیا تھا جتی که ارکان کیبنبٹ کونسل پریمی بدگو ٹی کا ا تریزگیا۔ اس اسطے کرکیدبٹ کونسل کی اہانہ کارروائی برائے ملاحظ اقدس میرے یاس آیا کرتی تنی اور حواعتراض بندگان افدس فرایا کرتے تھے وہ مجھ غریب کی طرف منسوب ہوما تھاحتی کہ نواب فخوالملک اور راجیکش پرشا د کونسل میں کہ بیٹھے کہ ہم نوسرور حباک کے ہمجت بن ا وروز رك منفق الرابي بوكر محفوي كوفار سلوسمي سكار

## مهاراجركش برمشاد

مهارا جرکش پرتباد کا حال کچه که دیکا بو نخصر پیپ که بر راجه ترتبکه آمها راجه پنیکار کے فواسه تنے اوران کے جانشین سجھے جاتے تنے گرینی کسی رفتارے مهاراج کو ایسا ناراش کیا کہ انھوں نے ایک دوسرے نواسے بہاری پرتشاد کوجو نمایت کم س تھا اپنا جائٹین نبایہ

ا ورایک معروضه بندگان عالی میں د اخل کر دیا که کشن یرتنا دکومیں نے اپنی حانشینی سے جاتے كركے لينے دوسرے نواسے كوراس بيچ كو حارج حينوبايتا يكاراكرتے تھے) يہ اينا وارث بالیا-لندامیری درخواست منطور فر اکرسیا به مین رج فرادی جائے اس وقت میں نے تشکل . تمام مهاراج كوراصى كيا وردوسرامعروضهان سے لكھواكر نبام راج كش يرشا دسيا بهرين رہے ، كراديا ـ أوهراس وصدمين نواب أسمان جاه وزير عظم نے نمشور وزريك كويك عهد ميشيكار رياست كوتور كرجا كيرات كي ضبط كرنے كا داده صم كرليا اور نواب افسرح باكنے علاقه مينيكار کی ملیٹن پر ہاتھ ڈال دیا۔ گررا حرکی خوششتی سے میروزارت جلد معزول ہوگئ اوراب راج میری طون متوج ہوئے جو کر راج تر ندر محجکو بیائی کتے ستے میں نے قانو محیام الک جاری ہونے کے وقت ان کی سفارٹس برائے وزارت فمن کردی اور بر وزیر فوج ہوگئے اتفاقًا نواب وقارا لامراكو برائ لاقات ذاب والسُركِ شار العرائ خرورت بيش كي يسوال بيدا مواكدان كى غيرط ضرى مي كون خدمت وزارت برمنصرم وقائم مقام ام زدموي نواب وفارا لامراف يدموه واخل كياكه معولى كار رياست ومدوار عدد وارجلات رأسط اورغیر عمولی کام میرے باس جیجے دیں گئے کسی کی منصری کی ضرورت ہنیں صنور پر نورنے اس معروضه كونا منظور فرمايا - را حراب ريتنا دين ميرك واليع سايني ايك غزل براك اللح د اَهل کی تمی اور ِتنا گردی کی نذر بھی گزرانی تھی۔ یس میری سفارے سے بیصنور مُر نورنے ان کو فائم مقام ومنصرم مقررفرها بإيهارا جهزندركح احسان كومين بعبول نهير سكتا تقاجب مجيم مقع ر لا ہرامرس میں نے اُن کے نوائے کی تائید کی اور صنور تر نور کومیں نے راضی کرایا تھا کرا گوقالالا خدمت سے ہمائے گئے قوا حکش پڑھا د مادالمهام نفرد ہونگے لیکن افنوس ہے کمنصرم ہوتے ہی راجرصا حب کھی میری قدر نہ کی سی خاص امری**ں محرصتدیق صاحب نے** راجہسے

احکام بلامنطوری حضرت خداوند نمت جاری کرایے تھے جب راجہ مجھے سے سلنے ایک توميں کے زبا نی ان کوہوستیا رکیا تا کہائندہ ایسا نہکریں غرض وہ احکام قوحضور پُر نور نے نسوخ فرما نسیے گررا حرصاحب کے دل میں میری طرف سے ماخوشی زیا دہ ہوگئی دھرنوا <sup>۔</sup> و قارا لا مرانے بینیال کیا کہیں نے راجہ کوائن کی مخالفت میں منصرم کرایا ہے۔ ریبولو<sup>ی</sup> محرصدیق ابتدا میں شین ست مولوی این آلدین فاں کے تھے بعد ہُ مولوی صاحب فخ ان کورکن مجلس عالیہ مک ہیونجا ویا جس قدران کے بھائی مولوی شیخ احمصاحب خوش خَلَق سیدھے سا دیے سلمان اور سازمنٹ سے بری تھے اسی قدر مولوی مخرصد میں نے بھائی کی ضدم ا قع ہوئے تھے۔ بعد مغرولی و زرلئے کو چاک انفوں نے نواب اسمان جا ہ را تردان عاما گروه وزارت قائم ندرس اس كے بعد انبوں نے نواب و قارالا ولك س گفس بیٹے نشروع کی گرمسٹر <del>ہر مزج</del>ی نے اُن کی دال نہ گلنے دی۔ مولوی مجی الدین عا ن خصطحت ميري طلع قانوني مبارك مي دخل ديا تما داسي طرح ان كا مامجيد فرمت معمدى امورعا مريحهوا ديابا وجود مكرس فايك نهايت مقى ويرمز كاملا ٔ وی حبرالکریم کی سفارتش کوئے حکم خدا وندی ان کے نیام جاری کرایا تھا۔ ہرحال بی<del>ن</del>ے مسٹر ہر<del> مرج</del>ی کی سفارٹ اس خدمت پر کر دی ا وران کو صلاع پڑھجوا دیا ۔اب ا*ن سبحضرا* م نیسترکت اکبر خبک کو توال ایک فرست تام ہندوستانیوں کی مرتب کرکے رزیان کے : سنهیچ که رسب میرے رستند دار میں اور میں ریاست کولوٹ رہا ہوں۔ کرنل میکنزی یک

ه رفعت یا رخبگ ۱۱۰ می برا درخرو مولوی این الدین خان ان کو بلحاظ تعلق خاندانی و الدین این مد کار مقرر کیا تھا ۱۲ فروالقدر حباک ده کلر گرشرین کی صوبرداری ۱۲

خو دىيىندىتەھ وى البرخىگ كىكى وقت يىں مربى بىلئے چذے بجائے مرٹر ملائور<sup>ان</sup> رخصت گرفته مقرر مهوئے تھے انفول نے کیفیت طلب کی۔ اُدھ کو توال نے چذرو ضیا بمی گونڈینوٹ سے رزیڈنٹ کے یا س بجوادیں کر سرور حباک ہا سے مکانات زبردستی چھین رہاہے اور منککورے ایک اخبار فے اورکسی اردو اخبار بی فی سف اس فدرغل میایا كە كالياں ئك چلنے لگے ہیںنے ڈاکٹرا گھورنا تھ كوجوكہ نہایت لائق اورعلم د وست آدی تھے، بار دگر خدمت دلوا دی تھی اور اُن کی دخر سروحنی نامی کو بوظیفه معقول برائے تعلیم کاستا بمجوايا تعاراسي طح اكتربنو دكوبا وقعت عهدول يرمفارش كرك ترفيال دلوائيس تتيس اب میرے ان سب کا مول کی ندموم تا ویات کرکے ہرجیا رطوف سے حصے مشروع کرفئے اور بليغ كوستشش كى كرجرم مددياتى ما بدخوا بى كامجر يراكك ئيس - مرحول كدوا من بيرانفضل اللي یاک وصاف تھاکونی گنجائش ان ہمتوں کی اُن کے ہاتر زگلی حب کوئی حلوال کا جم یر کا رگر نْهُوا بْلَاتْنَكست يُرْنَكست كهات سے توكوتوال فے جھكوجاد وگرا وربزیت ما مل شهوركيا كه حضور برفور کومیں نے علیات کے زورسے سخر کرلیاہے سالار خباک ٹیٹ میں نے لینے ہاتھ میں لی تھی اس واسطے کہ اس خاندان میں چند ہوائیں اور ایک میٹم بحیّے جواب سالار حبّاک تھے خطاب سے ممتاز ہے رہ گئے تھے۔ اور آسمان جاہ اور و قارالا مراکی خواہش بیتھی کہ اس

اله طوائف بيته عورتين خي كراه مي مكان كى نشبت برر باكرتي تيس ١١

على نواب ميرسعادت على خال منيرالملك نواب ميرلائق على خال الدجنگ آن وزير أظم كبرا ورخرو تصعيدة تقال وزير أظم كبرا ورخرو تصعيدة تقال وزير أظم مي أمير واراس عددة جليل كفي الدين والكري وفاكرتى وفاكرتى تونينياً بعد مغرولي آسان جا ويلين والله اور كماكه نواب اور كماكه نواب الدين كوري المراب في المربي المربي

فازان كورفة رفة اس تركيب سے خود الك ره كرمائي كد كورننظ آف اندا مم كرشبه ناكرے كواس كئے مسٹر طابی و فرق كا زور دال كروه جا گير مري نگرانی سے كلوالی اگر شكر بوكم وه كھواغياركي دمت بردسے نيج كيا۔

داضح رہے کہ وقارالا مراکوئی اپنی ذاتی رائے یا مسلک ندر کھے تھے اور قرب ترب ہے ہیں حال آنمان جا دکا تھا۔ بقول شخصے مسلیے کے جرتے بہٹ "جران کی لیٹی کے جمد ڈاروں کے دیکے اس پر وشخط کر دیتے تھے۔ اب ان عمدہ داروں نے دکھا کہ وزیر تو محف ہے ہیں۔ لکد کر بیٹ کی اس پر وشخط کر دیتے تھے۔ اب ان عمدہ داروں نے دکھا کہ وزیر تو محف ہے ہیں۔ اور تر فرد فید اور فیل کر خور فید کر مقام میں اور کی اور خور فید کر مقام کر میں اور کی اور حرم اور پر خور فید کہ کر کر گرائی کا میں اور کی میں میں اپنی حاقتوں سے ان مقدارت کو اینا زیادہ محالات باران کو حدود سے ابران کو حدود سے ابران کو حدود سے باہران کو قدم ندر کھنے دیا اور اپنی فدمتی مون کا نمایت بے خوف ہو کر منظر ہا چیا نج میری شمادت کا قدم ندر کھنے دیا اور اپنی فدمتی مون کا نمایت بے خوف ہو کر منظر ہا چیا نج میری شمادت کا جبی وقت آ بیونچا اور کسی اب دل کا پر ننظر میری زبان بیجاری بوگیا ۔۔ ابھی وقت آ بیونچا اور کسی اب دل کا پر ننظر میری زبان بیجاری بوگیا ۔۔ اب

(بقيدنوري صفح كرنشة)

ر پھیبہ کو گ کے مرسمہ کی در سے حیرت بن غرق ہوگیا بین بیعلوم ہواکہ گویا میں ایک مردے کے بہلویں بیٹیا ہوا ہوں رنگ جہرہ تیرہ و قارر زمیارے در صف ہوئے آگھیں گڑھی ہوئی۔ آواز نمایت نا قوال در میں تی اواز بیات نا قوال در میں تی اواز بیل جے سے فرایا کر حضرت کیا ہیں آگیا شاکر د نہیں ہوں کیوں آپ مجلوعوں ہوئے ہیں ؟ آپ خو د حبات ہیں عالیت میں کر قدر مجلوع فرز رکھتے ہیں حضرت کی کے دیر ہو ہیں نے کھا کہ بن بجاق در احاضر ہوں میرا گھان بیر تھا کہ آپ استعاد آپ استعاد تھیں ہے گھان ہوئے ہوئے میں میرا گھان میں تھا کہ آپ استعاد تھیں ہے گھان ہوئی ہوئی میں موسلے کی آپ میں جی سے خوا میں میں گھوں ہیں تھی ہوئی ہوئی میں موسلے کی آپ می جانے ہیں یہ کھی آپ میں میں کھی استوا کھوں ہی تھی ہوئی ہوئی میں اس اسور پرغور کر کے بھر حاضر ہو گھا اور سے خوصت ہوا اس کے دیک سفتہ بعد ہوں ان کا در تقال ہو گیا اور سے خوصت ہوا اس کے دیک سفتہ بعد ہوں ان کا در تقال ہو گیا اور سے خوصت ہوا اس کے دیک سفتہ بعد ہوں ان کا در تقال ہو گیا اور سے خوصت ہوا اس کے دیک سفتہ بعد ہوں ان کا در تقال ہو گیا اور سے خوصت ہوا اس کے دیک سفتہ بعد ہوں ان کا در تقال ہو گیا اور سے خوصت ہوا اس کے دیک سفتہ بعد ہوں ان کا در تقال ہو گیا اور سے خوصت ہوا اس کے دیک سفتہ بعد ہوں ان کا در تقال ہو گیا اور سکت خوصت ہوا اس کے دیک سفتہ بعد ہوں اس کو کیا اور سفتہ ہوا اس کے دیک سفتہ بعد ہوں اس کو کیا اور سفتہ ہوا اس کے دیک سفتہ بعد ہوں اس کو کیا اور سفتہ ہوا ہوگیا اور سفتہ ہوا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا

### حادة قاعمگیں مشوروزِ شهادت دُورنییت کشتهٔ راه وفارا حاجب کا فورنییت

ا قال سلرملا پُورْن نے مجھ سے چھرا حجا الر تنروع کی جیا بیدایک دومثالیں میں گرا ہو کیبنت کونسل میں اُن کی ماضت کو ہیں روک بیکا تھا و خلق ان کے دل میں موجود تھی ایک مقدمہ کو توال نے اپنی خیرخواہی اور بدیا منغزی نابت کرنے اور صنور مند گان عالی اور یہ مسر ملا پُورْن کو اپنا ممنون کرنے کی غرمن سے مجید فی غرب ڈھونگ کھڑا کیا۔

## ايك بيرويا فتنه

ایک شخص مولوی جواتی مین صاحب نامی شاید محبوبی باشده نهایت ذی علم گرخت جوشیلے کو یا شده نهایت ذی علم گرخت جوشیلے کو یا مجنون - اس زمانه میں صیدرا با دمیں تقیم تھے - وزرائے کو جائے کا ذی مقدرت لے علی کو یہ بخت ان کے بیشیج خان بها در چود مری لے علی کو یہ کو یہ بازی موسوف کے تعلیمی خاندانی حالات مفسل مجھے آن کے بیشیج خان بها در چود مری بنی ان محلوم ہوئے بنی ان محلوم ہوئے بنی ان محلوم ہوئے بنی ان کر ان معلوم ہوئے بنی کر گزار ہوں - اجالاً ان کو درج ذیل کر ابول: -

مولوی جرا در بین احد این مولوی بادی سن اصلی مبارک اولیا (خلیفه حضرت محبوب اکمی رہنے والے سے ۔ یہ کو بامئو کے آس مما کہ گھرانے کے فرد تھے جس بین فاضی مبارک اولیا (خلیفہ حضرت محبوب اکمی ی قاضی کر است میں اور مشارح کمی و مولا اس مما کہ گھرانے کے فرد تھے جس بین فاضی مبارک اولیا (خلیفہ حضرت محبوب اکمی ی قاضی کم مولوی مولوی فیمید الدین احرف اصلاح مولا کے دا دا خان مبارک مولوی خلیدی اور اعلم صلع است مولوی میں مربوب کے اس کے دو بھائی مولوی است مولوی میں مربوب کے اس کے دو بھائی مولوی است مولوی مولوی میں مربوب کے اس کے دو بھائی اور انہیں بھیدوں میں مولوں میں مولوی مولوی میں مولوں کے دو بھائی اور انہیں بھیدوں میں مولوں کے ایک مولوی مولوی مولوی مولوی مولوں کے دو بھائی اور انہیں بھیدوں میں مولوں کے ایک مولوں کی مولوں کی مولوں کے دو بھی مولوں کے ایک کے اور انہیں بھیدوں کے دو بھیدوں مولوں کے دو بھیل کے دو بھیدوں کے دو بھیدوں کے دو بھیل کے دو بھیدوں کے دو بھیدوں کے دو بھیل کے دو بھیل کے دو بھیدوں کے دو بھیل کے دو ب

المكاران رياست مثل مولوى جهدى على وغيره ان كے علم كى قدر كرتے تھے اور نف وعنس سے ان کے ساتھ سلوک کرتے رہتے تھے۔ یہ علا مزمرے یا س بھی آیا کرتے تھے جن کی مجت سے مجهبت فائر ، تبنيا يه نهايت ب باكانه ميت اسلامي ظامركما كرت تحديم حضرت جرل كرما ان کے ساتھ دوڑا کرتے تھے اور من جانب امٹرتعالیٰ فرمٹ تہ مثل حذمت گاران کے پال متعین ً من علم دیگرعلوم وفنون کے اس درولیں صفت کلا کو فنون سیا گری تلوار بازی ' تیرا ندازی ٔ جابب مواری وغیره میں مبی پڑا دعویٰ تقا مولوی مہدّی علی نے ان کوکہیں سے ایک رقم کشردلوا دی - اسول نے ایک گوڑا خرما اور ایک سیکان ورایک لوار جن ل بی سیر مرہبی محنون مولانا سکندرا با دسے ایک بارانیے کھوڑے کوکداتے بھینداتے ہوئے آرہے تھے اد صرك فن نبول سكندراً با دجارب تها و دونون كاسامنا كمية الاب بربوا كرن في معمل طور برکہا ہٹو ہٹو مگرا تنوں نے گھوٹے کو کرنل کی گاڑی سے سامنے منہ ہٹایا اور کہا 'ماے کافر' ية خرنبتى كدروسلال دا مروم وى كوئى " اورجا باب ان كى طرف أعمايا - كرن ايك مذب اً دمی تھا وہ اپنی گاٹری کو ایک جانب سے کال کرنے گیا۔ بیر صفرت گھوٹر اکداتے ہوئے اپنے گھر بہو پنچے اور اپنی بہا دری کی اور تیرو تیر قیمتیر کے فنون میں اپنے کراں کے اعلان سرا کیے (بقىرنوط صفح گزشتر)

سختم کی مندعاں کے جدراً بادے اخراج کے بعداً غوں نے اپنامتقل قیام مبئی ہیں کریا تھا۔ بڑا کی نس فواب صاحب بها درجنجرہ نے مرحزیرہ ) ان کا دخلیفہ مقرر کردیا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں کے سلمان تیجان کا بہت احترام کرتے تھے اورسلوک ہوا کرتے سال اور اس کی الملک محراج ناصاحب مرحوم کے مهان ہوئے۔ اس زائد ہیں سلا آئی اور اس ہیں اس کا ایک ہمتہ کے بعدائقاں ہوگیا جھڑت خواج ای آئی ایک ہمتہ کے بعدائقاں ہوگیا جھڑت خواج باتی ہائتی ایک ہمتہ کے بعدائقاں ہوگیا جھڑت خواج باتی ہائتی ہائتی

ساشنے کرنے لگے کو توال نے لینے ایک دوست کے ہاں ان کی دعوت کرا دی اور دو تین مخبر جروبیں بیٹ بیدہ بٹھادیئے۔ اس<sup>د</sup> وست نے بعد فراغت ا نطعام ان کو ما توں میں لگا یا پر مجلف كى كَدُ اورزبانى تروكمان سے كفاركو مارنے سلكے . دوسے راوز كو توال نے ان كو كرفتار کرلیا ۱ ور رز پذین ۱ ورحضرت بندگان عالی کوربورٹ دی که ایک متحص شیخص دست گرفته مولو مهدى على حفنور برنورا ورر زیرت برا ورسرور تبلگ پرحله کرنے والاتھا ۔ ہیں نے اس کو گرفتار كرايا ـ اگرچه كونوال بيرى عان و آبر و كاوتنمن تفا گر ميرا نام اس دا<u>سط</u>ي شر<u>ك</u>ي كياكهيس میں مخالفائد خل منووں - رزیدنٹ نے فوراً ایک خط منسٹر کو لکھا کہ مقدمہ اس تحصیب ملّا ترقیامُ كيا جائے اورخودبارياب موكر حضور مريور مر زور دالا ميں نے جو يو زور ستو رسلر الا و داكا وكيا توميرك كان كفرت بوكة كوتوال كى رفمار سيين خوب واقف تفا سوحا كدكو توال كى به کارردائی د وحال سے خال نئیس یا تو میر مولوی مهدی علی برحله کرنا چا متاہے با اپنی حب تی اوس مستعدى نابت كرك صنورير نورا وررند لأن كوممنون كياجا بهاب كريس في جان كايي-بروال سنے حفور بر نورسے وض کیا کہ مقدمہ خوا کسی غرض سے کھراکیا گیا ہو سرگز آ کے من بيليغ باست- بداسلامي رياست اوركل عيدائي اقوام فيمسلما نون كوندسي ديوانون كالقب ت رکھاہے ساوایہ رایست ابد بہت ایسے بی مخون لوگوں کا گھرشہور بوط کے -فرا یا یس کیا كروں مطر اليكو وَن مث ريد زور مجه بردال رہے ہيں بيں نے عرض كيا كه اگر حضور الكم ارتبار فرہا دیں گئے تو بھروہ اصرار مذکریں گئے۔ فرا یا متھارا ہی **تو**ں ہے ک<sup>ور ن</sup>ام رستم بہ ازر ستم كيون نيں وقاراً لامرا ميرے نام سے رزيز نط كوفه كشش كردتے۔ يں نے عرض كميا كروقا الله اگرچیصفورکے اور ریا ست کے خرخوا ہیں گروہ خیرخوا ہی کے معنی ہی نیس سمجھتے۔ پیشن کر حضور پر نور مین بڑے اس کے بعدارست دیوا کہ آپ اس مقدمہ سے واقف ہیں انجے

مشرطا وُدِّن سے گفتگو کیجئے گرکوتوال اکبرخیگ ا ورافسرخیگ بلکخود وقارالا مرامجے سے کتیے ہم ہے کی پانسی بعنی سلک غلط ہے۔ اس کے بعد مجھے حکم ہواکہ آپ کی رائے مناسب ہوا س تقدیم کھ دبوان کے پاس سے طلب کرکے ما ہروات وا قبال کو اطلاع دوا ورمبرے حکم مے یا بندر ہو۔ فرمایا بہترہے چاپنے وہ مقدمیں نے اپنے پاس منگالیا۔ وقارالا مرواس کو اپنی ہمانتھے اوروه اورسطر الآودن كوتوال أكرجيك كى فريد يرخفكى كا خبخر يمرس واسط كال بيضيد مكر یں اپنے بیرو مرث رکے ارشاد کے مطابق مطمئن رہا۔ اگرینیت نیک ہے تو انجام ھی نیک ع ا ورُسطر لل ورد أن كولك ميها كراب كي خورس كي مطابق ال فقير من علم برمقدمة المركب جا اب صرف دریا فت کا اختیا ر ہوگا بعد 'ہ حصور مر نور اور آپ ل کراس کا فیصل کردیں گے ۔ اب بد بحث ہوئی کراس کمیش کے ارکان کون مقرر کئے جابیں۔ بالاخر مولوی نظام الدین صاحب ا ولسین خاں صاحب با تنارہ مسٹر پلائرڈن مقرر موسئے۔ یہ د و**نوں** صاحب نہایت نیک نیت ا در با دیانت تھے اورالضاف کے وقت دوستی ڈنمنی ایکسی کے خوف ورعب د دا ہے سفار<sup>ا</sup> یاس نهٔ آنے دیتے اورکسی سازمٹس میں شرک نه تھے۔فرق اتنا تھا کہ مولوی نطام الدین صا نهایت ذی علم انگرزی اوب میں بی اے اور انگرزی قوامین میں امتحان وکالت مرکامیا<sup>ب</sup> اس کے ساتھ فقہ وحدیث وغیرہ علوم عربی میں اپنے والد کے شاگرد تھے۔ شاید تواب وزیر نے یا ان کے والدنواب وزارت بنا دِ نے ان کوا گریزی سرکارے وام لے کررکن محلی عدالت لیے مقرر کیا تقا۔ دوسرے صاحب نیین فال جا ورہ تے امیرزا دیے بڑیھے بزیکھے بوج ضوسیت خاندا نی لک برآر میں ملی عهدہ برمتما زتھے رزیرٹ نے ان کی سفارٹش کریے عدالت کا این

اقت محلمالیمالت کے دونوں رکن میں ا

رکن بقررکراد باتھا۔ تھے بچھا کے باوا ۔ اورابیسے کو توال کے اثر بیں اگئے کہ بیرے باس استینیں بڑھاکر استینیں بڑھاکر استینیں بڑھاکر استینیں بڑھاکہ بین نے تو اب کے تقررکو نمایت نوشی سے منطور کرا باہ اور حضرت بندگان عالی حضور پر نور بھی آب کواس خدمت کے لائق سیجھے ہیں گروہ آگ گولا ہے دہت رہے خلاصہ این کہ تقدمہ کی تحقیقات زور شورسے تشروع مہوئی مقدمہ جوں کہ بیجے تھا بیج تا بت ہوا۔ گر رزیز ن نے نورسے کھا کہ بیخص ریاست سے کال دیا جائے ۔ مولوی محدتی علی بھی مریب باس خوش خوش آئے اور میراسٹ کریدا داکیا اور غرب الوطن مولوی جوا دسین کی اور میراسٹ کریدا داکیا اور غرب الوطن مولوی جوا دسین کو است کی دیشن ہوگئے۔

# ميرى فرست اخرى ايام



ەسىر ئى سى پىلاۋىدىن

موار ترتیب رسالہ کے واسطے کا فی نہیں ہیں لہذا ہزار سوار فی الحال دید یے جائیں اس کے علاوہ گھوڑوں کا سا ان عمدہ گلش ساخت کا اور ہارگیر سائیس گھییارے خیمہ وخرگاہ بیل و خجر کا ضروریا برائے رسالہ ہزار سوا را فسر خراب بها در کے انتخاب ورب ندر کے مطابق تبحیلی تمام تراضین میری میں واحل کر دیا جھنو ریزور جائیں اورا کی خطمطر لا وطن کا ان امور کی بابت ملاحظا اقدس میں داخل کر دیا جھنو ریزور اس خطا وران کا مہت حیرت ہوئی کہ بغیرا جازت خال کئے یہ احکام مجاری کر دیئے گئے لہذا مکم اقدس صادر ہوا کہ فور اگیا احکام منسوخ کئے جائیں میہ جرم میں میری طرف منسوب کیا گیا باوجود کی مجلو اس د تعزیروئی کہ جب حضرت بندگان عالی نے معروضہ منسلے کا ورخط مسٹر باوجود کی مجلو عطافر اکر منسوخی احکام کا حکم صادر فرایا۔

موجودہ پرفخرنیں ہے بلکاس امریز بازہے کہ ہیں ہر ہائین کا دہ شاگردموں کہ میرے ہائی ہے۔ تعلیم شروع ہوئی اورمیرے ہی ہاتھ پرخم ہوئی اورمیری تینے کی کیا کم ہے کہ میرے کا ساکل سٹر کا میری ویانت وامانت پراعتبار کلی فرماتے ہیں ﷺ

اوھراسی زمانہ میں ہر فرحی و فریدو نجی اور دیگر بارسوخ لوگ فسٹر کی طرف سے میرسے
باس اے اور بہت فعائش کی کم منسٹر کا بی قول سیجے ہے کہ آپ کا مسلک نہ فقط غلط ہے بلکہ
ہم سب کے واسطے نقصان دہ ہے جب ہم نے سولہ سوسوار کا اقرار کرلیا تواب نقض عہدیں
بڑے انہ بینے ہیں۔ بھر مجھے دھو کہ سے فاک نما بلاکر اُس انگر نریا فسرے میری مٹھ بھیٹر کوادی
اس صحبت میں میجر گاف 'افسر فیگ ' ہر فرحی اور خودو زیروقت موجود تھے۔ افسر فیگ کہ اور خودو زیروقت موجود تھے۔ افسر فیگ کہ اور خودو نریروقت موجود تھے۔ افسر کی گوجود کی جدفوش ہوئے ۔ بین نے دکھیا کہ یہ موف فروری ان کی صرف اس انگر فری افسر کی ہوجود کی

مسٹر لل و و من ایک بنرار اسٹے ہیں تواب کیوں انکارکیا جاتا ہے ہیں نوہ مسود من بین سے ہم صرف ایک بنرار اسٹے ہیں تواب کیوں انکارکیا جاتا ہے ہیں نے وہ مسود و تخط فرمودہ بیتی کیا اورع ض کیا کرحفور نے صرف آٹھ سوسوار عنایت فرمائے ہیں عبارت ملاحظہ فرمائے صاف لکھا ہے کہ '' اس وقت آٹھ سوسوار دیتا ہوں اگر ضرورت کا وقت آباتو باقی سوار ہی دیرہے جائیں گے '' فدوی نے اسی وقت چند بار مسودہ پڑھوایا اور صفور یہ اس کوپ ند فرمایا۔ بیر پیر چنو طمیں نے مسٹر کیا تو کئی تی بار بار پڑھوایا۔ اب نفظ مرم اگر '' مسٹر طیا کو کہیاں سے فارن آفن کا کسی نے ند دیکھا تو میری کیا خطا ہے۔ چنا نی مسٹر میل کو کہی دیکھا تو میری کیا خطا ہے۔ چنا نی مسٹر میل کو کہیں دیکھا تو میری کیا خطا ہے۔ چنا نی مسٹر میل کو کہی دیکھا تو میری کیا خطا ہے۔ چنا نی اس کے بعد میں نے مسٹر میل کو کھا ہے۔ چنا نی اس کے بعد میں نے مسٹر میل کو کھی دیکھا تو میری کیا خطا ہے۔ چنا نی اس کے بعد میں نے مسٹر میل کو کھی دیکھا تو میری کیا خطا ہے۔ چنا نی اس کے بعد میں نے مسٹر میل کو کھی دیکھا تو میری کیا خطا ہے۔ چنا نی اس کے بعد میں نے مسٹر میل کو کھی دیکھی دیکھا تو میری کیا خطا ہے۔ چنا کی اس کے بعد میں نے مسٹر میل کو کھی دیکھی دیکھی دیکھا تو میری کیا خطا ہے۔ چنا کی اس کے بعد میں نے مسٹر میل کو کھی دیکھی دیکھی دیکھی دیکھیا کہ میں اسٹر کو کھی دیکھی دیکھی

وستدلال سيح بهم نے بڑا دھو کا کھایا اب میں کیا کرسکتا ہوں اوراس آ فیسرکو کیا جواب دیل میں نے کہا کہ بیسب منگامہ افسرخاب بہادر کا مجاما ہواہے آٹھ سوسوارے زیادہ الماري ہے۔ اس اقتمت انصیب کمد کر حلا آیا۔ اس کا میدان تجویز کیا - میں نے حصنور ریورسے عرض کیا کہ قلعۂ **کو انک**ناہ خاص مخا رييت أعيفيها ورنهايت قديم اور تاريخي مقام بي معلوم نهيس رفيتر رفته اس فوج كاكيا انجام ا وربعدا فسرخیک بهادر کون اس کا کماندار مقربه پویگر مهرصورت کسی ندکسی وقت قلعه ما تقسے جآ رہے گا۔ اوراکٹرسواری مبارک معملات قلعہیں رونق افروز ہوتی ہے۔ لہذا یہ فعرج جس قدر موطیرہ سے دُور رکھی جائے حضور پر نفر سے اس رائے کولپ ند فرمایا۔ مگریہ ایک جرم ا درمیری فرد جرائم میں مرطها یا گیا- ایک با را فسر گیک بها در چید حابا نی فوجی سیاسوں کو قلعیں ہے گئے ہیں نے محکم صنور برنور فوراً وزیر وقت کو لکھا کہ قلعہ جائے ہُوا خوری ضر اقدس واعلی ہے مناسب ہے کر بغیراً پ کی اطلاع اورخاص اجازت کے آئندہ کوئی سیلح تلعه میں جاکر دعوت دغیرہ ندکھایاکرے-

له قله بارهٔ حیدرا با دسه پانچ میل کے فاصله پرجانب غرب واقع ہے۔ استدا میں راجوزگل نے اس کو تعمیر اسلامی به اسلامی میں ایا اور خورگرکے نام سے موسوم ہوائیا ہیں ہیں ہیں ایا اور خورگرکے نام سے موسوم ہوائیا ہی بہ کا میں مضافات کے خربت ایم بہنے کے تبعنہ وتصرف میں آیا اور شہر حیدرا با دکی بنا تک بعنی سے الله علی میں ایک بعنی سے الله اور شہر حیدرا با درج وہاں سابق میں ایک مختصر فصبه تقاجے بھاگ نگر کے دار سلطنت رہا جہاں اس وقت شہر حیدرا با دہے وہاں سابق میں ایک مختصر فصبه تقاجے بھاگ نگر

نین کارقد ایک روز رژینٹ نے خانگی طور پر ایک رقد نیل سے اکھا ہوا چند گاڑیوں کی لاب کے واسطے صنور پر نور کو لکھا وہ خط سوار میرے پاس لایا ہیں نے وہ خط فوراً واپس کر دیا اور سوار سے کہ دیا کہ اس قیم کے خط بیمان نہیں لئے جاتے ؟

استقبال نهزا ایک بارا ورشایدگورز مداس یا ورکوئی غزیزهمان رزیدنسی میں آیا ہوا تھا اور حضور پر نور باز دید کے واسطے حب دستور رزیدنسی تشریف سے کئے مسٹر بلاؤڈ ن استقبال کونہ آئے اس کا رنج حضور پر نور کو ہوا بھیا ممتی نے فوراً مسٹر بلاؤڈن سے جواب طلب کیا ۔

فِوْكَا وَاقِع الْمُ فَوْلُولُ وَرَا وَرَسْرِ الْإِوْدُن فِي الْمُكَارِ وَرُرَاحِهِ دِينَ وَمِالِ فَوْلُولُ وَكِهِ الْمُ وَالْمُورِي وَرَاحِهِ دِينَ وَمِالِ فَوْلُولُ وَفِي كُرِي صَفُورِي وَرَكَ وَاسْطَ الرَبِيتَ تَرَكُرِينَ مُسُورِ كُورُ وَاسْطَ الرَبِيتَ تَرَكُرِينَ مُسُورِ كُورُ اللّهِ مِنْ اللّهِ وَقَالَ وَرَكُم وَاللّهُ وَمُنَا اللّهِ وَقَالَ وَمُ اللّهُ وَمُنْ اللّهِ وَمَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَلّمُ وَلِي مُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُلّمُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَلِي مُنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّمُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّمُ وَلِمُ اللّهُ وَلّمُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّمُ وَلّمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ واللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وُاکُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الرّاسِينَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

خود فتأرابنه ا و هزمنطر نے کئی منصب اورو ظالف بلامنطوری حضور بر پورجاری کردیئے تھے کارردائیا<sup>ں</sup> اس خود خمآ رانه کارروائی کویں نے ہتر پیکے ساتھ روکا - خلاصہ ایں کہ کل اہلکارا ر ریاست چرہندوستانی وچ<sub>و</sub> بور بین میری سخت گیری کے باعث یک دل ہوکر میری محالفت ہ<u>ی</u> متعدیہ یگئے اوریں ہی موقع ڈھونڈ رہا تھا کہ اپنی عزت بچا کرا س فدمت سے سبکہ ویں ہوجاؤ اس واسطے کراب صاف صاف مجھیں اور نواب وقا رالا مرا بہا در میں مخالفت کلّی قائم ہوگئی ا ورسطرالاً وكون في ابني بورى قوت كے سات نسطركو مددديني شروع كردى منسطر كے مشر مر مرخری اور فردوجی کومیرے پاس میام دے کرھیجا کداب تم اپی خدمت سے الگ ہوجا کو اور میں ذمیر کرتا ہوں کو کل حقوق آپ کے میں قائم رکھوں گا۔اس کا جواب میں کے يه وياكه بي فودا بني طرف سے ملى كى اختيا رئيس كرسكا -بندگى بيجار كى بعد حضرت رابلغرِّت جل جلاله وعم نواله اوراس كے حبيب بإك صلى الله تقالى عليه واله واصحاً به وم مجه يرا طاعت عشر بندگان عالی خصنور پر نور مذ طله تعالی فرض ہے بیں ہتر ہوگا کہ آپ میری علیٰد گی کے واسطے در وا دا خل کریں ما مسٹر ملاکو ڈ<sup>ی</sup>ن درخواست بیش کریں۔ پھر بطور شکایت دوستا نہیں نے خود م**ر**فزج کو یا و د لا یا که به خدمت معتمدی تم کومیری سفارش سے میسر ہوئی ۱ ور باینو روبیہ نصب ہی پیٹے ہی منظور کرائے۔ ورنہ تھارے نام سے حضور پر نور کوغفتہ آجا آہے۔غرض یہ دونوں صا جواب ہے کر چلے گئے۔ اگر چیر مسٹر فر دونجی نے دوشانہ بیندا لفاظ لبلو رنسیت مجھے سے کے مگر سطیعس زمانیریں چند پوروپین قلم فرومش میرے پاس عبی *اسے تھے* گریں نے ان سے کہ دیا کہ تنل دیگر ہمدہ ارا<sup>ن</sup> ر پاست میں ان کے کئم کا مختلج نیس مول ۱۲ سک سرفردون الماک حفوں نے بعد مبارک اعلیٰ صفرت بیرخمان کی خا خلدالله الميي ترتى كى كم صدر عظم باب حكومت مقرب ہوئے - نواج س الك كے وابستہ تنے او جس المك ہى نے ان كى

میں توانی بولٹل موت کو بہت و نوں سے سمجے گیا کیا اس داستطے کہ نواب و قوارا لامرا بها و ر مجكوا نيارقب سمجه حكے تقدا در بین ایسے ٹر۔ پرامیراہ ، وزیز کا انت اگا س طن تازاغا از انتقا كرايني طرف سے ورخوات وینے ہیں بھی مجھے خوف تھا کہ مہا واعضور ٹیرنو رید خیال فرائیں کے میں پیرتر قی کا طامع موا مہوں جو در تھواست دے سے رہاموں - اب کشش و کومشسش مدر تیم ناتیک بر المركزي والكر الآرجو فائل الازم نواب وقارالامراكے تصان كومطر فردونجي كي فدمت ينے ك ہوس بیدا ہوئی او منسٹرا و رسٹر الاؤڈن نے بھی ان کی مائیدرو رسسے کی مگرامیسی <sup>نا ز</sup>کہ ہمیت یرکسی ایستخص کا تقرر حجرا بیت قابوسے إمر مونهایت اندیشہ اک تھا حصفور بر نورسنے میری رائے بین فرائی اورسٹر فرد ونجی کوان کی خدمت برقائم رکھا۔ دى مديب درى اسى زمانه بين مسالة علىم خاقان فلاطون بداست خورست يداسان احساق رات تعليم كاسئلها منظرهٔ جارطاق غايت عنا صرلائق حكوست وايانت ا قاليم وا راضى محسود شال عاں وما صٰی عالی جاہ عالم نیاہ شہزارہ مبیر حتمان علی خاں ہما در مین ہوا۔ میں نے عرض کیا (بقيه نوط صفي گرشت

ای دان دان کارک کوپندروزشاگرد حفور بر بورده بیکی بین اور خطاب استحام الدوله مستقاریک گیتان دان کلارک فان بها در بهت مراری منصب سے سرفراز بو یکی بین اور ملام عطر قبصر بهت ایکوری اور معارب فاص برنس آف و لیزر ہے ہیں ان کو سے طلب فرالیا جائے وہ نها بیت مستقل مزاج و مبند وصلا اور می بین - ان کی تحریر و تقریر کا اثر گویز نظی آف اندلیا برجی بیسک بو پانچ حب ایک میں نے کپتان موصوف کو کھا کہ اگر آپ بجرا را وہ ہندوشان کا رکھتے ہیں قور ایک جری ان کا روائن سر حضور پر نور آپ کے آپ کے میری یہ کا دروائن سر مضور پر نور آپ کے آپ کے میری یہ کا دروائن سلس خوار ہے ہیں فور آپ کے آپ کے میری یہ کا دروائن سلس خوار ہے ہیں فور آپ کے آپ کے میری یہ کا دروائن سلس خوار ہو خوار ہی کو دول کی اس کو دول کی نہا ہے والی رکھتے ہیں خوار ہی کرویا اور ڈاکٹر کو بورا موقع مجے سے برا لینے کا مل گیا ۔

ر ملی ہے کے مصص کے اس با مورمیری خرابی کے جمع ہورہ ہے تھے کوایک و وزائین بابی ایم روخت کی تجویز ان بنگا کا جس کا نام میں جول گیا جسٹر اگر کے ہمراہ میرے باس آیا اورایک نیا قصداس نے بیان کیا۔ میں نمایت مترود ہوا کہ بیرجراکت ان لوگوں کو کیوں کرہوئی کو یا نواب و قارالا حرا اوران کے مشیرا و را ہم کا رخود اپنی ذات کو مالک بالا تحقاق ریا سے میں کو یا نواب و قارالا حرا اوران کے مشیرا و را ہم کا رخود اپنی ذات کو مالک بالا تحقاق ریا سے میں کو یہ نواب کو قارالا حرا ہو گرو ہو گروں ہو گرو ہو گروں کر گروں ہو گرو ہ

. دوالقدر حباک

سمجيني لك كدبغيراطلاع ومنظوري حضرت طل اللهابيا اسم الوظيم كام كرستي اور سلر للإُوَّ و وفي شر کی جبت میں لارڈولیسٹرون کے معرفری مہنڈ" کا تفظ الیمی طبد مجول کئے میں نے اسی و عرضی حصنور ریونور کو کھی کدایک ا مرایب صروری واقع ہواہے کہ فدوی کی با ریابی ضروری ہے۔ پیانچ معروضہ میرا قبول ہوا ا ور میں نے کل حال گزارشش کرد مایفضیل اس اجال کی يب كه مرمزجي نواب وت رالامرا كيمشرخاص بوركي تصد باوجود مكدان كوفينانس کے تعلق مذتھا تا ہم مشورہ سٹر بلائوڈن و تھوں نے ایک ایک مرتب کی کہ چوں کہ سکتمالی بازارمیں کم ہوگیا ہے لہذا جو ہارے ریلوے کے حصے انگلتان میں بے کاریاے ہوئے میں ان کو بیج کرجا ندی خریدی جائے اور سکر حالی میئی کی کسال میں ڈھلواکر حیدر آبا د کے بازار میں حلایا جائے۔ انحیب مبنیک آف بنگال نے جھے سے کماکہ حال سنگر کا فی موجود ہو مگر عهده داروں کی بزنظامی سے سا ہو کا روں نے روبیہ و ہارکھا ہے۔ بیں نے حصنور سے عرض کیا کہ بر ربلوے کے حقے کسی شدر پر ضرورت کے واسطے رکھے گئے ہیں جواب بربا دیکئے جاتے ہیں اور پیتح برنجی شیخ جلّی کی تجویز ہے کہ لندن کے بازار میں جاندی خریدی جائے اور وہمبئی لائی جائے۔ اب اگراس کی خرمر اوراس کی بار سردا رہی اور ضرب سكرس فقعا بخطيم بوا تواس كا ذمه واركون بوگا - دوسرے اس تجویز كی براكی هال<sup>نی</sup> ے قطع نظریہ کتنے غضب کی بات ہے کہ اتنے بڑے کام مے متعلق بلا اطلاع حصنور کے اور بلا اخذا جازت خود ختا را مذ کار روائی شروع کردِی۔ فینانس کا فن ایسا دقیق ہے کہ بڑے بڑے دورا ندلین اور خوش فکر مرتبین اورمشاق و تربه کار بورپ اور امر مکی کے علطی کراہے ہیں تو د پوا زکل حا آہے اور نواب و قارالا مرا تو چوان کے مشیروں نے رائے مبین کی اس ہم وستخط کردیے ہیں. میں میرمعروضات کر ہی ر اچھا کہ مسٹر <sup>آی</sup> آمر کا خط میرے پاس آیا کہ کل سیج

مشركالى صدرمحاسب تجزز ك ككلكة روانه بوتيجي ناكه والسراب كي فينانشيل ممبركسل مشورہ کے کران سے ستمدا دکریں۔ برنیا تنگوفہ کھلامیں نے فوراً حسب کی مسٹر کرا سے کو ٹیلیفون دیا کراگرتم کل رالوے سٹین ریگئے تو تم اپنے تیس برطرف سمجھو۔ اسٹیلیفون سے جُوقِي ست بريا ہوئی وہ قابل بیان منیں ہے مرطر کیا کے توخوف زدہ میرے یا س آئے اور معذرت كريك اينے گوس مبھے كئے اور مسٹر الا كو ڈن گو ماشم تير رميز ب ٹوبي آ آ رہے سيدس صنور يرنورك روبرو كمطرك بوكئ اورمشي المسيد تتدد كما كماكم يلے يوفرائي كرسرور حكى يها ن مشرب يا وقار الامرا ؟ علحدگ کی درخواست | اب میں کهاں مک اس قصر کو تفصیل کے ساتھ کھوں میں نے بار مایج محم عوش کیا کہ میری وجہسے مسٹر ملاکہ ڈن ان خلاف ادب افعال کے متر کمپ ہورہے ہیں جو

فدوی د کیونیس سکتا علاوه ا زیب خود منسٹرا وراس کے مشیرخور مختا رنبا چاہتے ہیں اس محالم کم ا در کوئی درجہ کوسٹنش کا مراتھا رکھیں گئے۔لہذا اس وقت فدوی کی علحٰد گی مناسب بے فرمایا "حضرت اگراب الگ ہوگئے تو میں گویا گذی سے آتر گیا " بی نے عص کیا کہ برکب

ان قدمول سے عبدا موتا ہوں سہ

غرزے کداز درگہت سرتبا فٹ بهردر كرمث دبيج عزت نيافت

لكين صلحت يرمى سي كرير وقت شديرال دنيا جاسية اس سے بعد سه هربان موکے بلا لو<u> مجھے جا</u> بہو *تب*س دم یں گیا وقت نہیں ہوں کہ بھراتہی <sup>شکول</sup>

ببر بالمبرك كمره بين حا صريق ان كوطلب فرماكن شوره فرما يا نواب صاحب

س رسیده تجربه کارا ور نهایت بلندیمت امیرته انفول نے عض کیا که اگر مطریلا و ون کی یه بے جاکارروائیاں گورنمنٹ و انٹویا کومعلوم موجائیں تو ضروران سے بازیرس ہو گی لیس مجا واجازت بوكميں ان كو كامل فهائت كردول - بايں بم مخود ميرے اصرارير قرار يا يا كه چندر وزمیرا مه شاجا نا مناسب ہی۔ اس کو شایدا یک مفتہ گزیا ہو گاکہ مشر ملاِ وَ وَ اَن نے پھر دھکی کا ایک خطاعیجا حصنور میر نورنے نواب المیر کمبر کو با وفرا یا اُنفوں نے پیرون کیا آپ كبون خاطرمبارك يركين نط تعين مين بهان سے كورنسط ك مطر الآوران كى اصلاح کرسکتا ہوں۔ گرحضور پر نور کا ربخ اور فکر رفع نہ ہوا۔ یہ حالت دکیھکر نواب صاحب ہی مترد د موسکتے اور عرض کیا کہ سرور حنگ ہی کوا جا زت عطا ہوجائے ہیرحال حارمعا ملہ کی مکیسو ٹی ہونی چاہیئے۔ آپ کی ریشانی ہم خانہ زا دہرگرز برد اشت نیس کرسکتے۔ اس کے بعدا مفول نے ا برآ كر مجه بالايا وركل كعيفية باين كرك كها كرآب خود بارياب موكر حصنور بريور كي يأني رفع کیجے۔ وقارالامرا اوران کے ہوا خواہ حاضر باشان ڈیوڑھی مبارک نہایت پرشاخین بایتن گویژ گزارکررہے ہیں۔ میں اسی وقت کمرہ میں گیا جفنور بر نور نهایت افسرد ، خاطر کرسی پر رونق ا فروزینے حصنور پر نورنے مجھکو د کھیکر فرما یا کیا بیمکن نہیں کہ آپ جیٰد رورز علحدہ حوکر ملدہ ہی میں تقیم رہیں ہیں نے عرض کیا بہت مکن ہے مگرا غیارے حلے برا برجاری رہیں گے۔اس وقت تو فدوی اپنی مصلحت سے جائے گا استعدہ مدمعادم کیا تہمتیں مجبر لگائی فرا ما ایکیا و تهمیس مکن میں دراں حالے کہ میں موجود مہوں بیسے غرض کیا کرمیری آبرو اسى ميرى بي كي ب كير خور چندروز ك واسطى ابر جلا جا وس حفور فدوى كوجيها وكي شوت عطا فرما میں اور یہ بترت حیثم زون میں ختم مہوجائے گی گر کوئی کا مخسے رمی نه فرمایا جائے خانگی طور پراجا زت عطا ہو۔ جیانچہ دوسرے یا تبیرے روز نواب خرشید جا ہنے مجکی طلاع دی

یہ آپ کی رائے منظورا قدس ہوئی۔ برائے شش اورا کا جاسکتے ہیں۔ میں نے اسی وقت احمدین اپنے مدد گارکوجن کو میں بوجران کی دیانت اورا کا نداری کے اپنے فرزندوں کی برا سمجھتیا تھا

ك احدجين اب سراين جلك ورصد رالمهام يشي برجر قت مولوي محى الدين فال كو والدا جرف ايني مدد كارى سے علیٰدہ کرکے ہتر قی ہائی کورٹ کی جی ریامورکیا تو مطرار ڈلی نارٹن احرمین کو اپ ہمراہ لائے اور کہا کہ یہ میرے شاگردیں ۔ آدمی لائق راز دار اورامانت دارہیں اور عہیشہ کپ کے نیرخوا ہ رہیں گے۔ چوں کہ محی الدین کے قدیم تعلق او خیرخوا ہی کا لئے تجربہ ہو چکا تھا۔ والدنے احرمین کو با ہوارتین سوروبیہ اپنی مدد کا ری پرمقرر کر لیا ا در بھرقلیل عرصی پانسو اور پر باره سوروبیدان کی تخوا ، کردی - آخر بارحب خواس احمدین حضرت غفران مکان سے سات سو کی مفاتس كى لكين حفنور ير نورنے سهواً سات سوما ہواركى ترقى كا حكم صاور فرايا ا دروالدئے ہي عكم جارى كرديا۔ نواب وقا رالامرا بلحاظ قواعد مندرج قانونچ مبارک توج دلائ کرمدگار کی تنخوا و آخسوے زیادہ نیس پوشکتی لیکن حکم نا فذہوا کہ قانونجیا ک کا از وزیر کے اختیارات بریز آہے نہ کہ اقتدار شاہی بریس حکم کی تعمیل کی جائے۔ اورجب والدحیدرآ با وسے روانہ ہوئے توصنور بر نورسے سفارش کی کمچوں کر احرمین نے امانت اور را زداری کے ساتھ کام کیا ہے۔ امذا معمد میٹی کا کام ان ہی سے اگرلیا جائے قومناسب ہوگام سیٹش راح جین زار وقطاررو رہے تھے اور پر کمبدرہے تھے کرجہ آپ ہواں نہیں تومیرا بیاں کیا کام ہریں بھی آپ کے ہماہ چآتا ہوں۔ والدنے ان کی کمال درجانشفی کی اورکما کہ وکھو تھا رہے واسط کیا ہوتا ہے۔ ابتدا میں تو احمین نے فیرخواہی کے ساتھ کام کیا گرجب ان کے تعلقات مخالفین کے ساتھ قَائَمُ ہوئے اوران کے قدم بھنے گئے تو رفتر رفتہ ایسان اور خیرخواہی کا پاس اور خیاں ان کے قلب سے مو ہوتا گیا ا ورمٰیرے ساتھ تو اُتھوں نے وہ کیا جو شایرکھی وتمن بھی نہ کرتا جب میں ش<mark>اہ شا</mark>ء میں بوجہ علالت انگلتان سے سنیرو آیاتها قواحرمین نے چیل گڑھ کے مکان میں خود آگر محب کہاتھا کہ مبارک ہوتم حضرت و لی مهد تنمز اد ، میرغمان عاضا کے شا گرد مقرر بوئے اور صنور تر نور کا ارت ا دی کر نہایت احتیا طاسے کام کرنا ہوگا ۔ گرخوداً تقول نے اس تجریز کونا بود کردیا۔ آمیری ترقی کبھی برا در محترم کو پندر نہوئی اورجب میں اپنی شو می قیمت سے عمّاب شاہی میں آیا اور وطن چیوٹر نا پڑایٹ بھائی صاحب نے زراسی مجی ٹھیے گئاہ کے بچانے میں کومشش نیس کی جب میرے آقائے دلی مسلے میری نے گناہی سے واقف ہو کرسلا اللہ وہیں حیدر آبا وطلب فرایا اور خدمت معتمدی عدالت و کو توالی سے مرواز فرایا توانفوں نے پیر محبہ سے ظاہر مرا درانہ تعلق قائم کیا۔ اِس کے بعدجب بھائی احرمین چندروز کے و اسسطے مسلطهام علالت مقرر ہوئے تو اپنی نحالفت کوعلانیہ ظاہر کر دیا ۔ جوسٹ رینقصان کہ مجھکو ہونجایا گیا امس کی گراہی برا درم موصوف کا دل خود دے گا۔ اب مک معلوم نر بواکہ جاتی صاحب میرے اس قدر در ہے۔ نقصاً ك كيول إحدة اس الم كريس سيخ ول سيميشه ان كا خير خواه را ا

طلب كيا وركل معاملات ان كوسمجها ويتي-اس محبور نماز عثما سيفاسغ بوكرس في شخاره کیا جکم اوّل مجکوفوراً چلے جانے کا منکشف ہوا ہیں نے نواب سرلیبذ خبگ کوطلب کر کے ان کها که بین علی اصباح ریل برسوار مهر حاماً مهوں آپ اپنی بھا ہی اماں اور بجوں کومعاملہ مجھا د ما كرريتيان ندموں وه اور احرحين آب ديره مونے لكے اگرس في اس وقت عرضى . حنور پر نورکوکھی ا ورمایات اگر د میشیر کے ذریعے سے واخل کرا دی. اس نے واپس آگراطلاع دی کرحضور برنوراس وقت آرام فرار ہے ہیں اور رات کے دو تحکیم ہیں س نے کہا کہ عرضی و اض کرے چلا آجب بدار بو سکے ملاحظ فرالیں گے مفلاصہ اس عرض کا یہ تھا کہ فدوی علی اصباح ریل بر سوار موتاہے اینے اہل وعیال کو مکرمت سلطانی کی نیا ہیں حیوٹہ ہے جا تا ہوں۔ فد**وی کو س**تنجارہ سے بھی معلوم ہوا ہے کہ میں فوراً روہ موجاً وُں علاوہ اس کے چندامور تبغصیل میں اس عرضی میں مندرج کرد سینے جن کا بیا<sup>ن</sup> طوالت بیجا ہوگا۔بعدنماز صبح میں گربستہ دشا ربرمئر سرکاری گاڑی دجوڑی ہیں سوارسسركارى جدبراركوج كبس رنشسته سيدها الثيثن وليسه يرمهونجا بيال كزل و ابزے ملاقات ہوئی ہیں نے ان کے ذریعے سے مسرطا وران کو بیام اس ضمون کا بقیحاکہ سے

ا بن ولوی سمیع الله خال سی- ام یجی دا ما د نواب سرورا لملک ۱۲

که ۳۰ شبان بهاسیام در آباد سه ما نه دسه ما نه که بود بهی نواب سرورا لملک بها در کا تعلق ا مورد یا سی می در آباد خوان می نواب سرورا لملک بها در کا تعلق ا مورد یا بیشر ریاح فی ایم کام بیر میشوره این کمی میرش می در می می می می می میشوره این کمی نیس کرتے تعد نواب صاحب کا نام اس وقت تک سول سطین شرک به ۱۲ میشوره این می میشوره این میشور میشورد کا نام این میشورد کا میشورد کا نواب میشورد کا میشورد کا نواب میشورد کا نام این میشورد کا نام این میشورد کا نام این میشورد کا نواب میشورد کا نام این میشورد کا نواب میشورد کا نام این میشورد کا نام کا

یہیں نے مانا کہ آج خجہ رمرا گلو بھی نہیں سے گا کمرس قاتل کی اوست مگر ہمیشہ تو بھی نہیں ہے گا

میری حیدرآباد بلکہ الازمت سرکاری کی زندگی اسی نیستم ہوگئ مالیتی زندگی کے حالات میں عام دلحیب کی کوئی بات نہیں نظراً تی البتہ اپنی اولا دکے فائدے اور مضیحت کے لئے اسے عللی ہ تحریر کروں گا۔



ا مرائے عظام وخوش باشان بلہ ہ وعمدہ داران ریاست جو بروئے کارتھاں کی تصویریں توہر سب موقع کھینچ چکا ہوں بعض ورحالات نیز کچے اپنے حالات جو ذہن میں استے جاتے ہیں وہ بیاں قلم بند کرتا ہوں کہ وہ جی خالی از دلچیپی نہیں ہیں۔ ایک قو اتو سررچر لو میٹر کا صبح ہے کہ اسلامی سلطنین تہاں جہاں قائم ہوئی ہیں جندساں کے اندر ایسی مفقود ہوئی میں کہان کا نام ونشان تک باقی نہیں رہا۔ گراس نا پائیلاری کے وجوہ سے نا واقت رہ کر سرر جرڈ نے اسلام کواس کا ملزم قرار دیا۔ کتب تاریخ میں جو کچھ بڑھا وہ ایک طرف جو انھوں سے حیدراً بادمیں دیکھا وہ بھول شخصے م

شنیدہ کے بودمانن دیدہ

لاکھ بینی میں نے یہ دکھاکہ ریاست جدراً با دہیں ہندوا مرا بارہ بارہ اور بیندرہ بیندہ کھے جاگیردا رمع خطابات وڈنکا ونشان وجیروعاری بمہر سلمان امراکے موجود سے اور پارسی ویور بین و دسی عیسائی عمدہ دار بڑے بڑے مثنا مروں پراور رازکی خدمتوں پر مامور شے اور حفرات سکھ نعنی شکھ جی مہارا جوں کی تولیتی اورگرد وارہ ہی و ہاں موجو د ہج مامور شے اور حفرات سکھ نینی شکھ جی مہارا جوں کی تولیتی اورگرد وارہ ہی و ہاں موجو د ہج کے ایم عظا ہوئی ہے ا

اسی طرح قریب قریب مهرمندر و مرگر جا و انشکده و بان برنقدوز مین و بومیه وا نعام و جاگیرے سرفرازے الغرض مرات وندیب و قوم کے لوگ تمسر دیم مرتبت اہل سام کے و ہاں سمجھ جاتے ہیں اور لطف بیکہ شایر زیا دہ تر اسٹا دیومیہ وانعام دوطن کے اہل منہو دکو با وشاه عالمگیراوزگ زیب کےعطا کئے ہوئے ہیں گواس باوشاہ کو بور مین مور خین سے درى كتابولىي برنام كياب- ان بي اسنا دكو دربار آصفيد في اب تك قائم ركما الواور اس ندسی خیرات میں بہت بڑا حصہ محاصل رہا ست کا صرف ہور ہاہے مختصر رہے کہ اسسلا می سلطنتون میں گورے کالے سلم فیرسلم کے حقوق کیاں دہرا برر کھے گئے تھے مسلما نون میں با بم الك كے محافظ سے كوئى مغل كوئى اليفان كوئى ايرانى كوئى ترك وعرب وغيره كملامًا تفاء لكن ندى كاظس سبم قوم سمجه جاتے تھے برخلات عيسرى اقوام كے كرسمين رنگ زبان وملک کے لحاظ سے غیر قوم وغیر طنی دسی ور دلسی ملی وغیر ملی کا فرق وجدائی قائم رہا ہا در تیصب قومی وندہی الخصوص مغربی یورب کی اقوام میں نمایت مذموم علی رقاع ہے ا وریر قومی ا ورندم بی معسب ان ا قوام میں اس قدر بڑھا ہواہے کہ سواسے کینے دوسسری ا توام علم کونبی نوع انسان ہی نہیں سمجھتے اورش بہائم وساع کے ان کا شکار کھیلنا اور ان کے اُل وا الاک پر قبضہ کرنا البیاحات ہیں کہ گویا یہ دنیا صرف ان کے فوا مُدا ورمہبودی كے واسط علق ہوئى ہے اوران تعصبات نركوره كانام انفوں في وطنيت " وقوم يريى Nationalism رکھاہے اور نبی آدم کے شکار کھیلنے کا وران کے الع اہلاک عائك يرقبفندكريلين كانام دييسي مها Diplomacy يعنى سيلط بين شب عنى تربرركاب جهان زورنس عليا وبال فرب ودغام ک اس میرویصدی عیوی میل م فرا کر دنی کابٹوت اٹلی نے دیا کہ طلایٹ غرب جرصد یو سے دولت عمّانیہ مبنی ترکی میں شرکے مقا اُس کوبغیر کسی وجہ کے بجرعین لیا۔ اوروول بورپ نے ڈاکہ زنی کو روا رکھا ۱۱ غرض سررچرد میدکا اعتراض اس حداک تو صرور درست برکه ایل اسلام آزادی که در صع انشی علی غیر محله برت کراپنی حکومتوں کو مثا بیٹھے گو میں جانتا ہوں کہ موالات ال غیر سلوت کے ساتے ہو برسرحاب نبیں ہیں اسکام قرآن مجید دسنت ربول الشرصلی المثارت الی علیہ دلم سیالہ در سیالہ در ہونے واحتیاط جو ممنوع المذہب نہیں ہے نہ فقط جائز بلکہ ذرض ہے اگر تاراسسلف اس احتیاط کو بدنظر دکھتا تو سو داگران برطانیة ظلمی بنگہ واکر میں در موزم داختیا ہی در میں اس احتیاط کو بدنظر دکھتا تو سو داگران برطانیة ظلمی بنگہ واکر میں در موزم در این از خاص در ارب تا کا ملک با دشاہ کا حکم کینی بها در کا من بیتا جاتا - بریقت میں نے حیدرآ با دیس دکھیا کہ بہلے بارسی اور میر مدراسی اور ان کے بعد حضرات ہندوشان میں نے حیدرآ با دیس دکھیا کہ بہلے بارسی اور میر مدراسی اور ان کے بعد حضرات ہندوشان برسرکار رہے بہاں تک تو صفالکھ رنتھا اس داسطے کہ یسب لوگ ہم دولن اور گو یا ہم قوم د برسرکار رہے بہاں تاک تو صفالکھ رنتھا اس داسطے کہ یسب لوگ ہم دولن اور گو یا ہم قوم د برسرکار رہے بہاں تاک تو صفالکھ رنتھا اس داسطے کہ یسب لوگ ہم دولن اور گو یا ہم قوم د برسرکار رہے بہاں تاک تو صفالکھ رنتھا اس داسطے کہ یسب لوگ ہم دولن اور گو یا ہم قوم د برسرکار رہے بھاں تاک تو صفالکھ رنتھا اس داسطے کہ یسب لوگ ہم دولن اور گو یا ہم قوم د برسرکار رہے بھاں تاک تو صفالکھ رنتی در بین اور فیال میں بور بربن اور فیال ریاست ہوگئے اور منظمی کا درسال

زیادہ ترمولوی مهدی علی خارمحن الملک مرحوم سے نواب وزیر کے وقت بیں ہوئی گو اور بھی لوگ موجود ہیں جو بطبع زروز مین ملکو صرف الفاظ خان بہا دری وسی ۔ آئی آئی ہے واسطے قوم و کاک فروش سے درینغ نہیں کرتے ۔

رماست حیدر آبا دمیں ابتدا ابتدامیں بیھی میں نے دیکھا کوسوائے د فاتر تعمرات عامّہ و معتمة خانگی کےکسی سرریت نه ومحکمهیں میز وکرسی ڈلبیک وغیرہ انگرزی سامان طلق نه تھا حتی کم كاغذى كاغذى كرشك كابنا بواتام محكم حاب و وفاتر وسررت ته جات بين عل تعا عدا لتولي وری چاندنی کا فرش تھا کل مکانات دسی وضع کے تھے یولوی صاحب ایے جرے میں جلمن الكنده اورابل عله دالابول مين ابل مقدمه حنول مين بنجية تنصير وكلار كا تقرر حناب مولوی صاحب کے اختیاریں تھا۔ وکلارا نیے اپنے موگلوں کونے کر درِعدالت برحاصر سے و درمولوی صاحب فرنقین کی بجت س کر فتری جاری فراتے بعیض مرتبر کوئی ماما اسیر فی کتب فقد بغل میں گئے ہوئے اسپنے موکل کی طرف سے قال الله و قال الوسول کے احکام سنا کر جناب مولانا سے فریق انی کے مقابلہ میں ہا زی ہےجاتی۔ مذقا نون کی بچید گیا ہے میں نہ عالم<del>ت</del>ے تباه کل خراجات تھے مسلم غیرسلم سب کے واسطے فقہ کا قانون تھا تفل کے مقدمات ہیں مولوی خا كافتوى باجازت وزارت بإه بزريعة تنيت يارالدوله برائ منطوري وحكم آخرباب خلافتي بهیج کرسسا مدموا کراتھا۔

ایک نوجوان مرد آدمی موہوم بر فیر صاحب مرید عفرت نور آلدین شاہ قا دری میرے باس اکثر آیا کہ تقص تحریب و لہجر باس اکثر آیا کہ تقص تحریب و لہجر باس اکثر آیا کہ تقص تحریب و لہجر میں نے بیاس کیا کہ ساکنان بلدہ اولا دیں آیا اور لیا ہی سے بیں نے بیاس کیا کہ ساکنان بلدہ اولا دیں آیا اور لیا ہے اکثر کے بیں جو بمراہ حضرت آصف جاہ آکر مہیاں متوطن ہوئے تقے ان کا اب و لہج ہیں نے اکثر

بانندگان قديم ولمي سے ببت ملا جلما بايا - صل دكھني نزاد لوگ ضلاع كے دہيات ميں بيتے تھے اور ملیدہ میں کم پائے جاتے تھے۔ ایک اورصاحب اکثر میرے یاس آیا کرتے تھے ان کالهم شریف حافظ منصب علی تھا۔اس زمانہ میں جوں کہ معنوی اہل ول صاحب کر ہت فقرا وشائخ بهت جمع بوگئے تھے اور اپنے وكلا كو دولامى مبارك بين قائم كركے اميراند طور پر زندگی بسرکرتے تھے۔ حافظ صاحب نے بھی کسی فقیرش ڈو کھی شاہ وغیرہ کے وکیل يَّ رحضرتِ أَصْلِ الدولرجنة أرام كاه كے پاس مبت رسوخ عال كرنيا تما اور ثبايد محلّات مبار کی سی متوسلہ ہے نکاح کرکے صاحب ال ودولت ہو گئے تھے۔ مگر با وجر داس کے اپنی اوگی تادم مرگ قائم رہے بہت گھیدارجامہ دنیمہ اکمرایک لینے ڈو بیٹے سے بندمی ہوئی وشار بسر گرمی جار ہے برسات میں بیدل علتے میرتے تھے کبھی کسی سواری بینہ سکلتے تھے۔ال ايك رطاكا ممَّازَعَلَى نا مى تَشْكِي " و مَبْنُكِ با ئَي " ميراشاگرد همى تفارحا فط صاحب نهايت باتي ملنسارا ورسیدسے سا دھے سلمان تنے۔ ایک اورصاحب ایدا دسین خاں صاحب بہت ند<sup>و</sup> كهنوبي مجيس ملاكرتے تے - ايك شب كوكر جانزني رات تمي ا ورجند ملاقاتي جمع سقے كه ای بجیوسوزنی میرسنگ بوانظرایا ایک صاحب سے دیجیوکر کمنزدیک آگیا گھراکر کھڑے ہو گئے۔خاصلے بنے قبقہ لگایا اور کہا کہ وا ہ صاحب ایک انگل بھر کہڑے ہے آئے رحمہ پریشان مہوگئے۔ ان صاحب نے کہا کہ آب ہی مردوئے بنے اوراس کو کم کر کر بھینا کے لیے خاںصاحب نے جونمیں ہاتھ اس کی طرف دراز کیا اُس نے اُنگی پر ڈنگ اردیا۔ اد مرتوخاں صا واه بعجير واه ب مجوكه كرتوب رب مف أدحر بارون في اب ان برتمق لكات ان دو مثالوں کی تخریسے میری مراویہ ہے کہ بلدہ حیدرا با دازاستدا دومرسے لى ما نغ منعب على صاحب ذوالعدر ينك كى زوج كي تقيم نام برتيب اورممتا زيار الدولدا ورليا ق حنك كوالد تم

قطعات ہندکے باتندوں سے آبا دہوتا رہا ملکہ بیرون ہند کے باشندے ہی ایران وعرب فر سرحدشال پنجاب سے اس ریاست کے فیعن عام سے ستفید ہو کریا بہال رہ بڑے ماا پنج وطن آتے جاتے رہے اور ملا زمت کا تعلق بہیں رہا۔ ریک نظم جعیت کارسائی وارمیرے یاس رہاکتا تھا وہ مہشہ ویکر قطعات ہند کے باشندگان الازمین رایاست کے بابت کہا کر اتھا -كر حشر بويا نه جوما الله ميال في ديا بوتا " خال صاحب توبيال خدمت برم إوركر س ظوار اب كراب كے إل لڑكا بدا بوا- قديم وستورية عاكم ولوگ " يبتغون فضلا من الله " دُور دُور كمانے كے واسط جاتے اورعورتيں اپنے كھودل ميں رتى فيس التح بوجرت لمط صاجان الكرزابل مندان كالف كم مقامات ير بى فى بحيل كرمبي في جاتي با ا دراس زما مذیب توسلا نان مهند به بسردی شانسته گان مغرب جور د کا با تعدین میں کے کرتھنڈی سٹرک پرصیں قدمی کرتے ہیں یافٹن پر مبٹیے کر ہوا کھا تے ہیں۔ خلاصہ ایں کہ حیدر آیا و از استرا مرجع برقوم والمت را ينودخا ران شاسى دالى سے حيدرا با ديس أكر صاحب حكومت بوا -خاران وزارت مبی واسلی الاسل ہے۔ اسی طرح دیگرام اکوئی اپنے تیس عبار ارسم خارجا نخانا<sup>ں</sup> ا در کوئی راج رو روس کی باقیات بصالحات میں شار کراہے۔ ان عنوں میں وتی والوں کا حق بوجهم وطني حدر آباد برينب مت باشندگان ديگر قطعات بند زياده تر تابت ،ي- ا ديريس کے حال اوا آمیر بی کا لکھ آیا ہوں میرمی قابل بیان ہے کہ حیدر آباد میں عور تو اس کی قدرو نمرت بهت نقی -گوامرا وخوش باش لوگ مهنده نوسلمان کمال درجه بریر ده دارستهم - مگرعوام میں بیر<sup>ده</sup> نہ تھا خانہ داری کی حکومت پوری عور تو س کے ہاتھ میں تھی کھر کی بڑرگ تر ہی بی کو سیاہ و سفيد كاكال اختيارتنا ملك المورر ماست بير مي عورتين اتني ذخيل تمين كست بي احكام بنام امراه و زرارماماوس کے زریعے سے ورج سام ہر ہوکرجاری کئے حاتے تھے۔ سرا میرسیکے ال

ایک نشکرها ما کور کا ملازم تھا اور کہی خدمت بجالاتی تھیں۔

مت ہندوا مراکے ہاں ش بنیکار دمال واقعے و دفتر دانے وغیرتم ملنگیناں وصیر نیال خ پرملازم تقیبِ ایک امرخاص قابل بیان مدیم که م**را میرکے پ**یس ایک گروه عور توں کا ملازم تھا جن **کو** گاڑ دنیاں کہتے تھے ان کو خاص ور دی دی جاتی تھی مختصرایں کرحیدر آبا دمیں عور آتوں کو۔ معاشرتی معاملات میں بڑی آزا دی حاصل تھی برخلاف اس کے احرکیہ واقوام بورپ میں بہت تمور ان میلی کا صرف ظاہری آزادی عور توں کو ملیسر تھی مزمہاً ومعا شرۃ وسیاستاً مردوں کے مقابلہ میں ان کے کل حقوق معدوم تھے۔اس زمانہ میں لینتہ تعلیم ما فیتہ عور توں نے اپنے حقوق مردوں سے طلب کرنے متروع کئے گریا بایں بے مکی یا بیں شورا شوری اپنے شخصات میں ایسا غلوکیا کرنہ فقط معاشرتی ملکہ سیاشی ا مورمیں بھی مردوں کے ساتھ دعویٰ مہسری کاکررہی بل ورسر محکم در برد فتریس خدمت و ملازمت کی رعی بین اور کامیاب بورسی بین جیدر آبا دین بمى چومس برس قبل ما وميري فقه وحديث و صول قرآن كے مسائل يربر موالت بحث كر كے مقدمه مارلے جاتی قیس عیسوی اقوام میں اب ہی ہی مبر طرد کھائی دی ہیں با د جود اس سے سکار ، گریزی کے مارس میں ہارے نفوس پر پینجا ل نفش کیا گیا ہو کہ یہا رہے مذہب میں عورتین شرحا نورا باربردار سيحجى جاتى بين ورسم لوگ ان با تون كوآ كھ بندكر كے قبول كريتي بين كراسينے سلف ا ورندیب پر بورمین آزادی کوتر جیج دینے لگے ۔ نیسئله کوامورمعا شرت میں احس کون ہو ہیا یر بوجرا خلات ارا رنجت کی کنجا کتن نہیں رکھتا مگر دو سروں کے سونے کو میتل تعبر کرنا ا ورجا ندی کو رانگ بتا دنیامغرب و بورپ کے عیسائیوں کو اوران کی اولا دوا حفا دکو جو دیگر مالک مزائر میں اصلی با تندوں کا شکار کرکے آبا دمو کے ہیں خوب آباہے ا ورجوں کہ فن کیمیا میں بیطولی رکھتے ہیں لىنى ئىتى كوسوناا ورانىپەرانگ كوھاپذى عرض بازار كرنے بىر بىبت چا بكەستەبىل لىقصود حجر لىڭ رايدىنىڭەر لەچ كاگە ""

منب ازادی اور معاشرتی وعرفی حقوق عور توس کے واسطے مقرر کئے ہیں و اس زما سندیں بلده فرخنده آبا دمیں عام طور رپر مرقبے تھے۔ بقول قدیم کمائیں خاناں اُرط ایکن میاں خت توح كمانے والے عورتين خرج كرف واليال بيعام الون معاشرت سلم وغيرسلم ازسلف تاخلف اس وقت کے قائم ہی ہاری عورتوں کو چارو بواری کے صدو دے اندروہ حکومت حال ہے جواس وقت بی با بر کھینے والیوں کونس ہے۔ رہم بردہ قوم کی ترقی کے واسطے مضر ہی یا مفیدیہ ایک طويل بحث بي مرانشيائ اقوام مي كسي عبي يرده نيس تفأ اوراسلام مي مبي بي نقاب كلنا جائز بي-ایک مراورتابل بیان بیر می کمنیتنا ازم سه دناهه می **ایک مراورتابل بی** بابت میر کیم اويرتحريركرآمايهون بتيهمي حيرمآبا ومين نقاء نواب محى الدولم مختسب صدر بصد وركى حكايت مشهور بوکه جومند کوستانی غرب باد م جدراً با دمیره ارد ا ورنواب ممدوح یک اس کی رسانی بوط. تی تووه ان كے ہاں مهان رہتا تا وقتيكما سركامقصور نه حاس موجاتا حتى كم نوافي زارت بنا ه اُن کی مفارشوں سے برنشان ہونے لگے. مرسفارش کے وقت محتسصاحب عهدنی سفارش کرنے گا كاكرت تقابقول

#### تباه گردد آن مملکت عن قریب کزوخاطب را زرده گردد غریب

سیست میرے وقت تک مرکر و مدنهایت غرب نوازتھا گرعدہ وزارت نواب وزیر (لاکت علی فا)
میں حضات مدراس نے الفاظ ملی وغیر ملی ایجا دکئے مینی اہل مراس ملی دا ہل ہندشا لی غیر ملکی
نا مزوم و ئے۔اس میں نواب و ترین و بردوران وزارت نواب سراسان جاہ میں بیرا الفاظ صرف مولوی
گریو ختم وزارت نواب و زیرا و ردوران و زارت نواب سراسان جاہ میں بیرا لفاظ صرف مولوی
محرصدیت عاد جنگ کی زبان پر جاری رہے۔فقط



نواب خانخانان بهادر



نواب خانخانان بهادر